GIFT OF Prof. Umaruddin, Head of the Department of Philosophy Psychology M. U. ALIGARB.



## فهرست تصاوير

| مرالة صفحه وغيرو          |         | اسمائے اشغاص                               | لمبر<br>شمار |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------|
| الدررني سردرق کے بعد      | ***     | شهید ادب پندت سندر نراین مشران             | 1            |
| تصویر لعدر ۱ کبی پشت پر.  |         | عكس تعرير شهيد ادب                         | ۲            |
| عکس تعریر شہید ادب کے بعد |         | شاعر آل محمد لمسيم امروهوي                 | ٣            |
| صفحه ۱۸ کے بعد            | • • • • | خدائے سخن میر ہبرعلی انیس                  | ٣            |
| ety = ra see              | ***     | أنريبل پنڌت اجودهيا ناتهه كنژرر            | ۵            |
| مفعد ۳۰ کے بعد            |         | رائے بہادر پندت راج ناتھ "صلحب"            | ¥            |
| صفحه ۱۲۴ کے بعد           |         | بشرسيد اعظم                                | ٧            |
| معند ۲ مر کے بعد          | •••     | رائے پندت الدر نرایں                       | ٨            |
| مفحد ۵۸ کے بعد            | 1 ***   | مس ایتگر                                   | 9            |
| مفتعه ۸۸ کے بعد           | 1       | رائے بہادر بابو درکا پرشاد                 | ł            |
| صفحد ۱۱۹ سے پہلے          | •       | مستر گوکھلے                                | 11           |
| مفعه ۱۲۳ کے بعد           |         | پل <del>د</del> ت بشن نراین <sub>دار</sub> | ir           |
| مفحه ۲۲۸ کے بید           |         | سر- سي- والي. چنتاسني                      | 11           |
| the a kud ragio           | 4       | پذتت موتبی لال فہرو                        | 11           |
| معند ۲۵۸ محمد             |         | مهاتما كاندهي                              | 10           |
| عفد ۱۱۹ علم               |         | پبلک لیبریری فرخ آباد                      | 64           |

•

•

# خطبات

شهيدا دب جناب پنارت مندر نراين صاحب شران فرخ آبادي

اليم يآرراك رايس الندن)



خطبول ا در تقربر د ل کا مجموعه

مع مقدمه دغيره

نوشة شاعرال محد حبالب يم صاحب امروبوي

بيدمولوني إنى اسكول لكهنؤ

ناخردمولف

بندت جكموين زاين مُشران ريا كردد وسركس جج يو- بالى

519NY

(جمار حقوق محفوظ مین)

## ~91 70 mg

## ستدر زارتی شران کی بادس

مر میں دل اشعار بتاریخ کارجوری محصلہ عفرخ آباد کے جلسطہ تی میں ٹر مصے کئے اور «مجیب سے معالی میں ٹر مصے کئے اور «مجیب سے کے معران منبر میں شائع ہو سے

فرخ آبادآئے غم میں نہ ہوکیل سوگوار تیوروں سے آپ کے نتان شافت آفکار میں سے دوبا تیں بھی کریس ہوگیا دل شار السے نتار صدر مجمل نظر آتا تھا شمشراں کا و قار آپ کی ہتی ہی ہی اس کا دار و مدار موسل ہوئی دات کرامی تھی ہما را اعتبار میں بول سندر نراین جی کی زندہ یادگار میں بول سندر نراین جی کی زندہ یادگار میں ہول سندر نراین جی کی زندہ یادگار میں خصیت ہوجان بھی ال

آه اس سندرنراین مائیرعلم وا دب
آپ کی سربات می آئیدئر ته ذیب شرق
آپ کی شرب زبانی آپ کاحن بیال شوکت و شمت نهای آپ جمرے سکتی
فوکت و شمت نهای آپ جمرے سکتی
قوم کی اصلاح ہو ایا کے ملت کی فلاح
اتحا دسلم و مهندو کے حامی با خلوص
ایک شعروشاعری کیا ،علم کی مرزم میں
ایک شعروشاعری کیا ،علم کی مرزم میں
کہ رہی ہے آج ببلک لیمری شہر سے
جال بسے برم مین مطبر برسے پرسے آپ

فکر تھی تاریخ رحلت کی کہ ہاتف نے کہا ۔ ہاں ہی مستی عالی تھی ادب کی یا د کار خفیظ جمیب



با خوز از مشران نبراخبار مجیب فرخ آباد

دیرہ و دل کو غم مشیران خوں ٹرلوا سے گا ایسا نعل بے بہا اب { کھ کیونکر آ نے گا کیا خبر تھی دور گردوں یہ ساں دکھلا نے گا رفتر علم وارب گنگا ہو بھی بکا جائے گا کیا خبر تھی دور گردوں یہ ساں دکھلا نے گا رواں سے مشہر خالی ہوگیا "حزی کٹرونور گئل ادیب بکتہ وال سے مشہر خالی ہوگیا ہے ہیں۔ "حزی کٹرونور گئل کھری محفل میں گرکر کھو گیا



سال وفات

BIPOO

## عكس تحرير شبهيدادب

هَا ارْسَانُ مَلْوُنْ مَعَادْ مَا فِي مِرْجُهُمَا يَسْرُرُكُ طِي إِلَى أَوْلِي مِنْ أَرِي مِي اوْرِيما رُبُونَ فِي أَرَابُ دورك ممون كبيطي وكراسر حلود مولامتن وكسوم مركر مسائر - دود كون ب طارع زارے به مرط اسره ازمار ومده -رخ فول يسمم حط كره بنار الركندي الله المناكر ولرمان رلف سل- يعلى والعا كه فوه ميدان كلك كوست عارى بدكوكي شي وكوكي كاعلب وحمد تركيس نه كيواسط أو كفسوس ا وُرَسَه وك الشرشري مر اور الرسامار اور و لحسيقام من هو تنظيم الم المنهم لولون فوسما فندون إليه ها اوجام وهامه والراد سلح كما أن ادر هند به ارب فرست وسلم جه دستلم كسران گارم ما ك في اربوي وسيامون كا مبين والم مين - اورسومان النين هكي الكهون سر في نه حك ارجرائ سياس الرجي ارسام ون لوك لين هن ألما الور فصت كري هن ركم فوج مع قرعي قرح كرا الكست أو المرام والمراس الدايسوى ادرا مرادرات بروص المطرح ادارسول رمن الورفيكو و كلفارسه كنتي كله السيار البزلي الوالفورت جب و حاداك شونقر ادر مسود و رأى رما برمر اكوما ل مل محساق حسو فرج ما مو درا سوى و دون ما وي الروا ما في ملسه ملسه 5 You are leaving home for the safety to it is plot it speces shonour of my suprece Belgum, which Cumbing a a we blidged to defind has been attacked, and France is about to be invaded by the same powerful for . I have implicit confidence in you, my soldier Duly is your watch wood of I know your duty will be willy done. I shall follow your every movement with the desport interest, and mark with eager satisfaction your daily progress. Inches your wilfare will never be about from my

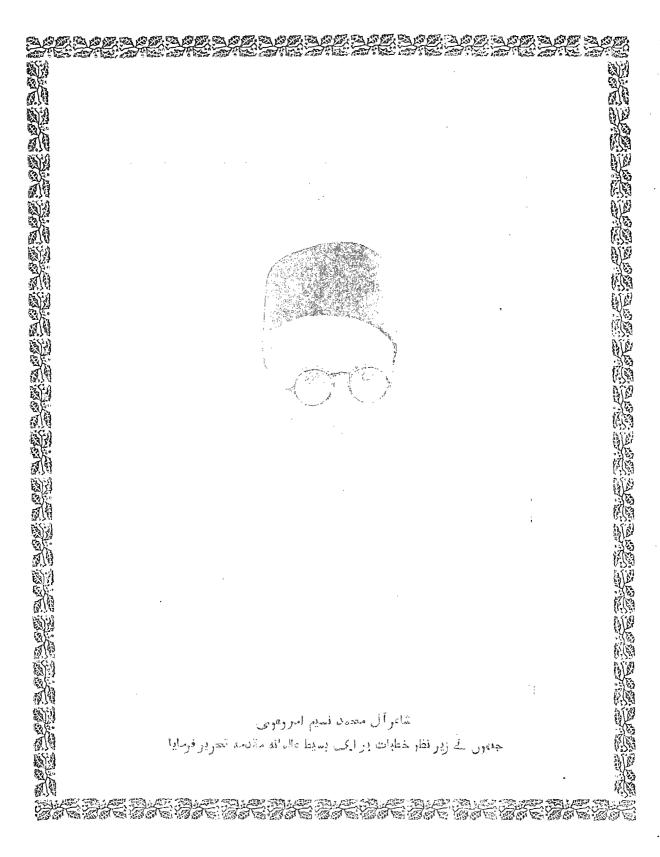



## فنرست مضابين

| مو                                                | عناان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~K\$, | صغخ    | عنالم.                                                                | -20 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| صفخر                                              | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | - تحبر | عنوان                                                                 | === |
| 144                                               | يو رپ کې جنگ عظيم ېږ د د مراککېر   د زباني )<br>سر سر سر سر سر کې د کارې د د د کارې د د د کارې د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74    |        | اعتذاراز مولکت                                                        |     |
| 14.                                               | ر د د د از (فرین)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 74    |        | ر دیوان جناب واکثر وحید مرزاصاحب رنگھنویو ورطی                        |     |
| 4.1                                               | ر الراب المسيرالكيم ( ه )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۸    |        | ريويوازا خبارجدرت دغيره                                               |     |
| אוץ                                               | جنگ عظیم میں برطانیر کی فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19    |        | تنغتيدمنظوم شنكبر تاريخ طبع دا شاعت                                   |     |
| 444                                               | مشرحینامنی ک ایک تحریک کی المید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۳.    | מיניר  | مقدس انجاب لنجيصا حب                                                  |     |
| ١٣١                                               | مسيحي جاعست إدر مقررين كاشكريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .71   |        | تخطبات                                                                |     |
| 720                                               | ايك تطعه تهنيت ك جوالي تقريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | ł      | عقبيت كيول                                                            | ١   |
| 744                                               | مقطرمالی میں غراکی امداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٣    | ۲۷     | شعراد کا خیرمقدم ا در شاعری بربصیرت افرد زتبصره                       | 7   |
| אאא                                               | شفا خانے کے لینے چندہ کی اپیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 71     | د داعی تقریب                                                          | ٣   |
| 444                                               | مولی کی خدست میں خیرمقدم کے بار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40    | 70     | تغزيتي تقريبه                                                         | ۳   |
| rot                                               | <u>مشطفے</u> کمال کی فع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | r.     | د داعیر خطب                                                           | ۵   |
| rān                                               | گا برهی حنم دن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i     | 44     | سرسيد ميوريل فندُّ                                                    | 7   |
| 76.                                               | موامی پورنا نند جی کا تعارف<br>ر بر بر بر بر بر بر بر بر بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۸    | וא     | قى <i>صرۇ ب</i> ىندكومباركبا د<br>ئىسىتىنىي                           | 2   |
| 760                                               | ایک کتب خانے کی امرادی رقم میں اصنا فہ کی گڑرکی <sup>ں</sup><br>آئہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19    | דא     | رخصتی تقری <sub>د</sub><br>بر سرز ر                                   | ^   |
| Yn1                                               | تعشيم انغام كي بعد!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | ٥٠     | ملكه وكثوريه كاائتم                                                   | 9   |
| 444                                               | <i>مِندُوْسِکُم</i> اتحاد<br>مند ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (4)   | 24     | ایک پیم طاف کی امداد کے سے اپیل                                       | 1   |
| TAA                                               | عيداصحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | ٨۵     | ایک نقیاً مونست من صاحبه کا نقارت<br>رئزته                            | "   |
| ۲q.                                               | حاصرین شاءه کا خیرمقدم }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | ٧.     | حاسبها نعام میں صدر دحا صرین کا شکریہ<br>میند :                       | 17  |
|                                                   | آداب شاعری ۱ در حالات شعرار<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 44     | محفل شاعوهیں حاصرین کی ضیافت طبع<br>سربریں                            | 11" |
| 4.4                                               | سادهایل<br>ماده می نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 7^     | طاعون سے بچنے کی تدا ہیر                                              | i   |
| 714                                               | راماین برایک نظر<br>مارین برایک نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 64     | ניזק!<br>מינו איני                                                    | 10  |
| P18                                               | سپاسنامہ ا درجواب سپاسنا مہ<br>موسیقی کا نفونس کا ہیلااجلاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | AT     | عنمائے اسلام کا شکریہ<br>تدیر ترب                                     | 14  |
| וטע                                               | تویینی ۵ نفرنس کا دوسرااجلاس<br>موتیقی کا نفرنس کا دوسرااجلاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | ^^     | تقریرتونیت<br>رم مدیفهٔ ک زاره                                        | 14  |
| اموس                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •     | 97     | ایُروْرِدُ بْفَتْم کی دفا <b>ت</b><br>میر کرایم که بیرون کیاییا       |     |
| يدومو<br>در در د | نو <i>پوک سدها رحمتی</i><br>پر ۳ اینن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (     | 1.9    | ہندد کا لج کے لیے جندہ کی اپیل<br>ریں لینہ رویاں ایش پری کی نا        | ,   |
| 2.44<br>2.44                                      | سیرة البنی<br>نقیوزافیکل سدسائشی کی ڈاکمنٹر جو بلی<br>آسوں کی نا بیش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | 96     | البرلینس ایبوسی الیش پرایک نظر<br>۱۰ ایرانی در در در در داند کر کراند |     |
| ro1                                               | ھیپورائیس سومائ می در مربد ہوجی<br>مهمدار کی ناکسش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,    | 1.7    | جذبی افریقیرمیں مہند دستانیوں کی تکالیف<br>مرح کی سرع                 | וץ  |
| ,                                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .     | 114    | گونگله کاغ<br>پشرین میران                                             | 17  |
|                                                   | And the second s |       | 171°   | ښن نراین در کاماتم<br>پورپ کی جنگ عظیم پر بیدلانکچر دز بابی           | ۲۳  |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 117    | لورب لی جبک تیم پر بہلا تچر اربان)                                    |     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ,,,    | ر، د، د، د، (کرتری)                                                   | 10  |

### اعتذار

بنرا دبزار تکرا کس خدد و نرکاسے بنیں کے انتال وکرم سے جناب دا لدم حوم اعلی اسرمقا مرکے خطبات اجن کو دور حاصر کے ادہب، ادر در ان یں ایک کرا نینار علمی دا دبی ، طنا فرخیال فراد سے ہیں، شامع ہوگئے۔

میری دن بواہش تو بہقی کرمیں طرب ہے خطبات امطالب وسانی کے باطنی محاس سے واستہیں ، اس طرع میں ان کم منا عمت اور م خباعت اور ہت کی خطا ہری خوشنالیوں اور رسنائیوں ست بیرا سٹرکر دوں انگرا ونوس سے کہ ایک معقول دقم خون کرنے کے اجو شہیط کن ایسی ساہی وسٹیاب ہوئی اور نہ وایسا کا خذ الحقق آیا جس کی وجہ سے حسب و ہوا ہ اکب و تاب اس کٹا ب مہیا مذہ دیکی۔ اُسید سے کہ ناظوین یا تکین اس ایس بی مجلوقا صرحیب کے خدکم مقتر ،

مبری عمر کاندیا ده مصدر لازمت میں صرف بواست اورتسنیف و تا لیف سے کوجہ سے نا بلدد ہا ہوں۔ بقینیا ان جواہرا سے کی توتیب د کالیف میں ہمت سے نقائلس رہ سکتے ہوں گے انگراُسید ہے کہ ارباب نفران کو نفرا ندا زفرا کرمیرسے است اعترات عناہیٰ کونھا ڈورنگا کنا رہے جہوں کئے ۔

خاکرار جگرین نراین مشران

له دیکھےمقدمہ در اولوں

## خطبات بشران برربوبو

### ازعاليبناب داكنز خدد حيدمرزا صاحب - بي - اتبج بردي صدر تعبرانسته مشرقيه لكعنو يونيورستي

بنندت مندرنراین مشران صاحب کے ان نطبات کا نجوعہ جوا مخوں نے دقتًا فوقتًا نختیعت علمی ادرا د بی مجلسوں میں برها اس وقت میرست بیش نظر به اور بیچه برکنی میں بالک تال نسیس کدا دیں، احلاقی اور معاشرتی مبداؤوں سے میخطبات . بهت بی تابل قدر میں ۔ زبان ار درسے جوخصوصیت کشمیری بیٹر قال کو دمبی ہے وہ سب کو کنو بی معلوم ہے اور کون سبے بھ پنڈت رتن ناتھ سرشار یا چکبست کے نام سے وا تعن نہیں اور اُرد وا دب پران کے گوناگون احمانا سے کامعترت نہو۔ دا تعدیرسند کران لوگول سنے اُردد کو ببیشراین زبان تحجها ا درانی قوت تخنیل ا درنا زگی خیالات سنه اس زبان کے دا من کو اللاال كرديا بكشمير كسر سرمزمز فوار، وإل مكيم إش حيتى وورسيا رون ك زبرسا يه خوابيده منلكون عبلين بهان اپنے با طند دن کے حسن سبان کی جائمینه وار میں و ہاں ان کی شکفتگی طعبیت ،خوش ظربی ا درجسن مذات کی عیمامن ہیں ا دراسی کیے ا دب اردو کا وہ حصار نظم دنٹر چوان انشا پر دا زوں کے تو قلم کارمین منت ہے، احسن ایسی مصور میات د کھتا ہے جو ہرطرح قابل قدر دستایش ہیں۔

عام طور پرخطبول کو کو کن علی آا دبی رتبه صاصل بنیں ہوتا اس سے کر خطبے ایک دقتی صرورت اور ایک عادصنی ما حول کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ اُن کا زبارہ ترمقصدیر ہوتاہ کرسامعین کے جذابت پراٹر ڈالا جاسے ا ورجو نكر خطيب كواس كا احساس رمبتاب كرد برم مين ابل نظر مين تا شالي هي " بلكرده جا نزاب كه تا شائي عام طروبرا بل نظرت اليسے موقعوں برزيا ده موتے ہيں اس سيے وه اپ نشلے يون موالي کی طرف زياره سزجر واب ا در تحقیق علمی سے تباہل برتناہے کیکن اس کا بیمطلب ہندیں ہے کہ سب شطیعے اسی سم سمے ہوئے ہیں ا درانہی نتا زاور متننی خطبوں میں بنڈرت مشران صاسب کے خطبے بھی ہیں۔ ان کے ٹیر نطنے سے ان کی وسعت نظرا در گھرے مطالعہ کا بيترجاتاب اورتغب برقام كرا يكتخف كس طرح اليصفتلف مضايين اور تنوع فنون برايسي فذرت ركوسكناهيد شال کے طور بران کے و و تطبول کو لیجیے جن برل انفوں نے غر دشاع ی کے موعلوم سے جن کر سے بین و گوں سنے مولانا شبی کی تعسنیف شوالمجم میں اس صنموں کو بڑھا سے انتخیس مشران صاحب کے شطیع ٹریشنے میں ایک خاص الملعت حاهل ہوگا، اس سیے کہ اگر جیم صنون ایک ہی ہے نسکین طرزمیان مختلف ہے اورمشران بھا حب نے ایک سنط اور رئیب بیرای میں امتدلال کیا ہے ۔ جا بجا جو نتخب اشعار انیں، قاآنی، فرددسی ا در نظامی وغیرہ کے کلام سے دیے تَكُونِ انَّ سے بِندُنت صاحب كے ذوق من اور باكر كَل مُراق كا جُوبت المتاسب -

اس طرح ایک اور خطیمی آب نے سرت وسول صلعم رطبع آنانی کی سب میس کفیق اور تدقیق سے آپ سے يم منهون كهاب وه دا قعى حيرت الكيرب ا وركسي غير المست به زقع كم بوكتي ب أرده اس بوضوع براس بوشل لل سے لکھ کے۔ اِس خطبے میں دو با تیں صاف ظاہر بوتی ہیں۔ ایک تو برکرمٹران صاحب ہماں اورعلوم ونون میں کال دمترس رکھے۔ تھے دہاں اسلام اور اسلامیات سے بھی بخربی دا تعن سے اور دوسرس ہیکہ وہ اس نہتجی سے بالکل بری ہے جوبرشمتی سے آج کل بست عام ہوگیا ہے چقیقی علم دہی ہے جو تنگ ظرفی اور جا ہلانہ تعصب سے بالکل بری ہے جوبرشمتی سے آج کل بست عام ہوگیا ہے چقیقی علم دہی ہے جو تنگ ظرفی اور جا ہلانہ تعصب سے بالا ترہو۔ دسمت نظر کے ساتھ ایک عالم ان تام باتوں سے بے بنیا زہوجا ناہے جو تو ہو اسانی کو نہ بی ایما سٹرتی تھے بار کہ ہوں اور سچائی کی تلاش میں وہ کفروا کان کی تفریق اصطلاحی کو بھول جا سا ہے بہر شران صاحب کے اس خطبے کے مطا بعہ سے بداس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ اُن کا علم اسی لمیند بائے کا کھا۔ مید امریہ سے بی مشران صاحب کے پراگندہ نظیوں کو جمع کرنے کا کام موجن اہل اوب کی سمی سے کمیل کو بہر بی جو تھا ہے اور عقریب وہ نا قدان علم دہنر کے ساسنے جلوہ گر ہوکر اس خراج محتین و آفرین کو جول کر کمیکیں گے جس کے وہ ہر کھا خاسنہ تق ہیں۔

(4)

#### ازا خبار حدمت

آبنجانی پنڈت سندرزاین مشران فرخ آباد کے سنہور دسمزرزرئیں سقے۔ بند پایی ما دری ووق آب کی زندگی کی ٹایال خصوصیات میں سے بقا، بنڈت جی کو اُر دوکی ترویج و ترقی سے غیرمول و کی بھا اوری بی دفارسی ادب برعالما انتجورهال کھا۔ ہیں یہ سعلوم ہوکرانہا کی مسرت ہوئی کہ وصوت کے علی، ادبی میاسی ادرتا دی نظراجناب ہولی قائم دخاصات بنیم فیلا جی کے خاعت العدی بناب بیڈت حکومین نواین مشران صاحب کی زیر گران (ع مقد شنم الشوارجناب ہولی قائم دخاصات بنیم فیلا جائنین فرؤ دق ہند معدر شنم مرحم اعلی امر مقامی طیاعت و ترتیب دغیرہ کی تمام دعن ایک ساتھ و ترکیل ہے۔ ہمارے فہو عموم دعن میں معلم حکومی میں ہمی خطرات کی صنعت بست صدیک آشند تکھیل ہے جبکہ دنیا کی ترقی یا فتر زبا نون ہیں اس صنعت کے انتخت اعمال در اعمال در جبک کرتا ہیں اور مجبوع موجود ہیں۔ اُسید ہمی کہ خطبات مشران اس کمی کی تلان کردیں گے۔ یہ خطبات ،علم داد بہتار سنگی در ایک کرتا ہیں اور محبوب کے موجود ہیں۔ اُسید ہمی کہ خطبات مشران اس کمی کی تلان کردیں گے۔ یہ خطبات ،علم داد بہتار سنگیل در ایک نبا بن نبایت مسلمیں درواں ادرا نبال بنا بنا بیت مسلمیں درواں ادرا نبال بنا بنا بنا بیت مسلمیں درواں ادرا نبال بنا بنا بیت ملیں بنا یہ بہوال بنا کی مقابات میں میں تیں تیت موردہ میاسی صالت کے بیش نبرا کرتا ایک ایک اہم عزد درد دریا سے کہ متعلی بھی موصوف نے اپنے خطبات میں میش تیت مواد بیش کیا ایک درا درا درا کردا کہ کا باہم عزد درت کو ایورا کی تا ہم مورد سنگیل اور داد درا درا درا کرا کی ایک اہم عزد درت کو ایورا کران ہاں۔

م خطابت مشران کی پیشکش پرتام اہل علم حضرات کی طرب سے موصوت کے مقیقی جانسین بیڈت جگوس نواین ساحب مشران کومباد کربا دربیتے ہیں -

ا نرمخبرعا لم اردوادب میں علی واد بی خطبات کی کی بہیشر محسوس کی گئی ہے۔ ہمارے ادب میں خطبات کے نام سے جس قدر نظر بجريا يا جاتا ہے وہ زيادہ ترمذہ بي مواعظ و خطبات برشتمل ہے۔اس کے برعکس د نيا کي سرتر قي يا فته زبان ميں علمي وادبي موضوعات پرخطبات کے صدیامجو سعے موبو د ہیں۔ تمام ہی نوابا ن اگر دوکو اس نیرسے مسرت ہوگی کہ ہم فرا درب اگر و و كى اس كمى كى تلافى بون والى يد اورفرخ أما وكم مشهور رئيس العظم علم دوست، ادب نواز، وسي النظراور كفين بيسند بزرگ ، آنجما فی جناب بنالت سندر نرایس صاحب مشان کے علمی خطبات کامجوعه موصوف کے خلف الرسشيد بمناب پنڈست میگیویمن نراین صاحب مشرالن کی ا دب نوازی ا ورعلی دیجیپی کی بدولت منظرعام پراسنے والاسہے۔ مور که ان پندت سندرنراین صاحب مشران کے خطبات ادب ارد و کی دنیا میں ایک گرا نقدرا وربیش بها اضا فربیر - سیاست ، تاریخ ، ا د ب بمعاشرت ، فنون لطیفر ، شاعری ، فلسفه اور قومی زندگی کے بست سے مسائل ومعاملات بران خطبات میں روشنی ڈالی گئی سے اور نہایت تحقیق و و مناحت کے ساتھ خطبات کی شکل میں ان کو بیش کیا گدیا ہے - خطبات مشران کی دلکش خصوصیت ان کا انداز بیان سے - بنارت جی کوزبان و بیان برغمیمولی قدرت ماصل متی ۔ وہ جس بات کو کینے متھے نالب کے اس شعری تعدیر دیتے متے کسب

د کیجیے تقریر کی خوبی کہ جو اس نے کہ سے کس سے بیاناکہ کویا بریجی میرے دل میں ہے

اميد ميك كرفطبات مشرال كابر بلندبايرمجوعه اردو دنيابي غيمعولي قدر ومنزلت كي نظرسه ديها جاك كا اوراربا ب علم وادب اس سے خاطر خواہ فوائد صاصل کریں گئے۔ ہم اس مجوعہ کی ترتیب و تدوین اور تحرکیب و اہتمام کیے لئے بنڈت کی بچے خلف الرشید عالی جناب ہنڈت حکمو ہن نراین صاحب مشران کی اولوالعزمی اورعلم نوازی اور سررمی و کیسی کے شکرگذار ہیں اور یہ شکر میراتام د نیائے اُر دو کی طرف سے معے -

### تنقید منظوم شتلبر تاریخ طبع وا شاعت از ناب دئیں انتزیدولانا محد دیرصاحب کیس اڈٹی پرادیسا فر

خطيب منورا ديب تخندان وسيع النفاح احب علم دع فال كبين نظم مين نشركا وابا دحموان کہیں فلسفرے دہ *امرار*نیاں كهيں مثارتج تين بحكت شاياں مكمل منومترين تعلبات مشرال الرے الاِ آپ نے تاکیجال گرإر بوجرطرت ابزميال فصاحت جي سيت بلاغت بھي قراب كديمقا سا معدا بني نسست پذاذال مطالب کے دفتر مانی کے دیوال كه بوعالم وجرير، دبن دتعال عقيمت كااللارتا حداكيان سخن پردری سن بیشرزال کیس علم دھکت کے اسرار نہاں بيان ورواكان فرزوعوس ادب کے بین میں ہدارگل نشاں ر میں میری امٹراشر میر ترشیفی میڈا م موا بهرتار نغ سرور گرمیان بس خطبات أور كان نصاحت

أبنى يرسق مردم مندرواين دہ تسرادب کے حفیقی محا نظ تهيين شريع بأظهرك سحاست كهيم بن اطق كى جا دوبيا ل كبيرتكم اريخعي نكتر سخي ادب كاسياست كاشرونفن كا ع به کے بیے فزرسیان دالمل وم نفق موتى برسة تقر كويا زے سن تقریر وشان طابت أخرشا لذت ستروشان يحكم د ، زرین مقائ ده دنجیب <del>خط</del>به ده ينددنعا رُح كاسلوب وكش يمان مع پرمبزچسپ حزودت سن سنجول پر ہمیشہ توجہ كسيس دبر ، ديز بب مكه نا زُكلفائعة دموزومطالب كابيرائ بؤ خبين إن يرعمها ب رنكين أردو رس اشرا شربیة الیت زمین طباعت کا بیں نے سنا جبکہ مزدہ يكارايه إنت بعيدشان شوكت

مراجدواض باباك وزفتال مرے تعراقبال کے مازدماہاں نهأ تتوروا بل مزهر إدريونان نظام تدن كي صبح دراشان ميركنكا يرمرج تمئرعلم دعرفال كمير جس - آناداب كمظيال یہیں علم ذکرت کے مسک گلتاں بوا تندرستي رصبت كامال بيس ساكيا أرب خالن النال كياجن يركبيت سفة كريزافان كرحس برست ارتخ اقوام زال بهت ودرسي حل كرآئ مسلمان المفيحس منه مكاسترتى كالوال بهوشے کعبتر ودیر دوسیم و کیاں مین ایک بول می نوکرون بوئه بمؤا الران كلتال يعُ كاك وتمت: دقى فخرسال المعظم وادب حبن كامنون البان رتن الوشلى تغن دس مخندان أظرتين فرال بوادل يعقرني

and the state of t

ير كورل بني حالت بيول شكله منا زانكسان كسفيلائ كاآخر زان بي ميرك وطن كمتابل ہالیکے کمسیا ریرسپلے بیکی سنده المين زراك ميري طبع روال كا ہیں آریوں نے دہ دنیابان ہیں نن ننسه نے مبنی سجا ک بيع طبني امريت كم درياباك بيين أكو تبلياتسون فكول سیس کر کسارے راصنی فادل غرسن ميرا اعنى ب وه عددري ای سرزمین کی زیارت کی فاطر بواگنگ د د حله ای ده پاکستنگم بُرهااس قدرر بط<sup>ست</sup> وبرس خصوصًا وه كلس الكرية في أني فض مرادل سيتين كورنج الميلا نٹانی اُسی زندگی ک شاُدد سخن منج پدا ہوئ کیے کیے وكى تمير آزاد حكيست غالب غرم أردد بن اس ا داس

•

بنڈرت مندر نراین ممتران مرحوم کے مطبات برمقدمہ کی جیٹیت سے کچھ کھناکس قدرشکل ہے،اس کا اندازہ صرف دہی تخص کرسکتا ہے،جس کی طبع رسا، ان بلند پا بیرخطبات کی علمی اور ا دبی گرائیوں کو سمجھنے کی ابلیت رکھتی ہے ۔ بیرخطبات، جومعامشرت، ا دب ہتا رہے، سیاست اور علم و حکست سے مختلف اور بیٹیششوں پرحادی ہیں،ا بینے تعارف و تبھرہ کے لئے ایک نکر کمتر رس ا در طبع نقا د سے مختاج ہیں۔مشہور سے کہ حبب گبتن سے اپنی مشہور تا اربئے «دعودج و ذوال روما ،اکھ کرحتم کی تھی تواس نے جوش مسرت میں فتح اندازت کہا تھا ا۔

#### « ين اپنى كتاب كے سك مقدمر نويس كهال ست الأول،،

گبتن نے ان چند لفظوں میں یہ ظا ہر کرنے کی کومشنش کی تفی کدمیری تصنیف جس پایہ کی ہے، اس کے شایان شان مقدمہ نکھنے والاصفیا ارض پر کوئی موجود نہیں۔ کمن ہے کہ گبتن کو اپنی تاریخ کے سیے کوئی ایسا مقدمہ نویس لی جا تا ہو اس کے معیارعلم و تفتید پر پوراا ترتا الیکن ہماں تک خطبات مشران کی بلند پایگی اور اوبی قدر وقیمت کا تعلق ہے ہیں ہیں ہیا اس کے معیارعلم و تفتید پر پوراا ترتا الیکن ہماں تک خطبات کو واضح کرسکے، کم سے کم اس شخص کے پاس نہیں ہیا ہواس و تعت اس سلسلہ میں خامہ فرسائی کی ناکا کم کوشش کر رہا ہے۔ یہ صرف شاعری ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ خطبات شان ہواس و تعت اس سلسلہ میں خامہ فرسائی کی ناکا کم کوششش کر رہا ہے۔ یہ صرف شاعری ہی نہیں کلکہ حقیقت ہے کہ خطبات شان ہوا ہوا ہوا کہ ناکا می کوشش کر رہا ہے۔ یہ صرف شاعری ہوا سے اور کی اور بایت میں اور جامع کی خور ایس میں اور کی اور ایس میں اور ہوا کہ کرکسی خطیب کے نظیوں کی اور کی اور علمی خور بیوں پر روشنی ٹوان اس قدر و شوار اور جامعیت طلب ہے جس کی حدد انہا نہیں ...

پنٹرت جی کے خطبات علم دادب، تاریخ وسیا سن کنرن دستا شرت اورنفسیات کے بیٹیار اوراہم ترین مسائل پر مختل ہیں، جن سے اس مجوع میں ایک بتقل علی تصنیف کی شان پیدا ہوگئی ہے۔ موصوف نے جس موضوث کوبھی لیا ہے مختل ہیں، جن سے اس مح بجز نئی تفضیلات تک بیان کردی ہیں۔ درحفیقت ان کا ہرخطبہ کجائے تو دایک معنی خیز مقالہ ہے۔ فرق صرف اتناہے ایک مقالہ بکا راہنے خیالات کو کیلے قلم بند کرلیتا ہے مجرمنظر عام پر لا آئے۔ برخلات اس کے ایک خطیب اپنے دلائل کو زبائی بیان کرتا ہے اور ادائے افق الفت میں ترانی کی ترجائی کا مختاج بنیں ہوتا، مقالہ کا رافلہ ارخیالات کے دفت آزاد ہوتا ہے۔ بیان کرتا ہے اور ادائے افق الفت میں شراد بار بنا سکتا ہے لیکن ایک تطلیب کو یہ سہولیتی میسر نہیں ہوتیں۔ دہ والی کے بیم میں گھوا ہوتا ہے۔ اس کے باس اظہار و بیان کے لیے محد و دوقت اور محدود کہنے کش ہوتی ہے۔ اُسے اپنے دل و داخ میں اپنی اور زبان تینوں اعصاد سے بیک وقت کا م لینا گپرتا ہے۔ اس کے باس سویٹے کو وقت نہیں ہوتا اور شائنا سے تقام ہوتی ہے۔ اُسے اپنی اپنی ایک خوار اور کھنا کس قدرشکل ہے۔ اور ارشت کوتا زرہ کرسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں خطبہ کی علی شان قائم و برقرار رکھنا کس قدرشکل ہے۔

زیر نظر خطبات ده تقاریرین جوین گرت جی سنے مختلف سیاسی، ادبی اور معاسرتی مجلسوں میں ارشاد فرائیس اور ای وقت ان کے کا تب خاص نے قلمبند کرلیں۔ وہ تقریر کرتے جاتے تھے اور کا تب لکھتا جا یا تھا۔ ایسا اتفاق ہست کم ہواہے کہ موصوت نے ان پرنظر نانی کی زحمت گوارا فرمائی ہو پھل جموسے میں صرف تین خطبے الیے ہیں جو پہلے سے تھے گئے تھا دربارتاج نے جلسوں میں انھیں ٹر مفکر سنایا تھا۔ برتینوں خطبات گزشتہ جنگ عظیم کے حوادت سے تعلق رکھتے ہیں اور جو نکہ دہ سرتا سرتاریخی موصوعات محقے متد دماکک کی حغرافیائی بڑی ا در کجری بیزلیش سے مجٹ کرنا ان کے سانے ناگزیرتھا اور ملکی نظم دلسق کے اندردنی اسرار کا انکشا من بھی صروری تقانس سے محس تقریر کے دائس میں ان کا سانا اسکان کے حدد درسے باہر تقاران خطبات کے علادہ بقیه تام خطیع وه بین جوانلها ردبیان سے قبل قید تحریمی نهیں آئے ا دراس دقت لکھے گئے جبکہ رہ کسی صبیعیں ا داہورہ تھے۔ خارج ازموهنوع منهو كااكراس موقع برصنف خطبه وتقرير كمتعلق منطقيا نه زا دئية نكاه سي كجيوباين كرديا جائي جرسك بعدان حطبات کی اہمیت داضح ہونے کے مزیدا مکا نات پیدا ہوجائیں کے خطب کیا ہے ۔ ؟ دہ تقریر جوکسی جلیے میں کی جائے۔ اس بیان کے مطابق فن تقریر دخطا بت میں بطا ہر کو ٹی اصوبی فرق ! تی نہیں رہتا گرنظر غائرے دکھیا جائے توان دونون میں برا فرق ب - تقرراس بان كوكمة بن جركس جليه إصحبت بركس كي موضوع يامسُليرا را دة دياكيا مو كرخطبصرت دي بيان ہے جو علمی مسائل کی تحقیق وتشریح کے سے پاکسی موضوع کو عالما نہ لیجے ا در انداز بیان میں سامعین کے زہن شین کرنے کے سے سى منبريا بليف فارم س ديا جاك نظاهرب كرتقريرس به حدبندى نبيس بولى - كويا خطيم وتقريرس عموم وخصوص طلت كىنىت ئىبىداسى بات كوزياده واضح لفظون ميں يون يعبى كهركت بين كهصرت على نفا ديركوسى خطبات كها جا مكتاب ييى د حبه به که دنیا میں مقرر مبزار وں لا کھوں ہوتے ہیں گران مبیثار مقرّروں میں تعلیب انگلیوں پر سکنے جاسکتے ہیں۔مقررا ورخطیب میں دہی فرق ہے جو ایک مصنف اور محقق میں ہوتا ہے۔ اگر جیر مختق بھی اپنی تحقیقات کی تصنیف و ہالیف کے اعتبار سے مصنف كهلاتات كراس كا درج بحض مصنف س بالاتر بوتاب واسى طرح اك خطيب بهى ايك مقررس اعلى تحضيت كالكب نطب کی توبیت کے بعد سرسری طورسے یہ کھدینا بھی مناسب معلوم ہوتاہے کہ اس کی اس کا ابتداکهاں ہوئی درخیقت خطبه أس عهد كى بيدا وارسے حبب دنيايي كتا بول كا رواج عام ندنقا. اس الئے أس عهد كے علما، وفصلا اپني تحقيقات كو متقل تصنیف د محریر کن تکل میں پیش کرنے کے بجا کے اسے شاگر دوں کے سامنے بیان کردیتے تھے۔ کو یا آج جس طرح درگاہو یں علمی مسائل پر تکچر دیے جاتے ہیں، ٹھیک اسی طرح عہد قدیم میں خطبات کا رواج تھا۔ فرق یہ ہے کہ آج لکچوا کیک صافی جیزہے، ترأس زمان من ایک خطبه می سب مجهر موتا کلها اورتعلیم و ترریس کا واحد ذریعه دسی نقاراسا تذه این شاگر درن سیمختلف موصوعات برخطي دلدات مقعه بركويا ان كاعلمى استعدادا درقا لبيت كالمتحان بونا تقام جون جون تحرير دكتابت كاردارج ترمتنا ئيا، خطبات كى اجميت دمقبولسيت يس كمي آتى كئى ۔ يو آن علم وحكمت كا ككر بقا ا دراسي سنے دہ اپنے خطباري جا دوبالي ادر علمی عظمت کے لئے مشہورہ ۔ یونان کے بعد علمی دنیا میں رو ایکا انہوا ہے ۔ روی خطیب بھبی اریخ یں غیرفانی ہتی رکھتے ہیں۔ منرت میں عربی خطبار اپنی فصاحت دبلاغت کے کے صرب المثل میں اگرع بی خطیبوں کی تقاریر میں احضرت عتی کی ننج البلاغه کے علاوہ)علمی مسائل کی اتنی فرا دانی ہنیں ہے۔ شایداس کی دحبہ بیرہے کدعر بی خطبا اصرت اپنی زباندانی اور

قدرت کلام کا اظهاد کرنے کے سیے مغر خطابت کو تربیب دستے تھے ۔ جہ دجہ یعی خطابت کا دوارج عام طور پر بہت کم ہے بہادی مراد بہند وسٹان سے ہے ۔ بہند وسٹان میں مقر بہت سے ہیں کم خطبا کی تقداد زیا دہ نہیں ہے اور اگر کی خطیب ہیں بھی توان کے ضطبے بہت کم قید کئے برمیں آئے ہیں۔ بہا رسے دخیر ہو علوم ومصنفا سے بی شمس انعلما امولوی نذیرا حرم وہ اور مراح الله کی خطبات تا کرنجی حیثیت دیکھتے ہیں گران میں اور خطبات مشران میں بین فرق ہے۔ وہ خطبے یا توالیسے میں جوادل مین فرق ہے۔ وہ خطبے یا توالیسے میں جوادل مین فرق کے اصول پر قلم مین میں اور خطبات مشران میں بین بورے یا اُن میں صرف تقریر کی شان ہے خطب کا انداز بیان نہیں ، نیز ان میں خطبات کی جا میں میں بین ہوئے ہی بنیں پایا جاتا ، اس سے ہم ہر دو ندکور الصدر صوارت کی خطابت کی جا میت کے مطاب تک بھاری معلومات کی تحلی میں ہوئی النان متعلی اور ہوئی تا بل قدر ہوجا تا ہے کہ کو خطاب کی محمومہ اور کئی قابل قدر ہوجا تا ہے کہ کو میں ہوئی تا بل قدر ہوجا تا ہے کہ کو میں ہوئی تا بل قدر ہوجا تا ہے کہ کو میں ہوئی تا دو اور ب میں بہت کی تھی اس میں جو سے میں ہم بایہ مو تفارت کی اور دواد بس میں بہت کی تھی اور دواد میں بہت کی تھی دواد میں کہ باد میں کہ باد کی تا میں جو اور دواد میں بہت کی تھی دواد میں بہت کی تھی اور دواد کی تا دواد کی تو دواد کی تھی اور دواد کی تا دواد کی تھی کی تھی کی تو دواد کی دواد کی تا دواد کی تا دواد کی دواد کی تا دواد کی تا دواد کی تا دواد کی تا دواد کی دواد کی تا دواد کی تا دواد کی تا دواد کی تا دواد کی دواد کی تا دواد کیا دواد کی دواد کی دواد کی دواد کی دواد کی تا دواد کی تا دواد کیا دواد کی دواد کی دواد کی دواد کی تا دواد کی تا دواد کی تا دواد کی دواد کی دواد کی دواد کی دواد کی تا دواد کی دواد کی دواد کی دواد کی دواد کی تا دواد کی دواد

اس زما ندمیں جبکہ بعض تنگ نظر صلقوں کی طرف سے زبان میں بھی فرقہ بہتی کے زمر کو داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ، مبارک ہیں وہ خصیتیں اور وہ نفوس جو اپنی زبان اور اپنے اوب کی ترقی کے سلے بلا انتیاز نربب و ملت اپنی بہترین کوشش صرف کررہ ہیں۔ بنڈرت ہی کے خطبات پر نظر ڈاسلنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل علم وحکمت کے بہلو ایسے ہی صدی وصفا کا مخزن تھا معالم النما نہت کے بہترین حکیوں اور بلیند نظر فلسفیوں کی طرح ان کی گاہ، دنگ منبور سے بالاتر تھی ۔ وہ عوبی وفارسی وانگریزی کے بہترین عالم سنل، نون ، جغزا فید، سلح اور قیم و ملت کی تمام صد بندیوں سے بالاتر تھی ۔ وہ عوبی وفارسی وانگریزی کے بہترین عالم تنظیم ان کو اور وقیم و ملت کی تمام صد بندیوں سے بالاتر تھی ۔ وہ عوبی وفارسی وانگریزی کے بہترین عالم تنظیم ان کو اور وقیم و ملت کی تمام اور والے بیا تھا ع

اس تو مجوعه خوبی بچیه المت خوانم

قلب بر واستے ہیں۔ وہ ہاری اس اوبی محریک سے علمبروار ہیں جو ہندوسلم و دیگر اقوام ہندی سوسائٹی کی ششر کہ ترقی اور ہم آ ہنگی کا نایندہ سے ۔۔۔ وہ اوبی محریت ہوا، مغل حکومت اور ہم آ ہنگی کا نایندہ سے ۔۔۔ وہ اوبی کھریت کی بعدا م ناور کیا اور ہنڈت جی کے ایسے نیک نفس اور عالی ظرف اور ہنڈت جی کے ایسے نیک نفس اور عالی ظرف ادیبوں نے یہ وان چر ھایا۔۔

ہرزبان اورا دب کی تخلیق کسی نہ کسی تدنی معاشرتی یا اورکسی ہونا کے اعلیٰ ترین اورتظیم ترین عمرانی اور انھلابی مقصد کی تحصیل و کمیل سے مانخت ہوا کرتی ہے اوراُس زبان کے ادبیات میں صرف دہی تصنیف ایک بارقار حکمہ پانے کی شخصی جاتی ہے، جواس مقصد سے بسید نہ ہوجائے۔ بنا بریں یہ بیان کرنے سے بہلے کم پنڈرت بھی کے خطبات میں صورت کہ بیار کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کی بیارہ کے خطبات میں صورت کی بیارہ کی جوار دو کی تخلیق میں صفر محصال میں معلوم ہوتا ہے کہ اور اور دی تخلیق میں صفر محصال صورت کی معلوم ہوتا ہے کہ اور اور ان سے کس قدر وہ مقصد بورا ہوتا ہے جوار دو کی تخلیق میں صفر ور دی معلوم ہوتا ہے کہ اور اوراُ جا گر کر دیا جائے۔ بیارہ موائی میں شفلہ ہوگا میکہ اس خاری ہوئی محصوس کریں گے کہ کہ وہ کون سی نصال مقلی جو بنڈ ت مشران جیسے قوم برست او یوں کو پیدا کرتی تھی۔ اس ایم مسئلہ کا مختصر سا تذکرہ کر سے کہ بعد ہم بنڈ س جی کے زیرنظر خطبات کی اور بی ایمیت اورعلی پانگی کے متعلق اظهار خیا ل

فرائس کے غیرفانی ادبیب ژان ژاک روموکا مقولہ ہے کہ:-

«اگرتم کسی سوسا کمٹی کی دماغی اور تعربی کیفیات کاصیح اندازہ لگانا چاہتے ہو تواس کے ادبی کا زناموں کا مطالعہ کرور یہ دکھیو کہ حس اوب کی وہ نایندگی کرتی ہو وہ انقلاب و تغیرے کتے دوروں اور عهدوز اننہ کی کتنی گروشوں سے گذر کرا بنی موجود تبکل تک بہو کیا ہے جب تم اُس کے ادب کے مختلف اووارت واقف ہوجاؤگ تو تھیں اس سوسائشی کی تاریخی رفتار اور تدریجی تبدیلیوں کا بیتر لگانے میں آسالی ہوگی !!

ان لفظوں میں روسی سنے اوب کو قوموں کی اجتاعی نرندگی اور سوسائٹی کی ذہنی کیفیت اور تدریجی ترقی کامعیار و مظهر قرار دیاہے اور پھرادب کی زبر دست طافتوں اور اس کے روحانی اور اخلاقی نتائج پر محبث کرتے ہوئے،ایک دوسرے مقام پر کہتاہے کر:-

د ادب ا ننانی تصور کو لمند نزا در زبن در اغ کوحقیر ترین تعصبات ا درجا نبداری کی گندگیوں سے پاک کرتا ہے۔ ا دب کے مندر میں انسانیت کی دیوی اپنی بچرین آب دتا ہے سے جلوہ گر ہوئی ہے اور وہ اپنے پچار ہوں کو ذہن و دامغ ا درعلم وحکمت کی ایسی لمند ترین چوٹی پر لیجانا چاہتی ہے جمال رنگ ، انسل' خون ا در دطن کے امتیا زات مسطے جائیں ا در انسان کا ہنوں ، نرہی نیٹر دوں اورکلیسا کے علم ہرواردں کی گرفت ہے تراد ہو کرنشیقی انسان بن سکے ،

اسى فقيقت كوايك ووسرس مصنعت في ال لفظور ين باي كياس كرا-

‹‹اگردنیاکی حکومت ادیوں ادر شاعوں کے باتھیں دیری جائے تونہ ندہب کے نام کچھی اوائیاں ہوں ادر نہ دطعنیت کے سانے خانرجنگیاں،،

حفتیقت بھی ہیں ہے کہ ادب عالمگیرا نشانی تصور کی نا پیٹر گی کرتاہیے۔ وہ بین الا قوامیستہ کا ترجان ا در آزا د حنمیروخیال کا نقیب ہے چنیقی ادب وہی ہے جواس معیا رپر پورا اُ ترسے ادرحقیقی ادیب دہی ہے جواس معیا رکو ہرقرار رکھنے کی کوشش کرے ۔

سكيم متذكر وحقيقتون ا درسچائيون كى روشنى مين بم اسبندا دب كا جائزه لين -

 کسی کے ذمہ نہیں ہوتی۔ قدرت ان معصوم پو دوں کی خود دامیر گیری کرتی ہے اورا نفیں بردان جڑھاتی ہے ہاری زبان بھی اسی قدرتی طل کا نتیجہ ہے ۔ تا ریخ کا باتھ تیزی کے ساتھ ہند کو کلم تہذیوں کے اسٹزارج سے ایک نئی تہذیب کو تم نے دامی میں اسی قدرتی علی نتیجہ سے میں بردوش پارسی کھی پختلف توہیں ایک مرکز برجے بزرہی تھیں بختلف یولیاں ایک محفل میں بولی جارہی تھیں ۔ جی میں مجانت بھانت مے پرندے محفل میں بولی جارہی تھیں۔ جی میں مجانت بھانت می پرندے میں اور موانی نگانگی اور پر ایک ختلف دار کی ان اور دوکا نفمہ تھا۔ اور ہرایک نفر تھا۔ اور ہرایک نفر تھا۔

ارد دکی اصل برج مجاشا اور فارسی کوتیا یا جا تاہے۔ برج کے علاستے میں جو زبان بولی جاتی تھی دہ شیریں ہندی
زبان تھی۔ جب سلمان مندھاور بیجاب کوعبور کرکے شالی ہندمیں بہو پنجے اور دہلی نئی حکومت کا پائیر تحنت قرار با یا قرہندو
مسلم انتظا طا ور تر ہوگیا یسب سے بہلے سلمان نو دا دکی حیشیت سے سندھ کے مواصل پر لنگرا نداز ہوئے بیتے اور آہستہ آہستہ
منز بی ہندوستان میں سلمانوں کی چند جھوٹی جھوٹی ریاستیں قائم ہوگئی تھیں۔ ان ریاستوں کی سرکاری زبان عربی تھی اور
دن کے در باردں پر بھی عوب کی تہذیب و تعدن کا اثر غالب تھا۔

عربوں کی بیرایک تا ریخی خصوصیت رہی ہے کہ وہ جس سرزمین پر بہو پنجنے سقے اُسے اپنا کینے سنظے ۔وہ تجو صنبطا توں کے دل ودماغ کو باکل اپنے ساسنچے میں دھال لینے ستھے ۔ ایران اس کی ایک بہترین بٹال ہارے داسطے مہیا کرتا ہے ۔ایزان کو اپنی تہذیب و تدن پرنا زر ہاہے اور حقیقت بھی ہے کہ اینیا کی قوموں میں ایرانی اپنی نفاستِ و وق، پاکیزگی فکراوردنی د د اغی ادھان کے اعتبارے ہمیشہ متا ذرہے ہیں ۔ فردی کہتا ہے کہ سے

زشیرشتر خوردن و موسا ر عرب را بجائ رسیداست کار کردان تفویر تواسی برخ کردان تفویر

نودار د داخل ہوسے دہ عرب نہ مقے، ایران، افغانی اور ترکس تھے۔ لہذا ہند دستان میں اس کے بعد جو تہذیبی اوراد ہی گولیس بارآ در ہوئیس ان میں عزبی اثرات سے زیادہ ایرانی و ترکی اور افغانی دنگ بھلک رہاتھا۔ جنانچہ اردوجو ہند وسلم طاپ کا خوشگو ارکھبل ہے وہ عربی رنگ دبو کا سرمایہ دار نہیں ماکہ اس میں ایرانی حلا درت، افغانی کجنگی، ترکی وا کھتر اور ہندونی رس بہ جاروں عناصر ہیک وقت بائے جاتے ہیں بم نے گذشتہ سطور میں فرانسیسی ادریب" ڈان ڈاک ردس' کا ایک مقولہ نقل کیا تھاکہ

« مېرقدم كا د دب اس كې تا ريخې ساجى شېدىليون كا آلىينه بوداكرتا سېد»

سكي اردوك إلىينه من بمهندوستاني قرميت كي مختلف تاريخي اورساجي تبديليون ا درتدري انقلابات كي خال دفيط كا معائستريس ــــ. اگريم كسى ا د بى تخريك كا تا ريخى جائزه لينا حاسبة بين توخا رجى خيا د تون سے قطع نظر تين بهلوروں ساس پر نظروالي جائے كى تاكداس ادب كي حقيقي روح كوب نقاب كيا جاسك اوريہ تبلايا جاسكے كروہ تاريخي انقلابات كے كينے دوروں ت گذر كرا بنى موجود شكل مك بهري اب يسب سے ييلے قوب ركھنا يوب كاكداس ادب كى تعريك كن زبا نول سے بولى ماسى كن كن مختلف زبان بوسنے والى توموں نے دوب كومريداكيات مطورتال آب فادس دوب بركيك نظر واسي ووفادى زبان کے الفاظ ای ورات ، اسانی تراکیب بصطلحات اور معاوروا فعال آپ کو جل دیں گے کہ فارس ادب وزبان کوعراد الدر ا برانیوں نے بپیدا کمیاہے۔ ترکی زبان بھی عزبوں اور ترکوں کے اختان طرکا نیتجہ ہے۔ انگر مزی رومیوں اور انگلوسکیترین ل کے وگوں نے بنا ای ہے۔ برایک داخلی شہا دت ہے اس ادب کے تاریخی ظهور دا رتفا کی ۔۔۔ آج ہم صرف فارسی زبان کی سات سے بدا زواز و لگا سکتے ہیں کریہ زبان ایک ایسی مشترک سوسائٹی نے بیداکی تنی جوع بور اور ایرانیوں بیشتل کتی اس دو از ب توسور في اسن الفاظ الب البن محاورات اورابتي ابن صطلحات اس تني زبان كووي اوربيرون رفته الناتي موجوره ٹنکل میں اگری مسینمنی طور پر فارس زبان کی تشکیل سے اُن تعلقات ور دا بط کا بیتر جینا سیے جوعر بوں ا درا برا نیوں کے درمیان مقے . سم اُس زمان کی پوری ارکے محف فارسی زبان کے مطالعہ سے محصلتے ہیں ۔ نئی فارسی زبان میں فالسیسی در انگریزی زبان کے الفاظ ہیں نظراتے ہیں۔ یہ کھنے کی صرورت ہیں کہ فارسی کے دامن میں ان نفظوں کی موجودگی ایران سے حدیدریاسی انقلابات کابراہ راست نیجہ ہے جس طرح قدیم فادی زبان کے مطابعہ وجس پرعربی اثر فالب عقا اہم عرب ایرانی روابط کی دضاحت کرسکتے ہیں اُسی طرح نئی فارسی زبان اُن ٹاریخی واقعات کی طرف ہاری رہنا کی کرتی ہے جو ماصنی قرمیب میں ایران کے اندر میش آتے رہے اور اپنا دیر با افرا برانی اوب وساج بر داستے رہے -

ا دب کی اسانی ساخت کے علاوہ بیر معلوم کرنے کے سئے کم یہ ادب ماضی میں کن کن ساجی ہتاریخی اور فرہبی ماحولات کے مذراہ ہے ایک ووسرا طریقہ ہے۔ وہ دوسرا طریقہ ہے ہے کہ اس ادب کے روایاتی پس شنطر کا حائزہ لیا جائے بینی ہے دکھا جائے کہ اس ادب میں کس شنطر کا حائزہ لیا جائے بینی ہے دکھا جائے کہ اس ادب میں کس کس ختم کی اوبی شار کی اور خربی روایات کی شایندگی یا کی جاتی ہے۔ فارسی کی تما متر دوایات عرب سے کی کہا بنوں سے بحر بورہ ہے ہے ہی ادب میں مہدوی روایات اور شالی کروار اگر تلاش کریں گے تو اپیلی مجون، دامی عندااور دیر موانی کا اخوذ ہیں۔ آئید نارسی ادب میں عندا اور دیمانی کی اور شالی کروار اگر تلاش کریں گے تو اپیلی مجون، دامی عندااور دیر مونی خا

کے دوبان قدم قدم پربلیں گے۔ فارسی ادب ہیں ہے دوایات باکل عام ہیں۔ انگریزی لائر پیس پر نانی علم الاصنام کی تجفک دوسی برطانی اور کی طاح دورائن تا ریخی وا تعامت کی صریحی خها دست ہے جورد من امپائر کے عروج دکال سے وابستہ ہیں، حب بزیر کی برطانیہ ردی شا بہنشا بہت کا ایک بزوی خا اورائگریزی دل ود باغ دوئی اور پونا نی اثرات سے مورسطے یوبی اوب براسرائیلی اور سیحی روایات کی موجودگی، عرب کی اُس ذہنی، دماغی اور ریاسی حالت کا قدر تی تیجہ ہے جوتبل ا ذاسلام وہان بائی جاتی تھی۔ فارسی ادب میں عربی روایات کی موجودگی، عرب کی اُس ذہنی، دماغی اور ریاسی حالت کا قدر تی تیجہ ہے جوتبل ا ذاسلام وہان بائی جاتی تھی۔ فارسی ادب میں عربی روایات کی کٹرست، عربی ایرانی تعلقات اور ندہبی و میرنی استعال کیا جاتا ہے امینی اس اوب کی ماروب کی تاریخی و تعربی ایرادب میں ایک مخصوص روح بائی جاتی ہے، جواس قوم کے اجتماعی خراج سے کونسیاتی رجانات کوروشنی میں لایا جاتا ہے۔ ہرادب میں ایک مخصوص روح بائی جاتی ہے، ہوائی است ایرانیوں سے نومی شعور اور بیدا ہوتی ہیں۔ میکھوسی کیفیوسی کیفیوسی کیفیوسی کیوبی مورات کی بردہ درس کرستے ہیں بوری اوب سے گرجی نامت ایک مخصوص کیفیت، رکھتے ہیں، میکھوسی کیفیت، درحقیقت عربی منظر کا عکس ہے۔

ہشرہے کہ مجم اردوکی تخریک اوبی اورتا رکنی نشو دنا کا جائزہ لیٹے کے اٹنے اپنی تینوں طریقوں کو استنال کریں بہارا دعوئی ہے اور اور بید دعوئی شروع ہی سے تنظیم کرنیا گیاہے) کدار دو امند کہ ملم ته ندیوں اور قومیتوں کے استزاج واتحاد کا نیتجہ ہے آگئے ہی دعویٰ کو استحان کی کسوٹی بررکھیں۔

اے ہالہ!اے نفیل کثور تہدوشاں جرساب شری بیٹان کو تعبک کرآ ماں

د حلها ورفرامت کے کن رسے گلکشت کرستے کرتے ہم گنگ دعمن کی دا دیوں میں بھی جاستکتے ہیں۔ مزر وزا درشب برات کے مائقر دیوالی اور بولی کے تذکر دن سے بھی ہا دالٹر بچر مورب موسم ہاد کے حبث شکوف کی اضا سطرازی کے دوش بردش برکھارت کی البيلى ذنگينيان عبى بها رس نظر يجرك مرقع بين نَظرًا تى بين - أمارى عنقيه ننو دون مين داجه انددك اكها ژست كرما غذكوه فات کے بربزادوں کے سن وجال کی بھی تعربیت ہے ،غرضکہ آب اُرود نظر کی کا اول سے آخر کی جائزہ کیجیا آپ کو ہندوسلم روایات دوش بدوش نظراً کیل گی بیتام چیزی ساجی طاب کی گرائی، مذہبی خیا لات کی مکرنگی، اور ذہبی بس منظر کے اتحاد کی طرف اشارہ کرنی میں۔ اردوکی ساخت اورا وب اردوکی مشترک ردایات، ہندوستان کی قومیت مشترکہ کی نشانی میں بتار ریجانے ہا رسے دلوں ہمارے دماغوں اور ہمارے ذہوں کو ایک ہی سانچہ میں دھال دیا تھا۔ سے سانچہ ادب ارد د کا سانچہ تھا، مخترک تترنی روایات کا سانچر عقا امتحده قومیت کاسانچر عقا - اگرامج ا دب ارد د کو بهارے درمیان سے انتقا دیا جائے توشیده قومیت، مشترکه مهندوستانی ساج ۱ در مهندی ایرانی تهندمیب را نثروا میری کلچی کی تام شاندار روایاستهمل موکرره جائیں گی۔ ار د دا در صرف آُر رد دائن سزار ساله کوسٹسٹوں کی شما دت دسے سکتی ہے جو ہند در ساً بی قوموں نے ہاہمی تجیبتی ، درائقا دے سلے سلرج ، تقرن ، فلسفہ عقیدہ اور تهذیب سے سرگوشٹے میں کس ہم نے اپنی بیا ری زبان کو پریم کا بندھن اور بحبت کا رشتہ بناکر تُوٹے ہوئے دلوں اور کھوئے ہوئے دِماغوں کوایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اُر دوکے داس میں سرزبان کے لفظیں، بِخالیٰ طبی فارى، ترى، عربي، بنگالى، مربى، انگرزى، بزنگالى، لاطينى، فرانسىيى غرصة مىغرت دمغرب يىن صبنى جا ندا دېوليال ادرترقى يېت زبانیں ہیں سب سے ار دونے استفادہ کیا ہے۔ آب ایک سرسری نظر ہی ہیں ان کفظوں کو تلاش کرسکتے ہیں ا دراس سے اردو كى بهركيرى ا درحاسيت كالندازه بوسكتاب رجيًّا سمولى سالفظت جيئهم رد زاند بست بي گريد ببت كم ردُّون كومعادم بيركم اردونے اس بچا بیوں سے لیات، با ورجی جلین، اکا ترک زان سے سے سکے ہیں۔ نیام پڑگالی ہے، گلاس انگرتی کے۔ برلفط بطورشال زبان يرآسكفين ورسأر دوسك خزائرين ختلف النزع جوامرر بروس كيكي نهيس سده

اردد سے حس کا نام ہیں جانتے ہیں دائے ہندوستا ں میں دھوم ہاری زبان کی ہے

دیکھے سکتے ہیں۔ ایرانی نشر کیرایرامیزں کی نفسی زندگ اوران کے تومی تا ٹر دا حساس کی ترجا نئی کرتاہے ۔ ار د دا دب کا بھی ایک خاص نفسیان مزاج سے ، ایک محصوص ارسے جوارد دنظم دنشر کا مطالعہم پرڈالتا ہے ، ارددلٹر بچرکے رجیانات اور امکانات کاجائزہ لینے سے اندازہ ہوتاہے کہ ہارے ا دب میں مختلف اُ دبی مجا لؤں، مختلف ساجی نظر بیں اور مختلف داعی تحریکوں کواپنانے کی غیر عمد لی صلاحیت ہے۔ ارد درایک ایسا جا ذب ہے جو ہر نقش کو حذب کر نیتا ہے ، احنی بعید میں اس نے ہندی اور فارسی کی قامبیون کو پوسا۔ دکن میں بپونخی توم بھی تامل، ٹلیگوا ور دوسری مقامی برمیوں کا دو دھ بیا۔ دہلی وربار میں ترکوں سے مابقہ میرا تو ترکی سے اوس ہوگئی جب اعظار صدی میں دانا یان فرنگ نے سرزمین مبند پر قدم رکھا تو ارد د سفان اجنبیوں ک ا در آن ا در آن امرد و نظر مجر مفر بی ادب س جس قدر متا تر موجیکا ب ده مختاج بیان نهیں -- اردوا دب کا مطاعه آیس ایک خاص زا دیگرنظ قائم کرنے پرتجور کرتاہے ا در دہ زا دیئر نظرہے استدوستانی قرمیت کے تفسوص رہجا است کا ۔۔۔ اردویس ایک طون بند د قوم کا حکم سا دگی ا در زمی ہے تو دوسری طرف منل ایرانیوں ا در ترکوں کی شان دفتکوہ -ار دوس کہت بھی پر ا درنظیں تھی، د دہ تھی ہیں ا در عزلیر بھی و بدانت تھی ہے مصوت بھی ہر ہنیت تھی ہے اسلامیت جمعی راجوتی آن بان بھی ہے اودع بی شکره وشان می ارودادب کامزاج مندوسانیوں کے عام اجباعی مزاج کی طرح صلیم برد إرا در ملن ارست -انگرنزی ادب د تندن کے اخرے ہا رہے رجحانات میں جوتبد البال ہوئی ہیں ادب ارزوان کا بھی آئیسنہ دارہے مہالاقوی خرج تاریخ کی دس گذشته صدیون میں جن فکری منزلوں اورشعوری مرحلوں سے گذرا ہے ، ہا دا ادب ان بسبہ کے اثرات اپنے دامن میں لیے ہوئے 4 اورایسا ہونا ناگز برتھا، کیونکر صبیا کہ بم کہ سیکے ہیں ، دب ہی کسی قوم کی ساجی ، ورفکری گرائیوں کے نامیے کا آرہ ان م حقیقوں کے دوہرانے کا معابہ ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ ہزار سال کے اندوجی قدرسیاسی ساجی انداہی ا در فکری انقلابات بوئ ان کی گودش ار دونے خم لیا مسلما نون کامندوستان میں دا خلرا یک مندید انفلاب کی تہید تھا۔ ملان ہندوستان کے دروا زے میں داخل ہو کرایک انہی دنیا کے قدیم کی صدو دمیں باریاب ہوئے مقے ہمال جار ہزار برس <u>ت ایک محضوص نهمزی</u> کا دیاجل را عقا،علوم ومنون کا آنجالا بچیلا ہو! نتما۔ بهند دستان مجبی مصر <sup>با</sup> بل ایزنان اروم ادجین ك طرح اسبة شا ندارا صى پرنخ كرمكتاب مهندد در اف دنيائے عين مي ابني فرانت سي تهذيب كي أن قام مارت كو طے کولیا تھا جودنیاکی دوسری قوموں نے میکودوں ہزاروں برس بعد طے سے مندوستان کسی وقت بھی نم وصنی اور عیر مندن منیں دہا۔ کم سے کم تاریخ کی جال تک یا دداشت ہاس نے مہیشہ بنددستان کو شعرا دہب، موسیقی، ریاستی، نجوم، اورا، قانون ادر ردحانیت کاکروارد با ایب مسلمان جب مردستان میں دانش موئے تواگر جداس وقت یعظیم کمک اخلاقی اوریسی معیقیت سے عالم زوال دا مخطاط میں تھا، ترجار یا نئے ہزار برس میں آریوں نے میں قدر داعنی دعلمی ترفیال کی قبیس، آن سکے نعوش باقی منفر البیردن جوغر نویه عهد مین مهندوستان آیا تها جی کھول کر مهندوستان کما لات کی دا دویتا ہے ،اس نے مهندوستان علوم دیاصتی کوتیرت اولنخب کی نظروں سے دکھیا اور ا بنے سفرنا مدیس مهند کو وزیاکی سب سے زیادہ عالم دریاصتی دال قوم قرار دیا مسلمان بهندوستان میں ایٹے عنوم اینے ساتھ الائے ،ان کی تمذیب ان کا تعرف ان کی ربان اور اُن کی قوی مصوصیا منددوں سے جدا کا نتھیں اگراب یا جنیت دیکا تی باتی نه رہ کئی تھی کونکہ اُ دھر ہنددوں کو بھی نئے ہما نوں کی مزاجدا لی

ا درنئی ونبا کی ہجرنا نی صور دری ہیں سلمان مہند درشان کو فتح کوسے ہئیں ابنا دطن بنا نے آسے بقتے ا درجس لک کو وہ ابنا دطن والد درے جیکے بنقے قدر نی طور ہر وہ اس کے دوسرے باشند وں سے بیگا نہ ا در ہمزا دیت رہ سکتے سفتے ۔ جب دو ہرا ہری طافتہ کی بس میں بلتی ہیں تو کچھ در پر تک قوان مرک شکر آئی کی کیفیت دمنی سے میکن اس کے بندا عقد ال بیدا ہوجا اسے اور وہ دفتہ دفتا کی سے دوسرے سے کیسے بان دو دو قالب ہوکرا یک الی بهتر و لپند بدیدہ ترش افتیا دکولیتی ہیں جس میں دو قوال محصور کی بہتر ہو تھا ہیں موجود ہوں۔ بیا اوقالت دوختلفت پودوں کا بیوند باز کا در ہوکرا می قدر لطھ یہ باعزہ اور دو فوار محصور میں کہ وہ تصوصیت کا بھی صورت میں ہر گزنہ بدیا ہونے گئی۔ اس ہمذیب انقسال کے جونوائج ہرا مدہوے اس کی سب سے ذیا دہ در کھٹر مثال اس کے بعدان میں قریت کے انتقت کہا ہی سے ذیا دہ در کھٹر مثال اس کے بعدان میں ہوئے کہ کو مسب سے زیا دہ در کھٹر مثال میں نہ اس کی بدیرت کی برا کہ ہوئی کہ وہ سب سے بہلا شاع حس نے اس نئی بولی کومنہ لگا یا لاہوں کے جدخ نوایہ کا ایک ادیب سور کیان تھا۔ سور کیان کے تذکرے میں کھا ہے کہ اس سے ہدد در مان کی بین مودوسیت کا بھی ذکر کر دیا ہوئی ہیں درج ابھی کہ عوام میں مورج نہ تھی ) ابنی مودونیت طبع کے بچول کھلاسے ورنہ معلوم نہیں میں ہوئے گئی ہوئی ہوئی ہوئی کے دوسر سے کہ بلاکہ دہ گئے ۔

بلاشبراردوکی ترویج در ترقیمی گن صوفیوں اورسلغوں کا بھی کا نی حصہ ہے بو مذہبی تبلیغ یا خدا پرستی سے متوق میں عوام کی تند دیب داصلاح کی غرض سے دور دوز کل گئے سکتے اور خدا کی باتیں بندوں کو ان کی اپنی زبان میں سکھاتے پھرتے ہے۔صوفیہ کے تذکروں میں ان کے اکٹر وہ ملفوظات واقوال نقل کیے گئے ہیں جواس وعو سے بربطور نبوت و دلمیل پیش کیے جا سکتے ہیں۔

حب ہم اردو کے احتی پرنظر الے الیے ہیں تو ہیا ختہ ہاری نظریں امیر خسر و پر پھر جاتی ہیں جن کے گست ہا دسے گورل ہی آئے جسک کا منے جانے ہیں جن کی کہ در ہیں ہون کی کہ در ہیں اب ایک یا دہیں ہون کی کہ در ہیں اب اس سے ادہیں ہون کی کہ در ہیں اور جن کی کہ اور ہی ناوری زبان ہیں کی قداست کے نشان ہیں۔ امیر خسر و ہندوستا بی نزا دیتے ۔ اس سے افغول نے ہندوستا نی میں جو کچھ کھا وہ اپنی ماوری زبان ہی لکوری زبان ہی مناور میں اور قدرت نظری دی تھی اس سے وہ جو کچھ فرماسے کو دہ ہیں اب تک از برہ ہے گوان سے مناوہ مسلم وہی تھی اس سے وہ جو کچھ فرماسے کو دہ ہیں اب تک از برہ ہے گوان سے مناوہ مسلم میں ہزاروں آدموں نے اس زبان میں کچھ نر کچھ کھا اور شنا ہوگا لیکن ان کی گنامی ان کے تام کا دنا موں کو سے ڈو و بی اس کبت میں سے بیان کر دنا بھی خالی از در کی تھی میں میں ہیں ہوگا کہ ار در کا تھینی مرحمتیہ ہند وستان کی کون می بولی ہے ۔ ہمارے صوبہ کے الکن مصنف اور مشہور اہل قلم ڈاکٹر تا دا جندھا حب ارد دکی قومی اہمیت اور اس کی لسانی اصلیت پر بجٹ کرتے ہوئے کھے تیں کہ

دراس وقت جنددستان سی مبتنی بولیال مروج بین ان بین سے کو کی بھی سنگریت سے نہیں نکلی میرک تا علطت که جدید بربندی سننگریت سے شتق ہے ۔ وہ مرگز سنشکرت سے نہیں کلی ملکہ بچ تو یہ سے کم اس وقت بھاری تو می ندبا نور میں کوئی بھی سنسکرت سے شتق نہیں ،

اس کے بعد داکھ صاحب نے تاریخی دلائل سے اس حقیقت کونا بت کیا ہے کہ ار دویس مبتد دساج کی متاسب مصدداری ادران کی تدن زندگی کی بوری نایندگی بائی جاتی ہے طواکھ صاحب نے ان لوگوں پر بخت بکستر عیبنی کی ہے جو ار دد کوایک

ہدینی زبان تبلا نے کی جوات کرتے ہیں، اس طن میں موسوف نے اردو اور جدید مبندی کو ایک ہی اصل کی ووشا خیس اور ایک ہی زبان کی د ڈیکلیں بٹلایا ہے آئی کے الفاظ ہیں کہ

" مجعے اب زرابھی شبہنیں کہ ہندی ا وراگر ددکوا ب ایک ددسرے کے قریب ترا جا نا چاہیے یا مہا تا گا زھی سنے اس کبٹ میں اس طرح حسد لیا ہے کہ

دریس اکسالیسی انجنی بنانا بها بتنا بول جس کے امکان و دنوں بولیوں کو کی تعییں اور دونوں کے دیم انخطاست واقعت بول اوراس کا پردیگینڈا بھی کمیں اور بیسب اس آمید برکر بالآخر دونوں ل کر ہندوستان کے ام سے ایک بیں الصوبچاتی زبان بن جائے گی بچر بہ تیز شہوگ کہ بیم بندی ہے اور بیدارد و کیکہ بندی اوراُدود رجود مدلاً ایک بی بیس ) مشتر کر بہند وستانی زبان کے طور پر بیر شوبر اور مرکزشے پر استعال کی جا ہیں گی "

حقیقت بھی ہی ہے کراُروو ورجدید ہندی کے افعال دمصاور بنا دمنے ، فزاعداور درسری اسانی حصوصیات بیں۔ کو کی فرق ہنیں۔ ہزاروں محاورسے ہاہم مشترک ہیں۔خیالات کے سائیجے ، ور انظما روبیان کے طریقے کیساں ، ورکیب رنگ ہی حرف زمم انخط کا فرق ہے ، وربد فرِق زبان کی اصلیت ہرا تر ازراز نہیں ہوتا۔

فخ اكثر مرتبح بها درسير د نه كميا نبوب كيما بنه كم

رہ جردوہم میں کا مفترکہ ورغرب مرجے ہارے بزرگوں نے اتجا دا ور داب کی نفا نی سے الود پرہم سب کے سلے ۔ سجو والی ہے - عنرودت سے کہم سب اسٹ اس انول ورغرک فدد کریں ''

ہا را سرعتیدت وا دادمت کے ماتھ مجھک جانا جاسیے ان فررگوں کے آمتا شہر جن کی فرخدیس کوششوں نے ہادی آئی فران کی تکیل کی دیوں شتر کر خیالات واسمارات دیا یہ مفتر کہ سابی طربیقہ ، مشترکہ دیشتر کہ تصوصیتیں علی کیں ، یہ رہ لوگ، مقصح فہ رسف اسمای جنوعوں کے تعدیمی دیک نئی ہول کو دوات دیا ۔ جمال کفے اُسٹ سیندست نظائر سے سکھ جس معل جی جیلے اسی کے گئ گائے۔ آج انہی کی کوششوں سے اردو اپنا در اسرحد، سے بن پور (اسام) اور سری گریت عراس کی کسی کھیں۔

برادنان منزوا بيخطري شوق ابنى ولانت اودائى ب نظير قوت آخذه كسك معيشرسته شهوديس ماسلامى حكوشول

مرا دلیست کیفرس شنا که چندیں بار کبعبه مجردم و بازش برجهن آوروم

جندر بھان برہن کا دیوان وستر دزمانہ سے محفوظ نہیں رہا گریز کروں میں ان سکے جائے شعر بھی سٹے بیں لا ہوا سب
اور انتخاب ہیں۔ جندر بھان برہمن کے علادہ اور بہت سے ہندو شعرا بہندو مثانی قیمیت سکے اس سہرے زمانہ میں موجود تھے
کیا عجیب لطفت سے کہ اس زمانہ میں بھراکٹر سلافوں کو سندگریت سے غیر حمولی دکھیج ہوئے ہیں۔ لگے جوجائشی حبدالرحیم
خانخاناں اور جہدا کبری کے دومرے اُمرا بسنسکرت اور بہندی اورب کے بہترین اور بوب میں شار بوت ہیں۔ ورحقیقت منعلیہ
عہد میں تمام فرقہ وارانہ اختلافات مسط بھے سکتھ ۔ بندہ اور سلم شدہ میں اس طرح ایک دوسرے سے آبیرا ورکیجان بوگئی عقیری کہ مذہب، خیالات، عقائد، فلسفہ اور تا اور تا کے تام مختلف طریقے اور مظا ہرفنا ہوگئے سکے۔ اس میں تنکہ انہیں کہ
اگر اعظم نے ستی دھ بہندوت ان کا جو خواب، دکھا کھا اس کی تعبیر بہت صلاکی آئی اور اب بھی اُردو کے معیس میں ہا دسے ساتھ

کن یں ارد دکوتو فروغ حاصل ہوا وہ ایک طویل واستان ہے۔ خود قطب شاہی اور عادل شاہی خاندا نوں کے فرانروا اس نکی زبان کے سرمیست محقے جب قدرت نے دکئی تنظیت وا قبال کی بساط اُکٹی اور بچا بورا در گو کلنڈ می الای

اب بین اس بحث میں ایک خاص نقطة کی بونجا به بون تو بند دستانی قوم کے برطبقه اور برجاعت نے ابنی بیا رسی
زبان اور اپنے قومی ادب کی تشکیل بین حصر ایا لیکن اگر بیم ار دوا دب کے مشاہیر شعر دیخن کا ایک سرسری ساجائزہ لیس تو بیس یہ
لسلیم کر لدنیا پڑے گا کہ ار دوشو ا کے بند وطبقه میں کا پیتھ اور برا بیمنا کشمیر کا جس قدر حصہ ہے ، اس کی مثال بہاری سوسائٹی کا
کوئی دوسرا حلقه شکل بی سے بیش کر سکتا ہے کا لیتھ صحرات اور کشمیری بیٹہ تو سیس برسے برس کو گربیدا ہوئے ، درانخوں
نے ارد دادب برغیر مولی احسانات کے ، ان دونوں برا دریوں میں ارد دفارسی کا ذوق اسب نک عام ہے ، آپ آن بھی
نے ارد دادب برغیر مولی احسانات کے ، ان دونوں برا دریوں میں ارد دفارسی کا ذوق اسب نک عام ہے ، آپ آن بھی
کشمیری خاندان بی بہت سے نفتل ا ا درا و با اکو باسکتے ہیں کشمیر کی صحت سند تو اِنا ادر دولور خیز آب و ہوا ہے انزمنیں رہ تی کشمیری خودوس برایاں وادیاں ، ردح بردر مجبول کھلاتی ہیں دہ دولور خیز دل دداع بھی بدیا کرتی ہیں ۔ عرفی نے کہنے کر

برسوختہ جانے کہ بہکٹمیردد کا پر گرمرغ کہابست کہ با بال دیرا پد

الشراشی سرزمین بعشت آئین میں میرضو صیت ہوکہ وہ مرخ کباب کو دولت بال دیرا درمشت خاک کو نفست برگ دیم گرخند ساوہ المامی طاقتوں اور در سانی رکی دیم گرخند ساوہ المامی طاقتوں اور در سانی رکی دیم گرخند ساوہ المامی طاقتوں اور در سانی دیم دیم کرکن المامی طاقتوں اور در سانی الکوں سے مہور نیکر دیتی ہوگی کشمیری بخدت اپنی غیر سول ذائنت وابنی طبعی ذکا وت اور ابنی جودت فکر کے اعتبا رسے مزد دستان کیم میں مشہور میں بہت کم دوگوں کو علوم ہوگا کہ واکم اسر مجدا قبال بھی اسی خانوا در علم دادب اور کہوار کہ ذائنت مزد مرمی خاندان کے رکن سقے۔ دو نود اسٹے اک شویش اپنے اس تعمل و ذکا و میں سے مراز مرمی خاندان کے رکن سقے۔ دو نود اسٹے اک شویش اپنے اس تعمل کی طرب میں طرح اضارہ کرتے ہیں سے

#### مرا بنگر که در مهنددستان دیگر منی بینی برهمن زادهٔ دمزآشناسهٔ دوم د بترزاست

علائه اقبال مرحوم کوار دوا در فارسی ا دبیات، کی تا دریخیس جو بلندیاییرا در غیرفانی مقام حاصل ہے اس کا افہار میپور ہے ۔علامئہ ا قبال سے نطع نظر شمیری بیٹر توں کی تا ریخ اُکن نامور در کے تذکر وں سے معورسہے جوہمارے لٹریکر میں لمبند ترین درجہ ر کھتے ہیں۔ ار دو کا کون ہی خواہ ایسا ہو گا حب کا سرعقیدت ار دونٹر کے زندہ جا ویدا دیب اور اُر دوانسا نہ گاری کے موجد د ببیترویندت دتن نا توسمرشارکے سامنے خم ہوجا سے ،جن کا فسائر آزاد ، درمیرکو ہساز ارد دا دمپ کے سلے سرائیر افتخارے اور حبفوں نے ہیں سب سے سیلے ساجی زندگی کی تھور کرشی اور کر دار انگاری کے اصول سے آشنا کیا۔ اگراً ر دونا ول کاروں ہیں بٹیت رش نا قه مرشار کو اولیت یا دولیت کا درجه حاصل سبه تو ار دو ننوی نگا رد س کی تا ریخ میں بنڈرت و اِنسنکرنسیم کا نام نام کام کم کسی تغارون کا مختارج نهیں، جن کی ننوی کل بکا'ولی دسن بیان مشکوه ا دا ، نزاکست تخنیک ، کمال فن ، قدرت بخن اور نحامن مففی دسوی کا کیم بیل شامکار ہے۔ یوں تو ارد وزبان میں بہت می نتو یا لیکھی گئیں گرچوشہرت ا درمقبولیت سحولیسیان ا درگلزا ارشیم کوحاصل 🔹 ہوئی اس کی مثال ہنیں السکتی ان میں سے ادل الذکر شنوی هذائے سخن میر انمیس کے جدمرحوم میرسِس کی رعنا ای فکر کا نتیجہ سے اد نانی الذکرسپدت دیا شکومیم کی موزونیت طبع کا شا دکار -- بندت دیا شنکسیم کے بعداد بی دنیا میں میکبست کا نام آتا ہے جوابهند كشميرك ناموركن سقع حِكبشت كامقام بارب شرارميركس درجه لمبندسه ؟ اس حقيقت كواس طرح تمجدييجي كدم روم متاخرين شوا دار دوکے اس طبقہ میں تقے جو حدید رنگ سخن کے اعتبار سے تحوران مقدین میں شار موزا ہے لیے تاکی بست بھی اقبال اکبر صالی ا ا در شوق قددا لی کی ا دبی برم کے معزز رکن سقے۔ ان کی شاعری کا بس منظر قومی احساس کی کارفر ائی اور مهندوستان کے سیاسی انقلابات بْيَسْتل ہے۔ بینڈن عَلِیست برکھ ورکی سرزمین کا طور پرنا زاں ہے جگیست کی فلیس محکیست کے مقالات اور حکیست کے معنامین، غرمز حکیست کا تام مجوعد نظم ونفر علو کے قلیل اعذ دمیت بیان گیرانی نظر مهرکیری طبیجس ادا ا در نطافت اظها و کاایک طلسم ب. عهد حديد ري كون مع جوسرت به اوربرو، علامه برجموس وتا تريدا وربيترت مونى الل مرحوم كى سياسى وانت اوبى صرات اور قوی جیش وخروش کونفوا نداز کرسکے بینٹرت موتی لال مرجوم آج اگرجہ مارے درمیان مرجود نمیں ہیں لیکن ان کے لائن فرزند ا در مبند دستان کے علیل القدر رہنا ہیں است جو اسرال منروسے اپ والد بزرگوا رکے دوق علم وا دب کا ذکران لفظوں میں کیا ہے کہ: م « کبین میں اینوں نے رواج کے مطابق عربی وفارسی فعلیم حاصل کی تقی اور تمام عمر مشرقی اطریج کے مطابعہ کا مؤت الهيب دامنگيردا واس مواسط مين أن كي نظر بهت رسيع اور معلومات مهدكير فقيس وه قديم مهند دستاني تهذيب كا

خود بنگرت جوابرلال ہنر دکی اجدائی تعلیم برایوں کے ایک فارسی عربی دال شنی کے زیرا بہنام ہوئی ہتی ہجن کی شاغور واڑھی اور عند د کے بیان کردہ در دائگیز اضانوں کا تذکرہ بینڈرت جی نے کمال دکھیے سے اپنی سوائٹ بری میں کیا ہے ۔ بینڈرت جوا ہرلال ہنروا سینے مورث اعلیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی آئے۔ بیتی میں تکھتے ہیں کہ ا

« ہا رس مورث اعلیٰ کوفرخ سیر با وشاہ و بلی اپنے عمرا کشمیرسے لاسے سے وہ عوبی فارسی کے علامہ سے اور ہارے

خاندان میں ان کی جوتصور یحفوظ ہے وہ مندیہ ارباس میں ہے راس تصویر میں دہ ایک شاندا زخل کے روب میں نظر ہے ہیں "

#### سینه میم با دهها ست می داند کر با دجود خزان بوئ ایس اقیت

ہادے مردح بنڈت مندر زواین مشران مرحوم کا تعلق عبی اسی نا موجلی برا دری سے نقا، بنڈت بی کی نظر کس قدر عبین ، فکرکس درجہ روشن اور اوبی نظرت کمتنی تہر گیرا در رنگ رنگ میں ، اس کا بندازہ توخطیات مشران کے مطا بعہ ہی ہی موقوت ہے کین ان کی زندگی میں علم وارد و اور خدست واپنا رسک اعتبار سے نج کم دلیج ہے ہور دہ مہر ونت ہا دسے محت موقوت ہے کئین ان کی زندگی میں علم وارد و اور خدست واپنا رسک اعتبار سے نبل بنڈرت جی کی حیات مستعار کے بہمن ہوؤوں میں موز ہوگئی ہے ۔ آئے ان کے کہنا لات اوب اور فواور غذیہ کے تذکر سے سے بل بنڈرت جی کی حیات مستعار کے بہمن ہوؤوں برجی ایک نظر والے چلیں کواسلات کی زندگی اختلاب کے مقتب وانگیار کا مشاہد میں کل اور ایک سیرت تمثیل ہوتی ہا جس کے ہم کی کارکا مشاہد میں کرائی ہیں سے کہ بہمنی ایک فائن میں سے کہنا کی خوال اور ایک مستقبل کے نقش ویکارکا مشاہد میں کرائی ہیں سے

نام ذیک رفتگان صاریح کمن تا بهاند نام نیکرید ۱۰ وگا در

درویش صفت اسمان سقے اس اعتبار سے شعروا دب کاعلمی وا دبی ووق بینڈت سندر نراین مشران مرحوم کے سئے منصرف وَاتی اورا نفرادی کچیپی کی حمیشیت رکھتا تھا بکہ و د ان کے والد بزرگوار کا روحانی ترکہ اورسنوی در تربھبی نقا، جس کی قدر و تیت صرت دہی محسوس کرسکتے سکتے سیکھی اسپنے والد مرحوم کی طرح علوم عربیویں دستگاہ رکھتے سکتے جس کا ثبوست ان کے خطبات و تقابر پر کے حرف حرف سے ملتا ہے۔

### ز فرق تا بهر قدم ، سر کجا که می نگرم کرشمه و رمن دل می کشد که جاا خیااست

مروم کو قدرت نے نقط جاد دیگا رتام ہی ہنیں و یا نقا بکہ سم کا رزیان بھی عطاکی تھی۔ اور تقریر دتقریر کی بیرجا مسبت، اور زبان وقام کی بیر ہمارت ہست کم انسانوں کے حصدیں آت ہے ہم کہ جکے ہیں کہ آب ہر بزم کی رونن ا در سرتھا کا سکھا دستھ عوام وخواص آب کی تقریر سننے کے شتا تن رہتے تھے ۔ حب کسی حلسین آب کی تقریر کا اعلان ہوتا تھا کہ انفا کو دق و شوق و کھنے سے خلق رکھتا کھا۔ آب کی تقریر سننے کے نقار انسانا کا دما نی کا ایک جر برکواں ہے کھا۔ آب کی تقریر کا ایک علسم ہوتی تھی میمولم ہوتا تھا کہ انفا کا دما نی کا ایک جر برکواں ہے کہ اُبل دما نی کا ایک جو برکواں ہے کہ اُبل دما ہوتا تھا کہ انسان کو اور اور ان کے خوالات کی غیر معمول دستنگاہ حاصل بھی آب بوسلتے تھے اور اوسلتے جھے جاتے کے اور اوسلتے جھے جاتے کے اور اور ان میں آر کو بی کے خوالات کی غیر معمول در تقریر کے دوران میں آرکنی لطا لگ سے بیان اور اور جہد دانی زنگین ا ور دمجہ بنا دیتی تھی۔

آب کی تقاربر میں کمیں قدر ربط اور تسلسل پایا جا آب اور دلائل و برابین کی در دلبت ، وصوع سے مطابقت اور علی موادئ کس درجہ فرا دانی ہوتی ہے ؟ اس سے بڑوت میں ہی خطبات بیش کیے جاسکتے ہیں، جن سے متعلق میں تبلایا جا جائے ہے کہ یہ اپنی اصل شکل میں ہیں اور ان میں کسی تشم کی ترمیم و تشیخ نہیں کی گئی۔ بنڈرت جی کی زبان سے جو لفظ جس بنج و اسلوب سے موجود ہے۔ درحقیقت، یہ مرحوم کی تھا ریر کا اصلی دیکا روس و اسی بنج واسلوب سے موجود ہے۔ درحقیقت، یہ مرحوم کی تھا ریر کا اصلی دیکا روس و اسی بنج واسلوب سے موجود ہے۔ درحقیقت، یہ مرحوم کی تھا ریر کا اصلی دیکا روس و اسی بنج واسلوب سے موجود ہے۔ درحقیقت، یہ مرحوم کی تھا ریر کا اصلی دیکا روس و اسی بنج داسلوب سے موجود ہے۔ درحقیقت، یہ مرحوم کی تھا ریر کا اصلی دیکا روس و اسلوب سے موجود ہے۔

کیاکسی عمولی اورغیر قادرانکلام خطیب اور مقربین سیرر دانی بیان اوریتبلسل اواپایا جا نام یا پایا جا سکتا ہے . آپ کی ورختان زندگی کی بیرخصوصیت بیان کرنا لازم ہے کہ آپ قومی امراض کے صرف نتبا عن ہی نہ تھے للہ جارہ کر کھی تھے

جهاں آپ کی زبان ور د قومی کی مرتبہ خوانی کرتی تھی وہاں آپ کا یا تھ عقدہ ہائے مک دلمت کا گر مکتنا بھی تھا۔ دنیا میں علم وعل کا استزاج بہت کم دیکھا گیاہے۔ فرد دکتی نے سیستان کے ایک تنم زدر کو قولاً رکتم بنا دیا سے

نش کرده ام دستم دا مناً ن دگرنه سیلے بود در سیستا ن

گر حملاً خود در با رخ ان سے اسپنے نئے ایضا ن تھی نہ حاصل کر سکا۔ مقصد یہ ہے کہ کینے او دکرنے میں ہست فرق ہوتا ہ گر پیٹارت مشران مرحوم کی زندگی علم وعل کا کمل نو نہ تھی۔ دہ جو کچھے گئے اور حسوس کرتے تھے اُسے کرتے اور عل ہی استے تھے۔ بیٹارت ہی تام عمر فرقہ دار انڈکشکش اور جاعت بندی کے خلاف زبان وقلم سے جا دکرتے رہے گرا کھوں نے عنشستندو گفتندو برخاستند برہی اکمتنا منیں کی ملکہ فرخ آبادیں بہندو کھم اتحاد کے لئے ہوئی بور ٹوقائم کیا اور عرصہ تک، س کی صدارت کے فرائض انجام دیے درحقیقت ہیں وہ مقام ہے جمال النانی تول وفض کی صحیح عظمت اپنی ہوری شان سے نظر آئی ہے۔

یوں قوم وہ منے آپ اولی ذوق کی بہترین یا دکا رخطبات کی کھی ہارے سے تعجود کی ہے نیکن فرخ آبا دہباکہ النہوں کا ذرہ ذرہ بھی آپ کی علی حذمات کا ایک تنقل نقش بیش کرد باہ بعض علم دا دب کی ترویج وا شاعت ادربینک کے خلاق کا کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ نے محض کے ساتھ کہ اس کی ترق د بھا کہ تام کم سامان فراہم کردسیے ۔

اس ما کہریری اپنے وجود کی تین تیس منزلیں سطے کہ حکی قوش اللہ علی رہا ہیں بباک نے احترات خدمات کے طور پر دائبری بال ہیں ببارت کے ساتھ مشران کی دابینگی کا منقل و تحکم خوت ویٹا دہا ہے ۔

ک نام کا منگ یا دکا رونس کردیا ہوا ہوا آبا آپ کا منام دادب کے ساتھ مشران کی دابینگی کا منقل و تحکم خوت دیتا دہ کا رات سے اس ما کہریری میں ہوتھ وفن اور ہر زبان دادب کی بہترین کتا ہیں جم کردی ہیں اور اس ما کہریری کے ذخائر معلم وادب اور وزرج کھی ہوت و دونیا پڑ تی ہے ۔ اس ما کہریری کامحل و تورع بھی بہت و کھیپ اور از دو کھی میں مقام پر ہوسکتا ہے کہ ع

ے رکنا پر تعا فقائے وس مستری کا بیام مسال میں م پر ہر مساجعت فراسطنے دکتا ہے د گوشئہ ہینے

أبخاني بنترت موتى لال منردي آب كي حداست كالاعترات إن لفظول من كيا تضاكه

درمشران صاحب تاریخ و فاسفه سیاست، ادب ا درعموا نیات کے بهترین عالم چیں جمن کی ا دہاں وعلمی حدات فرخ آباد میں ببلک لائبر بری قائم کرنے و دراس کی بقائے اسباب فراہم کرنے کے باعث کیجی ننانیس کیکیتن ا بیر بیٹارت مولق لال بنرد کے الفاظ چیں وجوائن داغوں میں سے شقے وجن پر مبندوستان کو کجیشیت تجرعی آمن کیک فخرسے۔

مشران مرجوم برجینیت النان بھی اپنی شال آب ہی گئے۔ حدورج برجینی مهاں فواز، متواضع ، و بطین سان کا مکان اللہ کا ک اہل کمال کا مرکز تنا اور ان کی سجبت بزرگان سلف کی بزم آرائ کا نونو فرخ آ یا دیک تا م اوارے بن اتنیا زند بہب وظنت ان کے دست کام کے میون اور جیٹم الفات کے محتاج کئے۔ وہ تومی کا مول میں جی کھوں کر مصد لیتے نتھ اور شاید ہی دک کی کوئی ایسی

بهت کم منا بیرونیای ایسے گذرے ہیں جن کی موست بھی ان کی زندگی کی طرح شا ندار اور مج عظمت ہو بستران کی ہوت بھی ان کی زندگی کی طرح موثرا دریا دگا رفتی ا در بیدان کی خصوصیت بھی ہے نظیرا درعد کم المنال ہے ، ارجنوری کلافلہ کو خرخ آبادی فرخ آبادی ایک عظم دہ شاع الفلاب محترت ہوتی ہے آبادی فرخ آبادی ایک عظم دہ شاع الفلاب محترت ہوتی ہے آبادی بھی فرخ آباد تشریف السے ہوئے ہوئے ہے عالم بھا کہ کل دھرنے کی جگر ندھی بخی فہمد بہتی تجویل ادر توثر کے بور سے اس کے معالم بھی ہوا۔ بھی فرخ آباد تشریف السے ہوئے ہوئے ۔ جنع برایک نظم والی موزوں نفطوں میں شورا درار باب شن کا تعادت کو ایس کے مسئوان خطبے صدارت برسطے نے کھڑے ہوئے ۔ جنع برایک نظم والی موزوں نفطوں میں شورا درار باب شن کا تعادت کو ایس کے میدادب اگر دو پر ایک عالما نہ تقر بریشرورع کی ۔ دیکھے دا نواں کا ایسان بھی مشام دوج اس و دجن میں ہمش آئی ہے اور تکم کہاس وقت بنٹرے بی برایک کی میں موروں دور برحبت الشام دوج اس و دجن میں ہمش آئی ہے اور تکم کہاس و حکمت کے دریا ہما رہی ہے ۔ درمیان میں جا بجا موزوں دور برحبت الشار بڑر بھتے جا دہ ہمی و حدمیں سے میں مشام کی زبان سے ایک شوروا داد اور ادر خاری بھیا گئی۔ دوگوں نے بچھا کہ جمد و حالی کی خور میں میں موزوں دور برحبت الشام دوج الی کی دور برد میں اس کے معمد موش ہوگائی۔ دوگوں نے بچھا کہ جمد و حالی میں دور برد کی موروں دور برد موروں دور برد اور دور اور برد موروں دوروں دور

مركميا وصدمه كي جنبش بب فالب الواني سي حرايف دم عيسى مراوا

کیا ایسی شاندا رموت کسی ا در خاندار زندگی کوهمی نفسیب ہوئی ہے ؟ کیا شعردا دمب کی خفل میں کمی ادر شامود ا دیب سفی می یوں جان دی ہے ؟ بیشک شهیدا دب کا خطاب مشران ہی کے لئے ہے ا در دہ واقعی شہمیدا دب تھا بھی ۔ یقینًا مشران کی موت قابل فخرسوت ہے۔ اگر زندگی فغا اور ز دال کی شکش سے آزاد بھی ہوتی تب بھی جیسے والے ایسی موت کی خوا میش کرتے سه

برگزیمنردا نکه دلش زنده مشر تبشق نبت است برجر بدره عالم دوام ا

### خطبات مشان بإيك تنقتيدي نظرا

ما ریخی طور پریبان کیا جا پیکام که وه زبان جی کویم نوگ ارد دیهادے بُردگ بندی اورظیر کمی اہرین السنراگیس و است و خیره امند دستانی بحد دستانی بحد بست میں ایران است و خیره امند دستانی بداداد ہے بہرین السنراگیس و ایران است و خیره امند دستانی بحد دستانی بحد ایران ایرا

۱۰ اوگ آرج کل اردد بندی کے سوال کو ندہی رنگ میں پیش کرکے خلامان زہنیت کی بنیا دیں شخکے کررہ ہیں ۱۵ را یک بھائی دوسرے بعبائی کی زبان کا منے پر تلاہوا ہے۔ یہ کوئی نہیں سومیناً کہ اگر ، ونوں گونگے ہوگئے تو شمان ۱ قوام کی نفاریس جندوستان کی کیا وقعت رہ جاسے گی۔ ہم کو تو می تعمیر اور نکی تنظیم کے سئے اس غیرمسزددی سوال کو تھی ڈرکر دوسری سیاسی گھیوں کے سلجھائے کی کوشسٹ کرنا جاسیے۔ اردو کہویا جندی اسیدے خیال میں یہ دونوں ایک ہی زبان کے دونام ہیں۔ اگراُر و دکوع بی ا در بہندی کوسنگرت سر بنایا جائے تو نیتجہیں ہم ہندو اورسلیا وَں کی زبان دہی ایک رہ جاتی ہے جوصلے قوم اکبراعظم کی ترسیت کردہ ادر ہندوسلیا ن اتحاد کی باتی ہوئی یا د کا رہے "

ورحقیقت بنڈرت جی کے متذکرہ بالا الفاظہ اری تام خامہ فرسائی کا بخوٹر ہیں۔ بنڈرت جی نے اکر اعظم کی مساعی اتحادی
طرن اخارہ کرکے مند وستان کی تھیلی تا ریخ کے اُن بہلو وں کی طرن بلیخ اشارہ کمیا ہے جن برجم سطور بالا میں دوختی ڈوال جیئے ہیں۔
آب نے اُردو اور مندی کو ایک ہی زبان قرار دیا ہے اور تا ریخی اعتبار سے صحیح ترجھی ہیں ہے کہ مندی اور اردو کی لسان باوٹ میں کوئی فرق دا تیا زہنمیں۔ بنڈرت جی نے اپنے خطبات ہیں جا بجا اس جیزی طون اشارہ کیا ہے خودان کے خیالات ، اس حقیقت کی واضح تعنبر سطح ۔ بنڈرت جی کو اسلامی تا ریخ ، اسلامی او بیاست اور اسلامی دوایات برغیر حمول عبور ماصل تھا ہم اس سے بہلے جا سے جھے ہیں کر قدرت کے غیر مرکی ہاتھ نے کس طرح مندوستانی قوروں کے اتحاد کم سئے روایات، تہذیب ، عقائر نظمی ہو اور خوالات کی مشائر کی واقعیت اور تامی بخارج ہم سب کے سئے ہا عن افغیا دستے خوالات کے مشائر کی واقعیت اور علی تا ریخی بحات کے حصول سے سئے خوالات کی مسائل کی واقعیت اور علی تا ریخی بحات کے حصول سے سئے بنڈریٹ جی بخارت کی مسائل کی واقعیت اور علی تا ریخی بحات کے حصول سے سئے کے مطاب سے نظریں ورسیت اور علم میں اضاف ہو تا ہو ہی مائل کی واقعیت کا بخوری کے اصل ہو سکتے ہیں۔ یقینیا ان خطبات کے مطاب سے نظریں ورسمت اور علم میں اضاف ہوتا ہے۔

خالی از دُکیپی مذہو گا اگراس سلسلیس بنارت جی کے بعض خطبوں کے کچوا قتبا سات بھی بیش کیے جائیں۔ آپ نے شعر و شاعری کی خلمت پر حبخ خطب ۲۸ را پرلی م<sup>19</sup> گا گا کہ اوابی حفل کی صدارت کرتے بدکے ارشا و فرایا تھا استقیقہ وہ کجائے خود ایک جانع مقالیہ جوفن شعر کی عظمت اور شعراء کے اندا زبیان برتھنیتی روشنی والناہے جنہ نی طور پراس خطبہ سے پنارت جی کے زور بیان اورشلسل کلام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص لغیر کسی کتر بری یا دواشت کی مدد کے است ایم موضوع کوک ال خوبی اورشلسل سے کس طرح بیان کرسکتا ہے۔

آپ نے اس خطیہ کے آغازیں شوادی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے اور میہ تبلایا ہے کہ عرب اپنے شاعروں کوکس قدر عزیز و قابل نخر سمجھتے سفتے ۔ مثال میں بنڈت ہی نے کسی شاعر کا ایک شوبیش کیا ہے حس سے شاعر کی قدرت وطاقت کا افرادہ ہوتا ہے شاع کنے بیرا زیا زمیں کہتا ہے کہ سے

سیج را زمه اندر آرم بیا ه سیکے را زحبہ برفرازم بماه

حب کوجا ہوں خاک میں ما دوں ا در حب کوجا ہوں آسان پر شخا دوں مورلی شعرار کے اثر دافترا رہے تر کرے کے بعد آپ نے عجی شعراء کا تذکرہ کمیا ہے اور مطور مثال فردوسی ا در مجدد کا واقعہ بیتر کیا ہے کہ مجمود نے بھری جملانتوں کا نام و نشان مثاویا اور بھرسے بھرسے سلاطین کئیستی کو خاک میں ما دیا گر دیھا گئی آداد کہ طوس معینی فردوسی کے میں نشام اللہ عزبی شعرار نے ازدا ہم تحقیر فردوسی کو حالب دیا تھام ا

نہ ٹاسکا جواس نے محود کی جوس کے تھے۔ بقول فردوی سه

چوشاع برنجد نگوید ہجا باند ہجاتا قیاست بجا

بنڈت جی کی تاریخی نظر بہت وسیع ا در بہت ہمرگیرہے۔ ہی بنیں کرعوبی وعجبی شواکے حالات ہی ان کے پیٹی نظر ایں کِلَیْ ہزیردستان کی ا دبی تا ریخ کا ہرورت بھی ان کی نگا ہوں کے ساسنے ہے جنا نچہ اسی خطب میں وہ ہنددستانی درباروں کی شاعر نوازی اور شعر نہمی پران فعلوں میں روشتی ڈالیتے میں کہ

«سلاطین مغلیر کے عدیں ایران کے برب برب خوار ابنا وطن الدن مجود کر مبنددستان کینجے ہوے چلے آئے تھے ادراہل کمال نے ان سلاطین کے آستا نہ کواپنا تبایر مراد قرار دے دیا تھا بنول سلاطین خودان شاعودل کواپنے دربارکی زیب وزمینت کیجھتے تھے ادران کی قدر کرتے تھے ،،

ان تا ریخی دا قبات کے اعادی کے بعد آپ نے حقیقت شو کے علمی موصنوع کی طرف تو حبر کی ہے ۔ آپ کے اپنے الفاظ میں مد مد صاحبوا میں نے شخر و شاعری کی عظمت اور شحراء کی قدر و منزلت آپ کی خدست میں عرض کی ماب میں شعر کی حقیقت کے بارے شعر کی حقیقت کے بارے میں دو منا ڈرا گائا کہ اورا پیٹیا اور پورپ کے اہل کمال کے جو خیالات شعر کی حقیقت کے بارے میں دور دو منا ڈرا گائا گائا کہ اورا پیٹیا اور پورپ کے اہل کمال کے جو خیالات شعر کی حقیقت کے بارے میں دور منا ڈرا گائا گائی کے اورا پیٹیا کا میں دور منا ڈرا گائا گائا گائا گائیا گائیا گائیا گائی میں دور منا ڈرا گائا گائی کا درا پیٹیا گائی کے اور کا میں دور منا ڈرا گائا گائی کا درا پیٹیا کا درا پیٹیا گائی کے در میں دور منا ڈرا گائی کی میں دور میں دور میں کا درا گائی کا درا کے در میں کے در میں کا درا گائی کی میں دور میں کر در میں کا درا گائی کی کا درا گائی کی کا درا گائی کیا گائی کا درا گائی کا د

بی دی می می می در می در می در این می در این می کابل ہے۔ رکاش مینے کا موقع متا!) آپ نے اہمیت شعری دصاحت ارسطوک ا بیان سے کی ہے جس کی غیرة ان کتاب دو بوطیقا، من خعر پر دنیا کی اہم ترین کتب میں شار موق ہے۔ ارسطونے شعری جاتوبیف کی ہے اُسے آپ نے بیان کیا ہے

پرشود کے مقالی یا مصربری کا نام ہے۔ فرق سیسے کہ مصور ماتوی اشیاد کی تصویرکشی کراہے اورشاعر ہتے ہے حذابات وخیا نامت کی مصوری برقا درہے "

اس كے بدر آب نے ادبى كتا بول ين شرك جوتوريف كي كى ب اس بردشى والى ب يعنى

در وه کلام متونکلم نے الا را ده موزون کیا ہر،

ا کی اس منطعتی توبعیت کی جرح د توزیل کرکے نظامی عردصنی سمرتندی کے نبیالات مبنی کیے ہیں۔ اس براکنفا نہیں کی ملکہ جان استوارٹ بل نے نتعرکی جوتعربیت کی ہے اس کا الیٹیا کی نا قدد ں کی توبھیت سے مواز تہ کیا ہے ، دراصل حقیقیت اس طرح نظام رکی ہے کہ

مد شاعری کا دائرہ نہ تواس قدر تنگ ہے صبیبا بل مساحب نے بیان کمیاہے اور نداس قدر وسیع ہے جتنا علی کے عرب وعجم کی قولیزند سے نظا ہر موقاہ بالکہ خوکی امیت دس ہے جوار سطونے بیان کی ہے تعین حذیات السّان اور منا فلوقدرت کی تصویر شین،

اس کے بعد میٹارت جی نے اسول بلاغت کی دوسے شعر کی تحلیل کی ہے اور تبلایا سے کر شعر درج ل شود واحداس کا نام ہے

ارزا شاع دہی ہے جو احساسات د نا ترات کی سیج اور قدرتی ترجانی کرسکے ماہیت خوکے بیان کے بعد آپ نے ابزائے ترکیب نعرکا ذکر کیا ہے کہ شور دعنا صر برشش ہے ، ما دہ اور صورت ، ما دہ نعنی صفون اور صورت بعنی ترکمیپ دمبندش ۔ اسی شمن میں محاکات اور تحنیک بیعالما نہ تبعیرہ کیا ہے ، اور محاکات اور مرقع بھاری کے درمیان جوفرق ہے اُسے واضح کمیا ہے ۔

ددایشیائی خاعری اطلاقی اوراصلای خیالات ومضایین سے تمی دامن ب اورد درازگار باتوں سے بھری گیری ہے " اس اعتراص کا جواب بنڈرت بی نے جس قالمیت اور دسعت نظری سے دیا ہے وہ حصر دیکھنے کے قابل ہے بعتر من کو یہ جانے کے لئے کا ایشائی شاعری کا دامن اخلاتی موتیوں سے خالی نہیں ہے، بنڈرت جی نے متعدد متعربیش کیے ہیں اور پھران سے جوا خلاتی نتاریج برآ مد ہوتے ہیں انفیس شار کرایا ہے اور کہا ہے کہ

«بہ کہنا غلط ہے کہ! بیٹیا ئی شاع در نے اخلاقی مھنا میں نظم کرنے کی طرف قومہ نہیں کی گئستان اور ہوستاں ہی میں جیتنے اخلاقی مسائل بیٹی کیے گئے ہیں ان کا شار نامکن ہے ؟

سدر برمیان کو نیار بطادے کرآپ نے توارد ، سرقد، ترجمہ اوراستنیا طاکے موضوع پرجوخیا لات ظاہر سکے ہیں، صرورت ہے کم ہارے نوجم نوزیا نوخیز شعراء انھیں خورے فیرھیں اور اپنے سئے مشعل را ہ بنائیں۔ اس محبض میں آپ نے نا بت کیا ہے کہ توارد شعراء کے درمیان مکن ہے اور در عمیب بنیں۔ البتہ خیا لات کا سرقد ہو یا لفظوں کی جوری یہ و دون جیزیں اوبی دنیا ہیں ہی اتنا ہی بڑا گنا ہ ہیں حبنیا قانونی دنیا ہیں۔ ہاں خیر نر بانوں سکے شعروں کا اپنی زبان میں ترجمہ کی جاسکتا ہے ، گرخو بی ہے ہے کہ خیر زبان سے کوئی سندوں اگر اخذ کیا جائے قوتر تی کے ساتھ کہ اس سے اوب مالا مال ہوتا ہے لیکن اگر سلیقہ اور ابتمام سے ترجمہ بنیں کیا گیا تو دہ لیک حرکت باطل اور نفول محصن سے ، دوسرے کے مصنا مین کو نود سلیقہ اور ابتمام کے ساتھ نظم کرنا بجائے خود ایک جسنعت ہے بیٹھ ہے ج نے اس عددت کوقس قرارد یا سے اور شال میں سعدی کا ایک شوبیش کمیا سه ترا سرآ کشر باید سر شهر ویگر رفست کردل نا ندور میں شهر ساستانی با تر

بندست جی اس شحرکو بیش کرنے کے بعد فراتے ہیں کہ

درخرود باوی نے دکھیاکرمباننہ ترج سے ایجاب گرطرن ادا بہت عبدا ا در کھونٹر آب عاش کا مجوب کو پیشودہ درخرود باری سے دیا کہ میں ماہیہ دیا کہ تم اس شرکو چھوٹرکر دوسرے شریاں سے ایک نئیس ماہیہ ایک نا زیباسی باسے بہذا : نفوں نے اس معنون کو ترقی دسے کرشو کو کہاں سے کہاں ہونچا دیا کہ نا ذیباسی باسے بہذا : نفوں نے اس معنون کو ترقی دسے کرشو کو کہاں سے کہاں ہونچا دیا کہ نا ندکر ویکر بر رتیخ نا ذرکشی

ا کی دوسرسندا د بی خطسه می آب نے نظم و نشر کے سومنوع برگلفشالی کی ب اور نینج نکات پیدا کیے ہیں انعما حست و بلاعات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فصاحت کی تعربیت ان اغظوں میں فراکئ ہے کہ

د: نصاحت کی تولیت بیرے کہ الفاظ سلیس، ترم، ما نوس الاستعال اور شیری بور .... مثالاً بور کہ ناچاہیے کہ نصاحت شریا انفر کا نام ہے اہم برئم بچائے نو نصیح ہے لیکن اگروہ اسپے سرکے ساتھ لادیا جائے جواُس سے میل بنیں کھا آ تو اجتاع صندین سے دونوں شرکروہ ہوجائیں گے۔ الفاظ کا بھی ہی حال ہے کر جولفظ ہتمال کیا جائے اس کے گرو دبیش آئے تناسب اور موزوں الفاظ بھے کردیے جائیں کہ وہ آبس میں لی کھا جائیں اور بدرس کمال نصاحت کی ہے ،،

س کے بیدنسرانیش کے بعض مصریع ہیں نے مثال میں بیش کیے ہیں اوراس قا بلیت سے ان کی تصوصیا ت نصاحت کو داہنے کیا ہے کر ہز نکھتہ ذہر ن نثین بوجا آ ہے میرانیس کے علاوہ قاآتی کا ایک خوجی دلیل میں لائے ہیں سے تصورش ! فلک ہمسر مہنجشتش نرسیم وزر طاطش :افئر از فر ، حصاتش بولوے لالا

بندت جی نے اس شوکی جوفتی تلیاں کی ہے وہ ان کی اوبی بھیرت کا شا مکا رہے ، اس صمن میں عجبی اور مهند وستانی شعرادکے فارسی کلام کا مواز نہ کیا ہے اور ٹری دعبسیہ مثالوں سے اپنے دعوے کو ٹابت کیا ہے بیٹمی اور مہندو ستانی شاعری کا مواز مر کرتے ہوئے مشراک مردم مے ایک فنی کمتہ ہیدا کیا ہے ۔ فراتے میں کہ

دو بعض شاعرصنعت بیج ین غزل یا قصیده کتے بین تو مطلع میں ہی دہی صنعت ہے آتے ہیں، حالا کا فراتورنی کہتا ہے در بعض شاعرصنعت بین غزل یا قصیده کتے ہیں تو مطلع میں میں خواری یا شدہ جنائی شعرات فارس نے اس سے اس استرام رکھا ہے لیکن ہند دستانی شعرا داس الترام کو ہنیں برتتے اور بیران کی غلطی ہے "
پنڈے بی سے استرام رکھا ہے لیکن ہند دستانیں بیش کی ہیں ۔ اس کے بعد بن غنت کی تعریف انقل کی ہے

دد صابحو؛ بلاغت کی تقریف علیاد نے اس قدر بہتج در تھے کی ہے کہ داجھن نے ) بلاغت کو نخوکا ایک جزوقرار دیدیا۔ حالانکہ ایسا ہنیں ہے بلاغت کا جزواعظم ہے بلاغت الکلام تطابق المقام عنی پر کہ کلام حسب مقام ہو '' بھر تیل یا ہے کہ آخر علمائے معانی نے بلاغلت کی ہے تقریف نا نقص قراد دی اوراب بلاغت کا جزوفضا حسی بھی قرار با یا لیکن ہاروں رضیدعباسی کے جسمیں بھراس تعریف پراعتراحن کیا گیا تھا۔ ہارون کا قول تھا

«احس الكلام ما قلق و دل»

"اب بلاغت کی تولیف میرقرا ربانی کلام حسب مقام بوم کلام میں فضاحت ہو اور عبارت ما قال وول ہو۔ بینی الفاظ کم ہوں اور معنی وسیع ہوں یہ

اس کے بعد پٹرت جی سے بلیغ نٹر کی شالیں بیش کی ہیں اور سالا دعسا کرعبا سید، طاہر ذوالمیمینین کی ایک عبارت نقل کی ہے اور بھراس عبارت سے جو لبیغ کات اخذ کیے ہیں، حق بیر سے کرحق اواکر دیا ہے۔

یسی نمیں کہ اصول بلاغت کی تشریح میں آپ نے صرف نثر ہی کے نمونے بیش کیے ہوں بکہ نظم کی طرف بھی توجہ کی ہے اوژ قبل وانیش کے مرا ٹی کے بعض کڑے بیش کیے ہیں اور انھیں بلاغت کی کسوٹی پر پر کھاہے۔اسی مجت میں بعض آدیخی لطائف اس خوبی سے بیش کیے بیں کہ نبصرف موصوع پرکمل روشنی ٹچرتی ہے بلکہ کلام میں غیر عمولی دلجیبیں پیدا ہوگئی ہے۔

بنڈرت جی کے خطبات میں بھن وقت افسانہ درافسانہ اور داستان کی کی تھیت بیدا ہوجاتی ہے جوبہت مطعت دیتی ہے اور نظف وقت افسانہ درافسانہ اور داستان کی سی تعظیم ہیں فضاحت و بلاغست کی بخت مطعت دیتی ہے اور نظیب کی اصلی شان ہی ہے کہ وہ بات سے بات پیدا کرے دینا کیے اسی خطب ہیں فضاحت و بلاغست کی بخت کرتے ایفوں نے فن افشا د (مفوخوانی) کے اصول و قواعد برروشنی ڈوالی ہے۔ اردوادب کے لئے بیجنٹ شایدنی ہے بنن کی تخرید و قراحت بر ہماری زبان میں اکٹر کتا ہیں کھی گئیں گرفن شعرخوانی برکوئی درمالہ موجود ہنیں ہے ۔ السبتہ مرحوم حاسطی خاس عرب اور ہوہی بار ایک سے اور انگلتان کے بیض ما ہرین فن سکے اور وہنی اور انگلتان کے بیش منت جی فراتے ہیں کہ

«کوئی رمالداس دقت تک اس فن یا اس موصنوع پر بنیس کھا گیا۔ ہمر صال میری نظرسے بنیس گذرا اور باوجود تلاش مجھے بنیں ملامیں اس موصنوع پر ایک رمالہ ککھور ہا ہوں جس کا نام فن شوخوا نی ہوگا » اس کے معد پنڈستہ جی نے اس فن کے اصول میان سکیے ہیں اور چند شعر لطور شال پیش سکیے میں اوراس کی خواسندگی اور قرائت کا طریقہ جنلایا ہے۔ مندلاً

> نهال باغ عِلَيين. بهار مرغزار وين سنيم ردصندُليين-شيم دوحهُ طا إ

ے خدامعلوم سے رسالد مرتب ہوا یا ہنیں ہر جال مرحوم کے کشب خانے میں دستیاب ہنیں جوا را البتہ پنڈستاجی کا ودسرا رسالہ فن تذکیر دتا نبیث ماسپے رأمیدہ حلدا شاعب یذیر موکا ر اس خوکی خوان ندگی کا آپ نے جوطریقہ تبلایا ہے۔ اسے آپ کے ہی تغطوں ٹیں سٹینے «مصرع ادل میں نمال اور بہا رپرا درمصرع نانی میں نئیم روصنہ اور شمیم دوصہ پرزور دینا چاہئے جب نتیجر اس طرح پڑھا جائے گا توشو کی خوبی وہ چند بنیں ہڑا رچند ہوجائے گئ " بنڈرنت ہی نے خوان کر گی خوب اس تغطوں میں بیان سکے ہیں «مینطعی ہوتی ہے کہ اِسے لمفوظی کی جگرمخفنی اور مختفن کی حکم شفوطی ٹیر بھتے ہیں سے گدائے کہ برخاطرش بند نہیست پر از یا دشاہ ہے کہ خرشد نمیست

«بر، کی ۱۵ الفوظ یا مظهروب اس کو یو س ٹیرهنا چاہیے کر ایس کی رہ) اُ ز اُ کی رز) میں ل کرآ داز دے اور از از دے الز

اسی طرح پنڈنت جی بے فراُت شو کومتند و مثنا بوں سے ابت کیا ہے اورخصوصیت سے بورب کے اہل کمال کا ذکر کیا ہے ۔ کھن ہیں ا-« پر وفیسر پارٹ کے اکسفورڈ بونورٹی میں اس نن کے باہر قعے ۔ وہ جب شوٹر پڑھتے تھے تو خودشوکی نصویر بخیات مقد میرسے خیال میں مهند دستان میں حدا اس بخن میر انمیس فن الفتا دوخوا سندگی کے ماہر دا ہام تھے ، ا پنڈرن جی زد سلیم اور مذات بھیجے کے مالک تھے ۔ جمال وہ ، دبیا سے اُردوکے محاسن اور نتو ہوں کو ہتام و کمال مجھتے

پندن جی دون میم اور ندان جی سے مالک تھے بہاں دہ ادبیات اردوسے کا من اور بویوں تو ہم و مال ہے۔ محقے وہاں وہ اس کے نقائص اورا مقام پر ککتیجینی اور تنقید کرنے یں بھی دلیر سقے آپ اپ خطبہ میں اردو شعراء اورا دیوں کو اس طرح متورہ دسیتے ہیں

رنظم ارددیں نئے سے ،مفیدا در بجا ہے مصنایین داخل کرنے کی ضرورت ہے ۔ قدم کو تواب غفلت سے بیدار کرنے دائے خیا لات، اس کوستی زوال سے اُبھار کرا دج کمان کم بہونجانے دائے خیا لات ، قوم کی نییت دحمیت کوستح کسکرنے دائے خیالات ، اگر نظم اُرد دیس داخل سکے جائیں تو نک، وقوم کے فردغ کا باعث ہونگ اگریہ ترمیم اردو ضاعری میں ہوجائے رجو اِلعنل ہورہی ہے ) تو بھرا ردو زبان کا مقا بلدد نیا کی کوئی قوم نیس کرسکتی یا،

اس اعتراص کا جواب دیتے ہوئے کہ اینیائی ادب میں الفاظ پر زیادہ 'دورد یا گیاہے آب فرہائے ہیں کہ

«اینیا ٹی شاعری کا پہلامقصد زباندائی ہے۔ اس میں اخلاقی مصنامین کی کمی نہیں۔ یہ مسئا میں ایٹ ہیرا سر

میں بیان کیے جائیں کہ دوازم شعری کا پورا پورا حق ادا ہوجائے۔ انگریزی در ار دوخاعری ہیں بوق ہوت ہوت ہیں دہ ہے کہ انگریزی شاعری میں اخلاقیات کا بیان بہت دلنٹین ہے اور دا قعات نفس الا مری کام قع کھینچے نیس خلاف عادت باتیں کھینے کی صرورت نہیں "

مندوستانی اور فارسی شرارک بورلین ان لفطوں میں صاف کرتے ہیں کر

ر رہند و متان اور فارس میں بہت سے ٹاء ایسے گذرے میں کر حینوں نے تغز ل کے رنگ میں اضار تیات

کے معنایین نهایت وکش بیراییس بیان کیے ہیں۔ اور بایں ہمصنعت شعری کا پورا بورا کا ظام کھاہیہ، اس کے بعدا تیز کلیمنوی کے بست سے شعر بطور استانا و بیش کیے ہیں اور اسپنے نظریہ کو بدلائل و احضی نابت **کیاہے** 

نختصریه منه کربندست جی کا او بی نظرید ؟ ان کی جامعیت تنفیدی ، ان کی استندا دعلمی اور ذون می ختایان خان ب - ان کے خطبات ، اطیعت اوبی نکتول سے محدور میں رسب سے بُری خوبی ان کی قوت تنیل ہے ۔ چڑکران کا نامیخی مطالعہ بعث و نسیع اور بمریر بختا اس سنے وہ جس نکتہ کو بیان کرتے سختے اس کے شورت میں صد إ تا ریخی سکایات اور متقدین کے اقوال نقل کردہے تھے ۔ وہ عربی ، فارسی اور مغربی اوبیات سے کما حقہ آگا ہ سکتے اور اس منطقی ترتیب سے اپنے ولائل بیش کرتے سکتے کو تبول کر النئے سکے سواجیا وہ شرفتا -

یه سب کیا تھا ؟ - درحقیقت یه کرنمه عقا اگرس احول کاجس بی جارست علم دوست بیروسنی آنگییں کھولی تاہیں - د ہ اح ل جس بیں مہنود اسلامی علوم کوکسال رغبت سے حاصل کرستے تقے اور سلمان مہند دا دبیات اور مہند دروا بات سے غیر ہولی گجسپی لیتے تھے - درون کی رسوم شنرک عنیں - دونوں کا فلسفہ شنز کِ تقا - من و تو کا اشیا ڈمشے گرا عقا اور کا لمی اتحادہ اتفاق کا دور دورہ تھا اور اُرد دواس وحدت کا لمہ کا مظہر تھی جس کے متعلق بہند ت ہے کہا ہے کہ

«ار دوسلح قوم اکبراغظم کاعطیه ادر بهند دسلم اتحا دی نشا بی ب»

کفرست درطریقت با کمینه دا شتن سائین باست سینم چوسکینه دا شتن

ا در پھیا سوئی اِزم ، صلح کل کا علمبردار ہے۔ اسدا پنٹرت جی کو تھیا سوئی اذم سے رکھیبی بینا ناگر بر پھی ۔ اسلای مومنوعات پر بیٹرت بی سنے جو کچھ فرمایا ہے شاید ہی کوئی اسلامی خطیب اس پر مجھے اصافر کرسکے ہم نے مقدم کی ابتدایس آرائ ڈاک روسو کا ایک مقد اُنِقْل کیا تھا۔

دادب النانی تصور کو ملبند ترا در دمن دوباغ کوحقیر ترین اقصبات اورجانبداری کی گندگیوں نے پاک آرا ہائا، آپ خطبات شران کو اس مقولہ کی کسوٹی پر برکھوکر دیکھیے۔ ان کے حزیت حرف کوٹر پھ جائیے ۔ آپ کو حقیر ترین فقصبات کی گندگی اورا شیا زات آگین دملت کی آبودگی کہیں نظر نہ آئے گی ۔ دوبقینًا اُن لوگوں میں سے متھے جن کے متعلق کہنے والے نے کہا مج کہ «اگر دنیا کی حکومت اور بوں اور شاعروں کے ابھیں دیدی جائے تو نہ کمیں نہ مہب کے نام براوائیاں ہوں

ا در نه دطعنیت کے لئے خانہ جنگیاں »

وا تعدید به کرمبنگرت جی کا مُدمهب الزانست ا درعقیده بین الا توامیت نتیا -اس کاسیح ا ندازه ان سکے اسلام خطبات سے ہوسکتا ہے ۔موصوف یوم میلا دالبنی کے عطب کا آغا زان لفظوں سے فراتے ہیں کر

درها حیان و لیفان است کاروز د لفروز خود نوروز مهدا در به روز صدی بجائے خود یوم عید به به به دوسلم مجائیو! جناب بغیر جنا حب کے اوصا مت حمیده اوراخلاق مبندیده کا احصاد کرنا اس جنس و قت میں محال کلکہ لاطائل خیال ہے - درباکہ کوزے میں مبند کریں کیا مجال ہے - لہذا بطور شنتے از خروارے اور قطر کا اور اور ایا رسے مون کروں گا"

ادر بھراس مرص ممترید کے بدلطور شنے ؛ زفر دارے آب نے جو کچیوفرایات اس کی تعرفید نہیں کی جاسکتی کمیں سیرق رسول پرفلے نیا ہے جینیت سے روشنی ڈال ہے کہیں حذبات عقیب ست سے مجبور جو کر نفر نفت مجیٹے دیاہ کمیں تاریخی عبرہ س کمیں اخلاتی فقط نظر الغرض پیخطب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے ، در ہا را خیال ہے کہ یہ سمبرین لٹر کیچریس شامل کرنے ک قابل ہے جو میرزہ نگا رول نے سرت رسول پردنیا کی کسی زبان میں جی مرتب کیاہ ۔

یکناکرآپ عربی کے علائم اجبل یخے آپ کے کما لاست علی کے اظہار میں نجل کرنا ہے کیونکہ اس نجبر عدکا اغزام حقیقت ہے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فارسی نربان پڑآپ کواسی قدر عبور حاصل تھا حبّنا کسی خالص دلایتی دعجہ نزاد ) کو اور کتا ہے ۔ آپ ادبیات فارسی کی اُس نئی خوبوں سے وا تعن کتے جن کہ بہت کم نخایس ہوئجتی ہیں۔ اس کا اندازہ نامکن ہ کرآپ کوار این کا عرب وعجم کے کتے نتی نہ نوب اش رحفظ کتے ۔ نشریس بول نظم کا استعمال کرنا ہیں ایک فن سے اور مشران مرحوم بلاشر اس فن کے بجہتد ہتے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی شعز اور میں فردوسی اور میرزا صبیب قاآتی ان کے بحوب شاعر ہتے ، دراسی تیز سے ان کی سلامتی طبع ادر جسمت خرات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔

یماں تک موصوت کے جی خطبول کی ذکر ہوا ان کے عل وہ بقیبر نطبات گڑکہ اپنے موصوعات کے محافظ سے مختلف اور رنگ رنگ ہر کیکن زبان و مبایان کی پاکیزگی اردائی ا درسلاست و نصاحت کے اعتبا رسے کسی کوکسی پر فوقیت ہنیں دیجا کمتی ینگرت جی کی زبان میں بلا کا اورج ہے بعضنب کی آمدہے ۔ وہ کہیں میا ور ہ بندی اور رد زمرہ کا کمال دکھلاتے ہیں اور کہیں مسجع عبارت نکھتے ہیں۔ دونوں حکمہ زبان کی کھلادث اور قدرت کلام مزہ دیتی ہے ۔

اس سلسلیس اگران کے خطبات کے چیدہ جیدہ اقتباسات بیش کیے جائیں تر نوب کا داس بست وسٹی ہوجائے گا اور وقت کی کی اور فرصت کا اختصاراس کا تحل بنیں ہوسکتا یختصر لفطوں میں یوں تجوہ کیے یکمان کا مرضطبرا بتی جداگا نہ ادبی اہمیت رکھتا ہے۔ دہ نرصرت اپنے میش بہاعلمی موادک کا ظرے اپنے مطالعہ کی ضاموش سفارش ہے بلکہ اپنے حسن ادا اور زبان دبیان کے اعتبار سے بھی ابنی دلحیہی کی منہ برلتی شہاوت ہے۔

تاریخی خطبات جوجنگ عظیم دستا اورجی جا جها این کی خواد دند سیقت میں وہ اپنے موصوع کی خطبت کے محافل سے ہمادی خاص ہوادی خاص ہوادی خاص ہوادی خاص ہوادی خاص ہوادی ہوئے ہوں اورجی جا جہا ہے کہ ان ہر بہت کچھ کھا جائے گریم اس وقت صرف ان کا خاکہ بیش خاص ہوئے ہوا کہ دینے پراکتفا کو بیٹ کا کہ نکتہ دس ما ہرین فن تا دیخ اس خاکہ کو ٹرچھ کو اندازہ کو لیس کہ صندن نگا دینے اس موصوع کے کسی ہجی تی اورا ہم ہبلو کو نظر اندازہ ندیں کیا ۔ یہ بتایا جا جگا ہے کہ بنڈر سے جی اپنی ببلک زندگی کی ابتدا میں ایک اعتدال لیندا در مضاط سخفی اورا ہم ہبلو کو نظرا ندازہ ندی کی ابتدا میں ایک اعتدال لیندا در مضاط سخفی کے جانج ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہے کہ تا کو سے باری خوالی کا بہتہ جانا ہے دل ہوئی اس کے کھا ظریہ ہوئی اس کے کھا ظریہ ہوئی سے جو نظر ہوئی اس کے کھا ظریہ ہوئی سے جو نظر ہوئی اس کے کھا ظریہ ہوئی سے جو نہرل از مہی سنا سب نقا مرسخ طبات کا مجومی خاکہ ہے ہے۔

اُول آپ نے جنگ عظیم کے تاریخی اسباب اور مخارب فریقین کے سیاسی روابط پرتیمیتی روشنی ڈوالی ہے، بھر سرویا، روس ا آسٹریا، جرمن اور فرائن کے اہمی مخلقات ہورپ کی گذشتہ تا ریخ میا سہا سے بلقان کی سیاسی حالت اور جنگ عظیم کے اسباب ظہور پرعالما نہ بجث کی ہے اور یہ سبلایا ہے کہ کس طرح سرویا اور آسٹریا کی رقابت نے دول یورپ کو زندگی اور موت کی جدد جمد میں مبتل کردیا چنمناً برطانیہ کی معدمت گستری اور انصاف بہندی کا شاندا دلفطوں میں تصدیدہ بھی طرح سا

کیواتا دیوں کی اخلاقی برتری اورآسٹریا وجرس کی وحشیا نہ حرکات کا جمیب افسانہ باین کیا ہے اورداضح کیا ہے کہ آخری فتح کا دارد مدار کا کوزوری سی اور کا قت کے بیدرد انداستعال پر نہیں ہوتا بلکہ اخلاقی طاقت پر برتا ہے۔
آگے جل کراتھا دی فوجوں کی شاندار کا میا بیوں کی ففسیل بیش کی ہے اور ترک کی شرکت جنگ کو اسلامی مفاد کے کے مصربتا یا ہے۔ ترکی سیاست پر تھیرہ کرتے ہوئے بیٹارت جی نے ترکی جرمن نوازی کے جو اسباب بیان کیے ہیں ان کی جائی مصربتا یا ہے۔ ترکی سیاست پر تھیرہ کرتے ہوئے بندوستا نیوں کی مصربتا ہے کا مورخ ہی جان سکتا ہے جبکہ اس اور ان کی تعرف منظر عام برا چکی ہے۔ اسی خطبر میں آپ نے ہندوستا نیوں کی امداد جنگ کا تذکرہ کیا ہے اور کھی ہیں جرمن مظالم کی خوفناک دو دا درمنا لئی ہے۔

آ سٹریا اور روس کی اور ایوں کا تذکرہ کرے ایک بختہ کا رخبگی مبھری طرح محا ذجنگ کی کمل دائری بیش کی ہے۔ ککسمبرگ کے تاریخی حالات المجیم کی تحقر تاریخ اور دول پورپ کے اجمی بھدنا موں کا ذکر کیاہے اور ان تا م جزئیات کوبیان کردیا ہے جو بھے اینٹ ورپ اور کجیم کے دوسرے حلکی مورچوں پر نوجی نقل وحرکت کے سلسلے میں بیش آئیں۔ بیتمام تعشیلات تاریخی قدر وقیمت رکھتی ہیں۔ اس سلط کا آخری خطبہ دہ ہے جو دسمبر شاف عیں آپ نے یوم فقے کے موقع پڑا اُون ال دفرخ آباد، کے ایک حلمت تبنیت میں ارتفاد فرایا تھا۔ اس خطبہ میں آپ نے ہندوستانی خدمات کو اِن لفظوں میں گنایا ہے کہ

د بہارے ملک ہنددستان کو پرفخرصاصل ہواکداس نے اِس جنگ عظیم میں کانی حصر لیا اس کی فوجوں نے اپنیار پورپ اورا فربلند کی فوجوں کے سامنے ہادریاں دکھائیں اوراپنے ملک کا بول اِلاکیا ؟

اس کے بعد آپ نے برطانوی مربین کے وہ بنیا منقل کے ہیں جوانخوں نے ہنددستا بنوں کی امراد جنگ کے شکر سیس حکوست ہند کوارسال کیے تلقے اور اس چزر برخوشی ظاہر کی تقی کہ جن الاقوامی ملے کا نفر س میں ہندوستا ن کو بھی ابنی ناکندگی کے لئے سرائیں بہا ہو میں کا استحقاق دیاگیا ہے۔

اس تقريركا خاتران لفطول يربواب

ورياآتى ؛ توفى بارس دطن الوت كواس الوالى كاكس ست كفافظ ركفا ا دراس موقع برتوسفهم كورلش قوم كرسائيرها طفت مين بناه دى جس كى بدولت تمام دنياكى تهذيب دآزادى برقرار رسى . يا اللى توسالها سال بهارت تهنشا ومنظم كوسلطات برحكموان ا درمسرور ركف ! "

ان حلبات سے بندت جی کی ساسی زندگی کے ابتدائی ربجا ات کا اندازہ بخوبی ہوسکتا ہے۔

غالبّااس چیزکے دوسرانے کی صرورت بنیں ہے کرجس زانہ میں سفران مرحوم نے بیخیا لات ظاہر کیے تھے اُس دقت ہندوستان کا بڑے سے بڑالیّرون سے زیادہ کچھ کے عادی نہ قا۔ انہتا یہ ہے کہ مہاتا گا نہ ہی بھی (تبغیب وائٹ ہال سفر السّاق ایم تھے ایم نظیم سے بڑا میں ہائی نقر کا خطا ہ دیا تھا) گذشتہ جنگ عظیم کے موقع پرانی نوگوں کی صفت میں تھے جوماعی جنگ سے کا ل تعادن کردہ ہے تھے لیکن جب لڑائی مواقع میں حکومت برطانیہ کی ظیم النان فتح پُرِتم ہوئی اوردہ اُم یہ بوری ہونے کا دقت آیا رجودوان جنگ میں ہندوستان کی سیاسی اصلاحات اورحقوق کے متعلق اہل ہندوستان کئے بیٹھے تھے ) قوصورت حال ہدا گئی ۔ ایشلات ثلاث کی شیاست اور ترکی کے زوال سے مشرق دکھئی میں نیا سیاسی نظام قائم ہوا ہجر سے سلمانان ہمند کو سخت اند سینے بیدا ہوگئے۔ اُور حرعام ہندوستانوں نے بیعرس کیا کہ مساعی جنگ کا ابنام انتخاب کا انجام انتخابی اگر میں نیا سیاسی نظام قائم ہوا ہجر سے سلمانان ہن کو النہ میں میں اس سرے کے بیا سرے کے اطفینات ، بے اعتبادی اور تھی نے اور شوئی کی اور دوگر کی اور دائن کی کھورڈ گئی ادوان کا مرکسوں کا نیجہ اُس فنا ندار ترکی کی نکل میں نکا ہے ہما تا گا نہی نے فار کو لا تعادن کا حرب دیا اور مہند دسلان کے میں نہی دو آئی میں ہونجا دیا۔ جس نے ہندوستان کے بار سے کہیں ہونجا دیا۔ جسا تا گا نہی نے فار کو لاتعادن کا حرب دیا اور سہندوسلان کے میں اس سے کہیں ہونجا دیا۔ جسا تا گا نہی نے فار کو لاتعادن کا حرب دیا اور سہندوسلان کا میں تعادن کی میا تھی نے فار کو لاتعادن کا حرب دیا اور سہندوسلان کا میا تھی نے فار کو لاتعادن کا حرب دیا اور سہندوسلان کا میارہ کا میں تو کی کو ان تا دن کا حرب دیا اور سہندوسلان کا می توراد کی خواد ہے کہیں ہونچا دیا۔

 كاسياسى قا فلركهيس سكهيس جا بهونجا تما اور تجهيك دورك الرابط المدون كرب سر ترب انقلابى بن سك تقيه ما ما المابي المابي المابين المابي ا

ما بخرال نتظر شمع و چراعنیم مها تا گاندهی کے جنم دن پر پندت جی نے جوخطبہ دیاہے اس میں بہلے ان کے خاندا فی حالات بیان کیے ہیں اور بجرخودان کے ابتدائی حالات کا تذکرہ کرکے ان کے وفائے عمد پہا ٹی اور دیاست کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد جو بی افریقہ کے اُن حق میں کا ندهی جی کوستیر گربی بنایا۔ حیو بی افریقہ بی ہندوستا نول پر جو مظالم ہوئے تھے ان کی طرف اطار سے بیں اور ٹرا انوال میں گاندهی جی نے ہندوستانی آباد کا دول کے تفظ حقوق کے کے لئے جو بھی اس احاد کا تذکرہ کیا ہے جو الحدوں سنے دوران جنگ میں میں حکومت کو بیٹیکش کی۔ ان کے اس کے بعدا فطوس ۔

ددجب یورپ کی بنگ پیچری اس وقت ہما تا گا ندھی نے دنگر دست عجری کرانے میں بڑی مدد حکوست برطانیہ کو دی اور تام ملک کو ہی ہدایت کرتے رہے ۔ جنا مجہ ۲۰ لا کھ مہند وستا نیوں نے اپنا نون بانی کی طرح بها کر برطانیہ کے لئے دفتح حاصل کی لیکن حب جہا تا جی نے دکھا کہ فتح کے بعد بھی مند وستان کو کمل آزادی حاصل ہنیں ہوسکی بکہ ڈومینین اسٹیٹس (لیمی درجہ فوآ بادیات) بھی نفسیب ہنیں ہوا اور بم

کا سراس مصدات ہوکررہ گئے تب ہما تا جی نے نہا یت ما یوس ہوکر ترک موالات کی تخریک سرّدع کی۔ ہم نے تصدراً ان کے خطبہ کا ندکوراہ بالاا قعثبا س بیٹن کیا ہے کیونکہ اگرچہ اس عبارت میں اعفوں نے کا ندھی جی کے زادیئر نظر کی تبدیلی کے اسباب واضح کیے ہیں گران افظوں میں ہم خودان کے سیاسی خیالات کے محرکات تغیروانقلاب کو کارفرا پارہ ہیں اس کے مبدا مخوں نے کا ندھی جی کی عظیم تحصیت کے احمالاتی ہمیلودں کو بے نقاب کیا ہے اوران کے فلسفتی عدم تشار ر

َ بِنَدُت جِي كا دوسراً سياسى تعليه وه ہے جو آب نے فرخ آبا دمیں پنائٹ مولی لال کی تقریب خیر مقدم میں ارشا و فرایا عقا- اس خطبہ کا آغا زآپ نے تلک کے ایک مقولہ سے کمیا ہے

«سوراج ميرايدالشي بوت ما درس اس صرور حاصل كرد لكا»

اس سے معبدآب نے بیٹٹرت مونی لال کے ایٹیار وقر کا ٹیز کر ہ کمیاہے ، در کتر کیب لا تعاون سے بیٹٹرت جی کی زنزگی میں جوانقلاسی آگیا بھا اس کواس شعرے ظاہر کمیاہے کہ سے

ا دراک حال ما زنگه می توان منو د نیمان مین

حرفے زحال خوبیش برسیا نوشتر ۱ یم پیم بنظر کمیشن کی تحقیقات کے سلسلمیں آبخمانی نبیات مونی لال نے جو قربانیاں کی تقییں ان کی داد دی ہے ا در قوم کو اس خطیم المرتبت النان کے نقش قدم پر چلنے کی ہواریت کی ہے بسٹران مرحوم کے سیاسی خطبات کی پہلی کڑی وہ تقریب ہوآت نے فرہر سلال المرع میں بابو پر شوتم داس ٹنگدن (اسب کر بری آب بی) کے مکان پر جونی افر نقیم سبند دستا نیوں کی کا لیف کے موہ نوری ہوگئی اس کے بعد عام سبند دستا نیوں کے دل در ماغیس بیدا ہوگئی مقی ۔ اس خطب میں انگر جھلک رہا ہے ادر بیٹر جاتا ہے کہ بیٹرت جی سٹر دع ہی سے خالعی قرم پرست اور ٹر بطبعیت کے الک تقے ۔ مقی کیکن خیالات میں انفوں نے گاندھی جی کی اُس کی بیٹرت جی سٹر دع ہی سے خالعی قرم پرست اور ٹر بطبعیت کے الک تقے ۔ ومطالبات کے حصول کے لئے مشروع کی گئی اور بچر محکومت افریق ہے کہ خالم کو بیان کیا ہے جونی سے خوالوں نے موریز انفوں نے حکومت برطا نیر کی ورک سے برطا نیر کی جونی سبندوں کے خلاف احتجاج کیا ہے جو حکومت افریق ہے نواز کی کی طون سبندول کرائی ہے ادر بخوص سے انہوں پر بابندیاں عائد کرنے کے لئے نبا سے مجھے ۔

ہرحال پنڈستہی کے سیاسی طبات سے ان کے توی شعور کے درجہ بدرحبرا رتفاکا بخوبی بیتہ جیلتا ہے برشروع میں وہ برل عقائدر کھتے بیتے اسکین حالات نے آخریں ، طنیس انتہا نیٹ مدوں کے صف میں لاکھڑاکیا اور ان کی زندگی اس شعر کی علی تغییری گئی کم سے

#### د فاکسی کها س کاعنق - جب سرنجوژن تهمرا تو پیواسه منگدل! تیرا ہی منگ آمتان کیں ہر

ا مجھید لینی خطیب کی تقریر کا دہ اجرائی حصر جس یہ دہ اپنے موضوع کی مبادیات کو داخ کرتا ہے ادر حاصر بین کو آبندہ تقریر کے سلے امادہ کرتا ہے۔ تقریر کا اس جصے میں دلا کی درایوں کی بھرار ہمیں ہوتی بلکہ ابتدا ہوتی ہے خطیب مادہ لفظوں ہیں اپنے موضوع کام کا قعارون کرتا ہے اور ان صروریات کو داختی کرتا ہے جن کی بنا براس نے حاصر ہیں کو اسپنے گرود بین کرتا ہے اور ان صروریات کو داختی کرتا ہے جن کی بنا براس نے حاصر ہیں کو اسپنے گو دو بین کرتا ہے جس کی اجدائی اور ان صروریات کو داختی کرتا ہے جس کرتا ہے جس کرتا ہے جس کرتا ہو جائے کہ فرد ور ان کر کردور کردے۔ اس تبجدائی اور خاک اور ان حضوری کے تفصل کے موسوع کی ہوت ہیں کہ اس تبجدائی اور خاک اور ان کردور کردے۔ اس تبجدائی اور خاک اور کردور کردے۔ اس تبجدائی اور خاک اور کردور کردے کہ اندور کردوں کردور کردی اور جو ہرا دائے کہ لات دکھا تا ہے۔ تاکہ یہ ہتجا ہو جا ب داشتیات کر کردور کی کہ موسوع کے لیے حذائی تفلمت بیدا ہوجا ہے دور ان کی کہ اس معین کے جذائی تر ابر مردور کی کہ موسوع کردور کردور کردور کردور کی کا میائی کی سب سے ٹری کو کس میں ہم کہ دہ و در ان کا ضوار اختیات تو وجو اور در خور سے دور ہم ہو ان کے در اور ہم حصد ہیں کہ کہ اور موسوع کے لیے موسوع کر ہو کہ دور اور کہ حرات ہو کہ کہ ان اور موسوع کر کہ بہ خوالی کا میائی کی سب سے ٹری کو کہ ان اور موسوع کر ہو ہو اور نہ خور ہو اور نہ حورت وقعید میں کہ کہ اندی اور موسوع کر کہ ہنچتا ہے ، ہم تقریر کی کا میائی کو کہ ان کہ موسوع کر کہ ہنچتا ہے ، ہم تقریر کی کا ایک موک الآوا ہزوجہ کی کہ ان موسوع کر دیا ہے جو بردی دور وہ کی کھیں ہوتی کہ کہ ان کو دور کو کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ موسوع کر کہ کہ کہ کو کہ کو کہ کا کہ موسوع کر دیا ہے۔ تقریر کا کہ بھر کہ وہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کو

ك كرنيك تطافت ادر رجوع الى الموضوع كى نزاكت كو د كيها جائے.

۳ - خانمتر البرین فن کا اتفاق ہے کہ کلام کی ابتداحبتی ٹا ندا رہوگی، اس کا مرکزی یا ع دجی نقط ا آنا ہی دکھیہ ، درجا ذب توجہ ہوگا اورخا تہ کلام میں ہی وہ زور اور اثر پیدا ہوجائے گائر اقریر کے بعد ہی سامیں اطافت کلام سے سیر خبرس کے مخاتم کلام برتام دلائل دہا ہی مشکر کسی ایک میتجہ ہائے جائے ہیں اور دوخوع دائنے ہوجا آ ہے، لیکن اس دفع پرکمان خطابت ہر ہے کہ لیان تقریریں جمعلالی کیفیت اورا فسردگی نہ بیدا ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقریری جمعلالی کیفیت اورا فسردگی نہ بیدا ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقریری جمعہ خری مراحل ہیں نہ سرن سے کہ سننے واسے آگتا جائے ہیں جکہ بولئے والا بھی تھک جا تا ہے اور دہ الدائمیں کرتا ہے کہ اس کے جلدی حلدی اعظم آخر کا مینچنے کی کوشش کرتا ہے اس محلت دسرائیگی کے عالم میں بیا ادفات بوری تقریر ہے ہوتا ہوگئی ٹیرجاتی ہے اور آغا ترتقریر نیز دسط تقریر کا تام اثر دکھیا ہمل ہوگئی میں بیا ادفات بوری تقریر ہے ہوتا ہوگئی ٹیرجاتی ہے اور آغا ترتقریر نیز دسط تقریر کا تام اثر دکھیا ہم کہ دو حاتا ہے ۔

ا بنے بردی نفسیاتی بناصی کا کمال فا ہر کرنے کے سئے سلور الا میں سیدا جو کھوا کھا گیا اس کے ساتھ برجی یا در مصنے کے قابل ہے کہ جس طرح مختلف مضافین کے سئے شاع یا مصنف جد نکا نہ نوسیتوں کے اسلوب اورانگ الگ ستم کے کا درات والفاظ اور کیا درات والف اللہ میں شکوہ الفاظ اور کیا درات والفاظ اور کیا ہے ہوتے ہیں، تصائد میں شکوہ الفاظ اور کا نوس الحیس کا کا کا فرکھنا پر تاہم ، مرتبہ کے سئے پُرسوز الفاظ اور افون کی زبان مورا گا شہوتی ہے ہا ایکی مضامین کا اسلوب کچھا اور وقاس ہا مورتوں اور کیا ہے جاتے ہیں یا انسانوں کو بیان مورا گا شہوتی ہے ہا ایکی مضامین کا اسلوب کچھا اور وقاس ما مورتوں اور کیا ہورتوں اور کیا ہورتوں اور کا نوس الحیس کا درسے استمال کی جاتھی مضامین کا اسلوب کچھا اور وقاس ہا در بی مورتوں اور کھی خات کے بیا صول دورتوں ہے کوجس نون پر کھی خات ہے اور کا نوسی مشامین کیا گئیں بوت ہورتوں اور کیا ہورتوں سے کو مورتوں ہے کوجس نون پر مورتوں کے خات ہورتوں ہے کہ دورتوں سے نواز مورتوں کے خات کیا ہورتوں ہورتوں ہورتوں ہورتوں کے خات کیا ہورتوں ہورتوں ہورتوں کے خات کیا ہورتوں ہورتوں ہورتوں کی مورتوں کو بیان کو کہا کہ اور مورتوں کے مورتوں کے خات کیا ہورتوں کی مورتوں کی مورتوں کے خات کو مورتوں کے خات کیا ہورتوں کے خات کو سے کہ موردوں کے خات کو مورتوں کو خات کو کہا ہورتوں کو خات کو کہا ہورتوں کو خات کو کھور ہورتوں کے خات کو کہا ہورتوں کو خات کو کھور ہورتوں کے خات کو کہا ہورتوں ہورتوں کو خات کو کھورتوں کو خات کو کھور ہورتوں کو خات کو کھورتوں کو خات کو کھور کو نورتوں کو خات کو کھورتوں کو خات کو کھورتوں کو خات کو خات کو کھورتوں کو خات ک

جوری سائل میں موصوف نے آل انڈ اسمیقی کا نفرنس کی صدارت کے سلسطیس جنطبات ارشاد فوائے سقے ان کے مطابعہ ہے ہارا مقصد بخوبی واضح ہوجا آ ہے اور صادم ہو اسے کہ مرحوم بھوام کی نفسیات کو محھکوا ہے موضوع کو فکفتہ ویر بہار بنانے کا کس قدر ملکہ دسکھتے تھے نصابہ ہو میقی کی ابتدا ایک بنگین نظم سے ہوتی ہے ۔ موقعی کونظم سے نطر ہ جولگا کو سب اس کے نحاظ سے یہ ابتدا کس قدر برکل اور موزوں سے ۔ اس نظم کے جند شعر شرچھر دیکھیے اور عور سکھیے کہ موسنوع سيعتى كى تهديك ياس س بسترالفا ظاوركها سال سكت بي سه

ده بهارآنی نوایخ میں مرغان جمن عیرت باغ ادم آج ہے سی گلش جوش میں نور مرخ ہوں مرغان بہار کی تعجب ہے کہ گویا ہو او بان سوس آبِ شبنم سے کہاں کا سرگل ہیں لبریز جل ترنگ آج کجانے کو ہے معنوتِ جمین آب

انفا ف کیجیے کہ فن ہویقی ساتعال رکھنے والے خطبہ کی ابتداہیں ایک متر کم نظم کے ذریعی، مرغان جمن کی نواہمی، طیورہدارکی زمزمہرائی، زبان سوس کی کویائی اور معتوب جمین کے جل ترنگ بجانے کا ذکوئس قدر برمحل اور دمجیب ہے ادرسامین کے احمامات نغر کوکس زاکت اور لطافت سے بیدارکیا جار اسبع تاکہ وہ آیندہ موصنوع تقریرسے بوری پوری درسامین کے لیے مقرکے دمسازا ورکوش برآ واز بدجائیں۔ دیجیبی لینے کے لیے مقرکے دمسازا ورکوش برآ واز بدجائیں۔

بیت میں میں میں موصوت نے النانی حواس کی لذرت بنیری کے خواص کو داضے کیا ہے اور بتلایا ہے کوشن صورت اور اس کے بعد موصوت نے النانی حواس کی لذرت بنیری کے خواص کو داش کی کیا ہوتے ہیں بھیرحسن نغمہ وصوت کورعنائی شکل د حورت برترجے دی ہے۔ فراتے ہیں -

رجس ظا ہرسے حظ نفسا فی اور حس صوبت سے لذت روحا نی حاصل ہوتی ہے "
اپنے اس دعوے سکے شوت میں سند کے طور پر سے خوبیش کیا ہے سے
ہراز ردسے زیبا ست آوا زخوسٹس
ہراز ردسے زیبا ست آوا زخوسٹس
کہ آل حظ نفس است دایں نگوت روح

اس کے معید نهایت رنگین و دلآ ویز بیرائے میں حسن صورت کے ساتھ نئوش گلوئی اورخوش آوازی کی اہمیت پرز ور دیا ہے اورفن موسیقی و کمال رقص کوشن ظاہر کی دلکشی اور د لرا بی کا نقطۂ عروج و کمال بتلایا ہے جوحقیقت اور رججان نفنس دویوں کے محافظ سے ملم النبوت اورنا قابل تروید سے ۔

گئی بن میں دہ محبوب زیا نہ زیاں پر تھا قیامت کا ترا نہ اباس مجبو کا سر اللہ میں بھولاں کے گئے اباس مجبو کا سر اللہ میں بھولاں کے گئے خون گت ناجتی آئی جو بن میں ہمار آئی ہراک نخل کہن میں میں میں جو بن کا لفکا مصور بندھ گیا ناگن سی سے بکا

یہ دہ موقع ہے جب مہا را جہ دسر تھ نے اپنے درباری ایک اُلبر اکرٹنگی ترکھ کے لانے سے سلیے بن میں بھیجا ہے۔ شنگی رکھ ایک مشہور سا دھو متھے ۔ اُلبیرا نے اسپے حصّ دجال کے اونوں ، ور رتفس دیوبیقی کے جا ددسے شنگی دکھ کِآسٹجر کرلیا۔ مشران مرحوم نے اس داقعہ کوحن ویوبیقی کے بے بہنا ہ کما لات کے نبوت میں بیٹر کیا ہے ، ادراس مسلسلے میں جو شوسنا ک ہیں وہ منٹی شنکر دیال صاحب فرختے کی منظوم را ماین کا ایک شکر اہیں ۔

اس کے بعدمشران مرحم نے خوش آ وازی کی اہمیت پر زور دیاہے اور فرایاہے کہ بجائے خود فن بولغی ساز وبربط کی قیدسے آزاد سے ۔ اگرچہ جنگ ورباب کی ہمسانری سے اس کا اثر صرور ٹریوجا کہ ہے گر مولیقی اور ساز و مزامیر لازم و الزوم نہیں جا اینمہ مزامیر کے بغیر نغیر میں توسیت کی کیفیت نہیں پیدا ہوتی یوسون اس بجش شرامیر کے بغیر نغیر ہیں ؛۔

«گانے کے ساتھ طبلہ کی تھا ہے ، بائیں کی گمک، بجیروں اور گھو گھر دگوں کی جھنکا رصر ور ہونا جا ہے ۔
گانے کے ساتھ سازھی ہوں تو معین وقت نے ہندھ جاتی ہے اور لطف نغیر دوبالا موجا تا ہے "

اس کے بعد موصوف نے ایک امرفن کی طرح مختلف راگینوں کے ادفات ا در تا ترات کی طرف اخارہ کیا ہے اور ہند دستان سیعقی کی مبض خصوصیات بیان کی ہیں۔اس سلسلے میں آل اور مرشر کی سیل میں بقی اورعواس خات کا فرق بیان کیا ہے ۔

سنران مرحم کی پین موسی تعلی کرجب و کسی موصوع کو لیقے تھے تواس کے بادیک سے بادیک برئیات کو بھی بیان کرجائے تھے بینا نجہ ہویقی سیعلی رکھنے والے اس خطبہ پرین کل ہی سے اعفول سنے کسی گوشہ کو تشنہ اظہار تھے والہ واللہ موسیقی کی اہمیت، ہند دستانی ہوسیقا دوں سکے کن موسیقی کی اہمیت، ہند دستانی ہوسیقا دوں سک کا لات اور پھواس خنی میں موجودہ و پزگذر سے ہوسک ابن ارباب کیا ل کا ذکرا عا لما مزنج اور دسمت اخرائے ساتھ مولی موسیقا روں اور جہ رحبا سے کمنی ترقیوں کا بیان ، فارسی معنیوں (با ربر دنگیسا) کے دوش بوش اسحات ہوسی ابراہیم اور مشہور عرب معنید عرب کا تذکرہ اور پھراموی اور عباسی خلفا دکی قدر دانی فن کے لیعن دا قدامت ، غرص موسیقی برنی اور ساکھی نقط انفوس محتم نظر تھی برائے ہوگھ بھی بیان کیا جا سکا سہ بال خطابت اس کو کھے ہی بیان کر دیا ہے ۔ حقیقة کمالی خطابت اس کو کہتے ہیں منزان مرحوم اس بات کو احجمی طرح سے کھے تھے کہ سے

برچند ہوسٹا بد 'ہ حق کی گفتگو نبتی نہیں ہے! د'ہ وساغ سکے بنیر

موں نوع کل مکتنا ہی عالمانہ کیوں ہنو اگر ایزا زبان الیا پُرکیف ہونا جا ہے کرنظر با زوں اور نظر والوں کُن کین۔ مذاق کرسکے اور دونوں کے نفنسی رجحانات کے وطابق ہو۔ کھنے میں میرچیز جنٹی آسان ہے کرنے میں اتنی ہی شکل ہے علی تحقیق اور حکیا عرصا کل کے بیان میں از بان و بیان کُن گفتاکی قائم رکھنا اور عوام کے نفسیات کے مطابق کلام کرنا وضاوا واو ذہاشت رکھنے والے خطیبوں کا کام ہے ونن خطابت کی روسے خطیب وہی ہے جوزور بیان اور حکن کلام پہقا در ہواور نہلجف

آپ بنارت جی کے تا م نطبات پر شردع سے آخر تک ایک نظر ڈال جائے اور پھر پینور کھیے کہ بیٹھ کی طرح تطبہ
کا آغاز کرتا ہے ۔ پھر آ ہستہ آ ہستہ کس طرح موصنوع کو پھیڑتا ہے اور گریزی نزاکت قائم رکھتے ہوئے نفس صفون کو ہا تھ لگا تا ہے اور ربیان میں دلح ہب اشحارت کا کم مرین اور با مزہ کرتا جا تا ہے ۔ خاتمہ کی طرف کس غیر کو سور پر دچوع کرتا ہے اور ایم پھراجا تک کس طرح ختم کر دنیا ہے کہ طبیعت برا نقطاع بایان زرا با رہنیں ہوتا، بلکہ اختیات کی آگ شعلہ زن رہتی ہے۔ منصوف میں بلکہ جس سرکہ برکھیے کرتا ہے اور مناسبات اور مناسبات اور مناسبات اور مناسبات اور مناسبات کس طرح واضح ہوتی جات ہیں، تو آپ یہ اعتراف کی بغیر شردہ سکیں کے مرسمہ

این سعادت نرور بالرو نمیست تانم کخشد خدا سے کخشندہ

جبره پرون دطال ب آسان پرابرساه م عمر شد مجتم بین کراشک رزی کریں. آج دو پیرے آسان کی آنکھیں اشک آلود نظراً نی میں ۔ قریب ہے کر فرط غم ہے اس کے آنو میک بیٹری اب لوگ خاموش بی اور سکتہ کے عالم ہوائیا اس دردناک اور پُرا زجذ بات ہتمیدے بعد دو افغ م طلب کی طرت کر پرکرتے ہیں۔ دیکھیے گر نوکس قدر برمحل اور تقددتی ہے :۔۔ " بے خاموشی زبان حال سے کدر ہی ہے کہی ٹرے ہر اور خصیب وطن ابسی خوا ہ ملک اور داستباز بزدگ کا

اس گرزے بعد متونی کا ذرکریا ہے اوران کے ایسے اوصاف وک لات گنا کے بیں جو پٹرخص کے لئے ایک قابل تقلید مؤنہ بن سکتے بیں ، فتلاان کی ایا نداری ، صب اوطنی ، عزم ککم قوم بہتی اور داستہا زی دغیرہ وغیرہ ۔

متونی کا ذکرکرتے کرتے نشر تر نظم کی شان بیدا ہوگئی ہے تا شربیان منظر نگاری ا درسامعین کے حذابت کو ا حبارت کی ا ایک شاندار شال حسب ذیل نقرات میں ارمکتی ہے ۔ فراتے میں اورکس دردسے فراتے میں۔

درصاحبو! اگس وقت احب متوفی کی رسوم آخرا دا بورسی تقین بعجبیب عبرت انگیزسان نقاسب لوگ د کیونت یقے که وه مهم جو مک کے قالب کے لئے روح روان نقاء ہے ص و حرکت پڑا ہے اور قریب ہے کرآگ اس کو جلا کر خاک سا د کر دے "

سخوى ديدارسيت كي مفاكتي النافطول مي كرت ين :-

درتام عزیز دن کالاش کے گرد جمع ہونا بھم رسیدہ ہوہ ، مظلوم بان ؛ در چھوٹ جھیوٹے بچوں کا گریئے وزادی کرنا ، سردھننا ، سینہ کوئی کرنا ، ہے الیہا ساں تھا کہ خیال کرنے سے روئیں گھڑے ہوجائے ہیں۔ بٹرنفس کی کیفیت بھی سہ ہناں جہرہ در گر د منظلو سیے نوٹ کا ں دراں اشک محرد سیے شاذر رنج کھت ہا نبسر می زنند مبو سے عدم بال دیر می زنند اس کے اجدمت فی سکے وار تول کوئٹلی ڈینٹی دینے کے سلے جوکل سے ارزنا دیکے ہیں و دوقتی یا ٹیرکے علادہ چھیقت و سے سکلے تین فلسفہ پرچھی دوئتی یا ٹیرکے علادہ چھیقت و سے سکلے تین فلسفہ پرچھی دوئنی ڈواستے ہیں اور نودوان کی ٹیا زار موست پر بوری طرح صادب آستے ہیں مزمانے ہیں۔

یی سطبید با به می مسلوی استان می مساوی استان به با به می استان به با به با به با به با با به با با به با با به «موسته مقیقت می ما دی میم کو بادک کرسکتی ہے ، نام نوک کو ننا نهیں کرسکتی ۔ و دلت و حشمت سب فالی جنریں میں، نگزنام نیک، بهیشه زند دورہے گاسه

قاروں ہلاک شدکر جہل خانہ گئے وہ شت نوشِرداں نہ مرد کرنا م اکو گذا سشت

تمید باگرز دنفس طلب ا در کلام کے عروجی نقطرے گردگرخانتر کے جد لفظوں میں اپنے تام جذابت تعزیت اس طرح سمودیتے میں

«صاحبوالب فرطاریج والم، طول بیان سے ارتعب اورطوالت کام م ارتحل برخلات اوب بھی ہے الہذا کے انتان سے اُس دوز ابریضنائے سا وی میں محطامفا ،،

ابيغ مائمى بيان كواس رزدليوش برحتم كرتا مول ك

اس نحقرے بطے میں بٹارت جی نے تا م سامعین کے حذبات کوابنالیا ہے او و ختم با ان کرتے ہوئے ابنی تقریر کو سننے دانوں کے تعزیتی احساسات کا مرتع بنادیا ہے۔

خطبات سنزان کی ابتدائے تقریر وسط کل ما درخاته بیان کوئیش نظر دیکھتے ہوئے دعوے سکے ساتھ میں کہ جاسکتا ہے کہ بنڈست جی اتقریر کا داقف سکتے ہجوام کی نفسیات پر ان کی گہری نظر سبتی تقی، وہ ولوں کوئڑ ہانے ادر داغوں کر بنڈست جی اتقریر سبخ بی دافتہ میں اپنی شال آپ سکتے ، ان کی زبان میں لوج کتھا گفطوں میں دوان تقریر میں جاتے سکتے اور نظم کونٹر سے تقویرت دستے سکتے ، دوران تقریر میں عوام سے معیا ہو۔ انتخاب کو مدنظر درکھتے سکتے ، بین وجہ ہے کم ان سے خطبات سنز درع سے آخرتک ایک عجمید جسم کی تا خراسی حرص میں درکھتے ہیں۔

ہم فے سطور بالایں ان کے عطبوں کے چندا قتبا ساسیٹین کے ہیں اور وہ بھی بلانصدواہتام کے واگر باسعان مطالع کہ باشک توان کے ہرا کی ضعبیر ہیں خصوصیات کم دمیش نظرا تی ہیں۔ بہترت جی کا ہر خطبہ فلم ونٹر کا ایک دلکش مجوعہ ہوتا ہے ۔ انتخاب سٹوا ور مجرنشری روانی میں لبندیدہ اشخار کا برمحل استعمال بہت شکل فن ہے ۔ اس کے لئے زبر دست جا فظر غیر حمولی ووق کن اور برمحل یا دواشت کی صرورت ہوتی ہے۔ ہم ببٹرت جی کے ذوق بخن کا بو با مانے بغیر بنیں رہ سکتے کہ مرحوم نے نیٹری فقرات میں شود ل کواس طرح کھیا یا ہے کہ نشر سے دوآ تشہر کا مزہ دیتی ہے اور لطعت یہ ہے کہ وہ مثال میں ہمولی اسفار مینی بنیں فراتے بلکہ اسا تذہ عرب وعجم اور ہندوستان کے مشاہر سِتمرا کا اعلیٰ درجہ کا کلام ان کی زبان برہے اور وہ ہے تا مل اسے ہتمال کرتے میں۔ بہی ہنیں ملکہ ہیں جا بجا انگریزی شعرا رہے والہ بھی نظر آتے ہیں۔

پنڈرت جی، عامیا خرا درمبیش با افتا دہ مضایین میں اُسپے ڈورتخیل اورحسن بیان سے ایسی جدت بپیدا کر دستے ہیں کہ خاص دعام اس سے مزہ لیسے ہیں۔ ایک الوداعی خطبہ میں اپنی تیجیدانی ا دراسپے بیشرومقرین کی خطبت کا اعترات (جو کراکیک فرسود مُصنمون سبے) اس طرح کرتے ہیں۔

، او ان تغییج دبلیغ مصنایین کے بعد جوآپ مش سیکے میں میں خیال کرنا ہوں کدمیرے سلنے زیاد ہ سکنے کی کھاکش اِنی پنیس رہی ہے سہ

> حریفال با ده اخور دند و ر فتند نهی خم خاسه اکر دند و ر فتند

یں ا بے نیالات کو تناید اس خوبی سے ظاہر نہ کر سکوں جس خوبی سے میرے دوستوں نے ظاہر فرائے ہیں ۔ کیز کمدیں فضا حت میں ان کا مقا بلہ نہیں کرسکتا پھرسو چا ہوں کہ ٹر اگر جبہ ٹا ہباز کا مقابلہ نہیں کرسکتی ۔ تا ہم جارد ناجار اسے اڑنا ہی ٹیر آ ہے ۔

دانم نه رمد ذره بخور سنید د لیکن شو*ق طیرا*ل می کشدا رباب همم را ایک اور و داعیرخطبہ میں اپنے مردر سے لیے جو مرحیہ اور دعائیر کلمات ارشا د فرمائے ہیں اُن کو ناظرین کی حذیا فت طبع کے لیے بیش کرنا خالی الرلذت نہ ہوگا کیونکہ ان میں جدت بہندی اور حق اپندئ جوکر بطلا ہرصندین ہیں بہلو ہو اور ہیں اور خطیب کے کمال خطابت کی دلیل ہیں۔ فرماتے ہیں۔

"بندست جی! میں خاقاتی یا آوری نہیں ہوں کر تنایا دعا میں خاعوا نرمبالغرد وں میں بہ میکوں کا کرآپ فیاضی میں ابزیساں یا ایثاد دکرم میں حاتم دوراں ہیں میں شرکہوں گا کرآپ کی برار برس کی ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کر آپ بیرمب حجوث تجھیں سے بلکہ دروغ مصلحت آمیز بھی خیال نذ فراکیس کے سے بہرس آپ کو اخلاص باطبی سے دہ دعا دوں گا جو تحدیمی نے اپنے میروج کو دمی ہے یعنی بیکموں گا کہ جب تک آپ اس دارفانی میں اندہ رہیں، باکام ویا مرا دو ندگی برکریں سے انخ

معنی درطول دیا جائے در کا میں میں میں میں ان اطلعت زبان آ دبی چاشتی علمی عظمت، ردانی جیسی بندش، تگرت تواکیب معانی د مطالب کی تہیل اورسب سے بخرمفکوعوام کے تعنیات سے لگا کو ابندت جی کے تحلبات کی نا پاس تصوصیات ہیں ، جن کی توضیح و تشریح کے میں ہمنے اپنے معنوں میں ان کے بعیت ان کے میں ان کے بعیت ان کے میں ان کے بعیت مطالعہ سے مشرون مرحوم کی طبعی فرکا درت ا در زوائت کا کسی ندگس اندازہ حزور ہو سکتا ہے ، اس موصوع پراتھی بہت کی کھو کھنے اکثر میں تاریخ کا کہ انہیں دیر تک بنا میں میں کی خطبات سے محروم رکھا جائے اور تہدید کو اس قدرطول دیا جائے کو ان محفل آگ جائیں ع

كرنغمرنا ذك واصحاب ينبرد بكوش انر

انسبتراتنا بثلادیناغیروننردری نه د گاکه میندند جی کی جاسعیت علی ا در نطف بیا تی عظست کوان ہی جیند خطبوں میں محدد د بنیس کیا جاسکتا ماس مجموعین ا ۵ خطبے شالمی میں اور تم سمجھتے میں کدع

جو ذره حس مقام بير مي آناب ب

مرخطبہ اپنے ادھنوع واپنے انداز بیان اور آپنے علی مواد کے اعتبارے ایک انفرادی خصوصیت رکھاہے۔ ایڈیٹا خطبات اسٹران کی شاعت سے اوب اردویں ایک گرانقد مرحنا فہر ہورا ہے جس کی اسٹاعت کے ساتے ہم مردم کے خلف الرشید بیٹریت جگروین نراین مشران صاحب سابق ڈینک جج کے مربون سنت ہیں کہ موصوف کے عملی بٹوق نے اس کا رضائہ مخن کوشظر وجود برآ یا سٹرکیاسے

> نؤمنِدا رکدایں فغیر زخود می گوریم گوش نزدیک لیم اً رکداآ دا زمن است

ناچیزشیم ا مروبهوی ایرازن میم 19ماع



## عقیرت کے کھول

ا ہئی ہے شاعہ میں گورنسٹ بائی اسکول فرنے آباد سے ہیڈ ماسطر سٹیدت بلد یو پرشا د صاحب طریعی کلکھوی سے عہدے پر امور سے گئے اور طلباء نے موصوت کا الو داعی حلب شنونقد کیا۔ اُس و قت مشران صاحب مدرسہ نہ کورسے درجہ دہم میں تعلیم باتے تھے موصوت نے اس حلب میں حسب دیں وواعی تقریر فر بائی ۔

يه عالبًا موصوف كى سب سيكيلى تقرير ب جواسكول مي علبندكي كمك -

جناب سيتر الشرصاحب!

ہم گوگ اس مرسہ سے تام اساد اور شاگرداس وقت اس غرض سے بہاں ہتے ہوئے ہیں کہ آپ کو عدہ طوبی کلیٹری بر امور ہونے کی مبارکباد دیں ، آپ سے بک قد موں بی عقیدتمندی سے بچدل نجھا ورکر سے آپ کو باعزاز تہام رخصت کریں ، آپ سے عدہ برتادکی مدح و شاکری اور آپ کی مفارقت پر آنسو بہائیں ۔ ہم کو یسن کر بہت مسرت ہوئی کہ آپ کی کارگذاریوں اور ایا تقول کی داد گور نمنٹ نے دی اور آپ کو عہدہ و بی کلیٹری پر متاز فر مایا ۔ ہمارا خیال بنز لیک علم الیقین ہے کہ اس عہدہ سے حبیا اعزاز آپ کو حاصل ہواہے ، ویباہی آپ سے ایسے قابل خص کی دات سے اس عہدہ کو حاصل دہے گا ۔ ہم سب طالب علم آپ سے تقید تسند شاگرد ہیں اور آپ سے نفیان تبلیم سے مشفید ہوتے رہے ہیں اور آپ سے ایسے اس عہدہ کی مبارکباد دیتے ہیں ، لیکن آپ سے تورسوں سے جدا ہونے کا انہوں ہے ہوا ہوئے کا انہوں ہے دائوں کے دیسے میں اور آپ کے مقید تنہ ہیں تا ہوئے ہیں ۔ اس وقت ہمارا یہ عالم ہے کہ ایک آب کھ نوش وخرم ہے اور دوسری ٹرنم ہے جیٹ اور ایس کا صاحب اہم سے دل سے آپ کی ترمیت وقعل سے معرف ہیں اور بھین سے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا ایسالائن اور ہر بان اشا دا ب ہم کوشکل سے معرف ہیں اور بھین سے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کا ایسالائن اور ہر بان اشا دا ب ہم کوشکل سے ملے گا ۔

حضرات المجنن - ہمارے ہمید ما طریح عہدیں اس مدرسہ نے نمایاں ترتی کی مطلب کی تعدادیں اضافہ ہواا در مرسال نیجۂ امتحانِ اونیویٹی ، بمقا لئرسابق زیادہ اچھار ما جس سے تمام اہل شہر سے

نزدیک اس مدرسہ فی تعلیم و تربیت بھا بلشن اسکول دغیرہ سے نہ یادہ اجھی تجھی گئی ، اور کیوں نہ ہوآپ خور فرقی نی ساحب ایسے مشہور وسوون اویب سے شاگر در شید ہیں ہو آگرہ کا لجے سے نہایت نا مور بہب نہ بہب سے اور آپ نے نود امتحان بی لے ، درجادل میں نہایت نمایاں کا میابی سے ساتھ ہاس کیاہے۔
تصور اعرصہ بواکہ بہاں ایک آرید اسکول کھولاگیا تھا ہوں سے بیڈ اسٹر ایک بنگالی صاحب تھے۔
حامیان مدرسہ نے جن کو علم وعقل سے بہرہ کانی و صنط وانی نہ تھا با ہے مدرسہ کو ہمارے اسس اسکول کا رقب بنانا جا با اور وہاں سے معلول کو بھی شوق بقرایا کہ کسی طرح صلع اسکول کے روگوں اور لین ادر لینے مدرسہ میں بھرتی کرلیں ، گریہ نہ سمجھے کہ کہا وہ لوگ علم و ہنرسے بیگا نہ اور کہا پڑرت بلدیو پر شا دصاحب گیا نہ زما نہ سے

کی خارمنیلال گل تر ہو نہیں جاتا ہر تعطر ہُ ناچز گر ہو نہیں جاتا تعلق سے چھے آئینہ قر ہو نہیں جاتا مسیر جو بلع ہو توزر رونہیں جاتا جس پرجو بلع ہو توزر رونہیں جاتا جس باس عصا ہو اُسے موسے نہیں گئے جس پاس عصا ہو اُسے موسے نہیں گئے ہر ہاتھ کو عاقل ید بیضا نہیں گئے

اِسس کا بیجیہ ہواکہ رفتہ رفتہ رفتہ الی مررسہ کا ذوق وشوق جو نائنی تھا شھنڈ ایر کی ا مرسہ ٹوٹ گیا اور ہمارے استا ہمارے استا دفطم سے رفیبوں ٹوسکست فاحش نصیب ہوئی اور آریہ اسکول سے اکثر طالب علم بیٹر ت صاحب سے حلقہ دیس میں واخل ہوگئے ۔

صاجد - ہمارے اساؤسلم کا برتاد اپ ماسخت علوں سے ساتھ دوستانہ رہا اور شاکر دول کے ساتھ بررگانہ - مرسہ سے تواعد وضوا بطری سیل خو آپ کی طرن سے اور تمام اہا کی مرسہ کی طرن سے اور تمام اہا کی مرسہ کی طرن سے پرری بوری ہوتی رہی - ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ کی اعظامی لیاتیس ہر حکہ ہماں آپ تعینا ت ہوں گئے آپ کی تعدر دانی کا باعث ہونگی اور آپ می صحبت با ساوت سے ہرکہ و مدنی فنیا بجوگا ۔ جیسا کہ حسر داقلیم سخندانی شیخ سوری علیہ الرحمہ نے کہاہے کہ ایک عالم آوی جاں جائے گا لوگ اس کی نصاحت و بلاغت اور تیج علمی کے سبب بنایت گر بحوشی سے اس کا استقبال کریں گے اور آس می صحبت کو فنیمت جانیں سے ہے۔

وجدوم وم وا نامثال زرطلاست سمه برسجاكه روو تدر دوستش و انند

ہم آپ کو اس ترقی عہدہ پر سا رکباد دیتے ہیں جس سے ستی آپ ہیں اور اسید کرتے ہیں کہ بھال آپ تو اس ترقی عہدہ پر سا رکباد دیتے ہیں جس اور اخلاق بیند یرہ آپ سے ہمراہ دہیں گے، بھال آپ تو بھوریں اس تدرمقبول رکھیں گے جس قدر بہال ہر ولعزیز رکھاہے ، اور آپ کی نیکنا می کا باعث ہوں گے اور نیکنا می سے طرح کر کوئی دوسری یادگار دنیا میں نہیں ہوگئی ۔

Honour and shame from no condition rise Act well your part, there all the honour lies.

صاحد-اب وقت ب كرس اب مددح كى مدح و نافتم كرول اورتهم صرات المجن كى مان سات كود عادول م

خزاز کرم وئم از ابر در راز کان و در از دریا حبیب ہے ہال تو شود باخر می کیجا

الاتا چار بجراز چار جرز اندر دجود آیر عدد کے برسگال توشود با در دوغم مرغم

# شعرا كاخرمقدم

### تناءى ربصيرت افرورمجره

بهادتی پاف شالد درخ آبادی نمایش کے سلسلے میں حسب دستورا کی برم مشاعرہ مستقدمون جس کی مندصدارت پر حبّا بنشی نصیرالدین صاحب علوی دمنصف بین لیری) جلوہ افروز سختے اورشران صاحب استقبال کمیٹی کے سدر سخے موصوت نے اس جلسے میں شعرار دساسین کا شکریے اواکر نے کے بدشر ہیخن پر حسب ویل عالما ند اور محققا نه منطب ارتباو فرمایا، یہ خطب در حقیقت موصوف کا علی واولی شام کارکہلانے کا سخت ہے ۔

مرُ كلِس اورحضرات النَّجن!

بھے یہ خدمت سرد ہوئی ہے کہ یں بطورصدر استقبالیکیٹی کے آپ صاحبول کا خیرمقدم کروں۔
پلے مجھے کمیٹی کا ٹسکر یہ اپنی طرف سے اواکر نا جاہیے کہ مجھے اس ندمت کے واسطے انتخاب فرایا ۔
ع دست شناس از دکہ سنجد مت بداشت ۔ کاش یہ کام آپ سی شاعر کو سرد کرتے جو نظم میں یا شگفتہ شریس آپ کا ٹسکریہ اواکر تا استحلات اس کے یہ خدست ایک شخص غیر شاعر کو تفوائین کی گئی ہے جو ٹوٹی بچوٹی نے وہ نریس آپ کا نیرمقدم کرے گا۔

میں استقبالیہ کمیٹی کی طرف سے تمام اد با سبخن کا تشکریہ او آکر تا ہوں جھوں نے اس برمہم ن کور دنی تازہ اور زینت ہے اسمانہ تنگی ہے ۔جواصحاب دور سے تشریف لائے ہیں وہ خاص طور پر ہارے سکریہ سے مشتی ہیں ۔ ہم سب کو جنا ب صدر مشاعرہ اور میز بان ہر بان کا شکریہ نہا بت گرم جوشی سے او آکر نا چاہیے ،جن کی سدارت اور رسنائی سے اور جن کی ہما نداری اور خوش نظائی سے یہ برم سخن آراستہ و بیراستہ ہوئی ہے ۔ آپ دو نول صاحبول کا اخلاتی عمیم اور اس کا جذب مضاطیسی ہے جو ہم سب کو بیاں کھینی لایا ہے۔ صاحبان والانتان الب مشاء ہی طرف لوگوں کا دوتی بڑھتا جا تاہے کی تقریب سے کوئی انجن کیوں نہ ہو وہ مشاء ہ پرنعتم ہوتی ہے ۔ جیسے لوگوں کوعمدہ کھانے کھلائے جائیں اوربعدی اورلذیر میوے انواع و اتسام سے بیز پر چنے جائیں تو با دجود کی لوگ سیر ہو چکے ہیں تا ہم اُن لذیزمیو دل کو نیا بیت شوق سے کھاتے ہیں ہیں حال مشاء ہ کا ابل دوق سے ساتھ ہے کہ یا دجود کی کہ کہا تھ بیوں ادر حاسول کا لطف المحالے ہیں لیکن آخریں برم مشاء ہیں بنایت شوق سے شرکی بونے ہیں ادر اس کا لطف علی دہ حاصل کرتے ہیں ۔

صاحبان دلیان ! مجھ سے مرے دوستوں نے یہ فرمائش کی ہے کہ تسکر یہ کی تقریم ساتھ شرد خن کے دفون کے دوستوں نے یہ اگر میں میں کہ شرد خن کے دوستوں کے برکھ عرض کر دل کا اور دل کا دو سال جل ست یہ میں اس و دست فصاحت د بلا خت سے موضوع پر کھی عرض کر دل کا اور نن نوخوانی کے کھراصول بیان کروں گا ۔ یہ سب موضوع بڑم مشاع ہ سے تعلق خاص دکھتے ہیں۔ میں بہت خوشی سے دکھیتا ہوں کہ طلبہ کی جا عت کھی بیال موجد دہے جوشتی شخن کرنے والے ہیں۔ ان کو بہت ضرورت ہے کہ دہ شاع ی سے آوا سکھیں ، اگر شاع بننا چاہتے ہیں ۔ وہ اکھی نوآ موری کا در ایسی باتیں عرض کروں گا جوان سے جھے ادر غور کرنے اور میں ان کی خاطر بھی ممخ ظر کھوں گا اور ایسی باتیں عرض کروں گا جوان سے جھے ادر غور کرنے اور میں کئی کرنے سے بال ہوں کی میں کو ہوں کو بہت سوچ ہجھ کر اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے ۔

ان کودی آداب و توا عد کیمنا چاہیے ، جونصحاکے نردیک تمات سے ہیں ۔

یں بہلے فصاحت کا دکر کر دل گا۔ فصاحت کی تعرفیت یہ ہے کہ الفا نظ سا دہ ہملیس ، نرم، مانوس الاستعال ادر شیریں ہوں ۔ غریب وفقیل ادر فلیل الاستعال لفظول سے ہر ہیز کیا جائے ، باہم الفاظ میں تنا فرنہ ہو۔ آگر کوئی لفظ غریب یا نقیل آجائے تواس ترکیب سے ہتعال ہوکہ اس کی غوابت یا تقالت جاتی رہے ۔ یول کہنا چاہیے کہ فصاحت سریان نام ہے ۔ ہر شر بجائے خود میں غوابت یا تقالت جاتی رہے ۔ یول کہنا چاہیے کہ فصاحت سریان نمہ کا نام ہے ۔ ہر شر بجائے خود فوجیح ہے ہیکن آگر دہ ایسے سریے ساتھ طادیا جائے جواس سے سیل نہیں کھا تا تواجتاع ضدین سے و دنوں شر کر دہ ہو جائیں گئے اور فنمہ گرط جائے گاکھیں ضرور سے سے کہ گند حماد سری اللیا جائے اور فنم کردے تو اللیا جائے اور فنم کردے تو اللیا جائے اور فنم کردے تو اس کوئی دو سرا شر پنجی ، دھیوت ، بھا د ، رکھی وغیرہ شردع کردے تو

الفاظ كواس كے ساتھ اكتے مكا الفاظ كا ہے - لازم ہے كہ جولفظ استعال كيا جائے مم سے كرد وبين كے الفاظ كواس كے ساتھ اكتے مكا كا سب يا تواز ن ہو در نہ فصاحت قائم نہ ہے كی ۔ ایک مصرع لیجے ع جبگل کے شیر کو بخے رہے ہیں چھاد میں جبگل ہے حالا رہ بہ سب مراد فات ہی لیکن اگر صرع نموری بالسب نموری بائے نہائے تھے ہے عالا کہ مینوں الفاظ نمرکورہ بالاسب بوائے تو دکھیاں نصبے ہیں ، اور کٹر الاستعال بھی ہیں ۔ اسی طرح اس مصرع میں کہ ع در تھا موتوں ہو جائے تو اس مصرع میں کہ ع در تھا موتوں سے دامن ہو ابوائی بھائے صواحت کا فول مہیں آسکتا اور نمل نصاحت ہے ۔ وامن بھی استعال بھی ہیں استعال الفنظ کیے ہیں گر نقالت و نواب محسوس نہیں ہوتی ۔ اول جند الفاظ کی نشریح سن لیجیے پیمر شعرع ض کروں گا۔ مرسی جمع قصور میری میری میری میری میں قصور بہنی ورگذا شدت یا کمی اکثر استعال بواب ۔ جیسے حور ، دور از قصور ۔ اسی طرح ملاط کمبنی گار ااور حصا ت بمبنی شکر نرہ یا

تصورش بافلک بمسر بیجه شش دیدم وزر طاطش نا فداز فریسم آنس لولوئے لالا غور کیجے بصور سے بعدالفاظ «با فلک بمسر» کوس کرسا سے بمجھ کے کا کہ بیاں قصور بینی خطا نہیں ہے کیونکہ الفاظ «با فلک بمسر» کوس راسی طرح روٹرے اور گارے کی مناسبت سے اینٹ کا لفظ مکھ دیا کہ الفاظ «با فلک بمسر» موجائے ۔گارے کونا فدسے اور سکر یزوں کو موتیوں سے تشبیہ دے کر ایک قسم کا بناسب یا توازن ہوجائے ۔گارے کونا فدسے اور سکریزوں کو موتیوں سے تشبیہ دے کر بھی غوابت اور تفالت کو کم کردیا ۔

نعماصت سے تحت میں مطلع کا حال عون کروں ۔ اکٹر شاع نہیں جانتے کہ مطلع میں کیا ہونا جاہیے اور کیا نہ ہونا جاہیے ۔ واضح ہو کہ مطلع میں بہت اور کیا نہ ہونا جاہیے ۔ اکٹر اچھے شاع ول سے بعض وفعہ جوک ہوجاتی ہے ۔ واضح ہو کہ مطلع میں ہست سلیس اور فیصح الفاظ جوروز مرہ میں واضل ہیں استعمال ہونا جا ہیے ادر قبیل الاستعمال اور وقتی الفاظ ہے ۔ نوا ب کلب علی خال والی را میور اچھے ناری گوستھے اور دی علم میں انضول نے اپنی غزل کا مطلع کہا ہے ۔ موا

نه با شدجه ب منے در مکک مهتی کا مل دیکتا گئی دازی دارشدطلیق دیا تعل دوا نا مشهور عرشج شیرانه ی جومیر زامی تهر لسان الملک کا شاگر در شید تھا ، اُس د قت بر پیی ا در مراوی با د کو مراً درا رسدر کریا دنی سیمکش تدیم ست و درآتش غنی کریا دیم ست و درآتش غنی کریل کریوں کے بعد دا د عاطفہ موجود ہونے سے ددسرے می کا ترینر صاف ہے ۔ بیس میصرع نواب کویوں کرنا چاہیے ۔ تھا۔ع

نباشد بمچومن در ملک دانش کامل و کینا ددسرامصرع الفاظ غریب دلقیل کوشامل ہے ۔ یوں بدلنا چاہیے ۔ فصیح دخوش بیان و نبرلہ شنج و عاقل دوا نا

بوبکہ می مطلع کا بیان کرر ابول اس سے یہ عوض کر نا بیجا نہ ہوگا کہ بعض شاع صنعت ہے یں مغزل یا تصیدہ کہتے ہیں ومطلع بین ومطلع بین کھی صنعت ہے آتے ہیں ۔ حالا کہ نظوری کہتا ہے " با پرکہ طلع از صنعت بیج عادی با شد" ہمیا کہ آفوری و خاتی فی میزد اجبیب الشر خال فی د کسی انتظام کے نتی علی شاہ تا اور کی اللہ النظام کے نتی میں ایک لاجواب تصیدہ کہا ہے ، بحرسی وقت بی ۔ اے کے کویں میں داخل تھا ۔ اس کامطلع صنعت سے سے عادی ہے ہے

سرواح قامان عبال مصنددارا کمشداسکندردگیر بدارائی سریر آما

میزانسن اشرخآدر شیرازی که تا به مه منا نه مه ساتی به و ساتی به و صاغ به و صهبا
خارازادست در سر با نشاطازادست دردلها به و منا نه به و ساتی به و ساغ به و صهبا
ما خطریکیچے، بیسب مطلح صنعت سجع سے عاری ہیں حالا کمہ نیظیں تام و کمال صنعت سجع یں بس ایک بندی شاع رضے جس کی غزل کم کم نظر شل ا بل عجم کے گرانا یہ بے جسنعت سبح میں تصیدہ کہا
ہے لیکن مطلع کو صنعت نرکور سے عاری نہیں رکھا ۔ یہ بیقت ضائے بشریت تھا یا مکن ہے کہ بندی
شراد بونے کا مینچہ تھا کیو کمہ ع «زبان غرکیا ، آتی نہیں ابنی نہاں برسوں" دہ کہتا ہے ہے
سکز شتم بو شانے راشتے در عالم ردیا جب بیتانے مشام آدا طرب آئیزروں افزا

صابود! بلاغت کی تعرفی علمائے مانی نے اس تدرہ بیج کی ہے کہ بلاغت کو تمخو کا ایک جزو اور دے دیا ، حالا کہ ایسانہ سے میں آپ سے روبرد بلاغت کی تعرفیت اس طرح کردل کا کسب سے وہن پر برسی بوجائے اور جو کھا ہے اس کال الباب ہو حب اول اول بلاغت کے اصول مرون مرون کے اس کال الباب ہو حب اول اول بلاغت کے اصول مرون مرون کے اس کالم صب مقتضائے مقام سے کا خود واقعی ہے توار دیا کہ اور بلاغت اسکلام سے استانہ بلاغت کے اسلاب بنی یہ کہ کلام حب مقتضائے مقام ہو جو کہ مقتضائے مقام کے کا فاح بلاغت کے اسلاب بنیار ہو سکتے ہیں الداایک جاح و مانع اصول واض نے وار وے ویا ہون رائن سے یہ بکہ اقص ہے کہ ہو تا ہوئی کا قدم آگے بر مقایا تو علما رہے دیکھا کہ یہ تعرفیت بلاغت کانی نہیں ہے ۔ بلک اقص ہے یہ بر سکتا ہو کہ بو کہ بابر تو کہ بابر تو کہ اور دیا ہو گئے ہیں ہو ۔ اور ہو کہ اور دیا ہو گئے ہیں ہو ۔ یہ بر سکتا ہو کہ بابر تو کہ بر بابر بور بابر بابر تو کہ بابر بابر کو کہ بابر تو کہ بابر بین بر بابر کو کہ بابر بابر تو کہ بابر تو کہ بابر بابر بابر بور بابر کو کہ کو کہ بابر بین بر بابر بابر بور بی کو کہ بابر بابر بابر کو کہ بابر بیابر بیابر بین بر بابر بور بیک کو کہ بابر بیابر بیابر بیابر بیابر بور بیابر کو کہ بیابر بیابر بور بیابر بور بیابر بور کو کہ بیابر بور بیابر بور بیابر بیابر بیابر بور بیابر بیابر بیابر بیابر بور بیابر بیابر بور بیابر ب

بإرول رشيد أفسام علوم مين ميجانه روز كارتها ا ومحتهد كا درجه ركهتا تقاراس كاثول علما في پندكيا ا ور تيسرا جزو للاغت كي تعريف مي حسب تجوير إرول رشيدا صنافه كيا كميا - اب بلاغت كي تعريف مكملي بوطمي معيني زن كلام حسب عقتضاك مقام مو-(١) كلام مين فصاحبت مجي بوا در (٣)عبارت

" مَا قُلَّ وَدَ لَّ بُولِينِ الفَاظَامَ بُولِ ادْرُمِني وسيم بُول -

من آپ کو کہلے بلیغ : شرکی ایک شال دوں جو مور خوں سے نزدیک سے شہور سے ۔ امون الرشير خليفه عباسي كاقارير أعظم طاهر رواليهينيين متفاجؤسيف وقلم رونون كالاكتم مجهاجاتا تھا، اُس نے مامون کوا یک خطاکھا تھا۔ موزوں نے اس کا ترجیرار دین کیاہے۔ وہ یوں ہے منيس اميرالموننين كوخط كلمدر بإبول - نوج اورسرداران فوج اطاعت وانقياد سے اس اعلىٰ ترین درجہ پر ہیں ہماں یہ اسی نوج کا ہونا مکن ہے حسری نخوا ہی جڑھی ہوئی ہوں اور وہ تباہ حال ہورہی ہو " اس جلہ سے چھ معنی ہو سکتے ہیں کہ (۱) طاہر شکایت کر تاہے کہ آپ كيون نخوا بي سير هائ بوك مي جس سي فوج تباه طال مورس سي - تنخوا مين ادا فرائي -، (۱) نوج گوبظا ہرمطیع ہے اور بغا وت بنیں کرتی ہے لیکن بہت بیدل ہے اگر سنخوا مول کے اد اکرنے میں دیر بردگی توآ او و بغاوت بولتی ہے ۔ (س) یہ میری کارگذا ری بحیثست سیسالار کے ہے کہ فوع مطبع ومتقادیے اور با وجود اس کی ہے دلی اور تباہ عالی کے میں اسٹ کو بغاوت سے روکے ہوئے ہول رم ، فوج کی شخوا ہیں فوراً ادا ہونا چا ہیں ماکداس کی تباہی دور ہو، ورنہ وہ جلد بغاوت اختیار کرسے گی - میں وسر دار نہیں ہول چضور کوا طلاع دے کرانے نرص سے اوا ہو یا ہول بہت اندنشہ ہے کہ ملک میں شورش بیدا ہوجا کے - (۵) نوج کو طبیع ہے ليكنّ ب دلى سے ساتھ اطاعت بظا ہركر رہي ہے -اس اطاعت وانقيا و براعتبار نه كرالا چاہیے ۔ اسی نوج ہرگز جاں بناری نہیں کرسکتی اور وقت کی نتنظر ہے گی اور دھو کا دیے گ رد، اگر شخوا میں اوا ہو جا کیں گی تو فوج کی بیدلی اور تہا ہی دور ہوجائے گی اور شل سابق فوج اطاعت شعار فرال بردار اورجال شارم و مائے گا۔

ابنظمى مثالين سنيم بلاعنت كيمتمام اسلوب كااحصاكن ابوجنيق وتت مسيم المكن م صرف جندالوب كاني مول سم . مقبل نے فاری میں مرتبہ کہا ہے۔ جنا بجہ ایک شعراس کا الماضلہ ہو ۔

الم میں کو ترا ہے زصد رزین افتا و اگر غلط نہ کنم عرش بر زمیں افتا و الم علی کو ترا ہوں کہنا ہے۔ بیسے جناب دسالتا ہے سلم کو شہنشاہ عرب نقط شاہ کہنا فاعر نے کانی نم بھا۔ بلندمر تب سے الفاظ بڑھائے۔ بھر کہا، رصد زین افتا و، زین کوصد ر قرار ویا۔ اگر شاہ می جگہ نقط صین کہتا اور یہ کہتا کہ ززین اسپ افتا و، تومطلب کل آیا۔ گر دہی بات ہوتی کہ ہے

ا بحضرت المیں مرحوم فردوی بند سے کلام سے بلاغت کے اسلوب الم خطہ فرائے۔

یکے موقع عرض کردوں تاکہ پورالطف عاصل ہو یوقع یہ ہے کہ حضرت زینب کے دونول فرز مد

عوان دمخر شربت شہادت نوش فرا چکے ہیں حضرت عباس علم برداد حضرت زینب علیہ السّلام

سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت المجھے ہیں، گردہ انکار کرتی ہیں۔ اس نبا پر کہ اگر تم

ارے گئے تومیرے مانجائے کا یارد یا درکون باتی رہے گا جو تھاری شل جال شارا دراُن کا

وت بازہ ہو سکین حضرت عباس اصراد کرتے ہیں کہ میں جا دُن گا یحضرت المیس صفرت عباس کی دران سے کہتے ہیں کہ اس میں کہ اس میں کا درائی کا

تصن طلب ب شاہ سے اکٹر سالالہ فام شہزادہ مرنے جائے سلامت دہ غلام اللہ فام دہ امریحجے کے سلامت دہ میرانام اللہ اللہ عام دہ امریحجے کے بڑھے جس سے میرانام بیل ہوں ساتھ مال نہیں سر پر پدرنہیں میں آپ کا غلام تو ہوں سوپر پدرنہیں

صاحبو- بيندبظا براس قدرصا ف ب اوريس اور عام فهم اور الفاظراس قدرساده

اورد ل نتین ہیں کہ بلا غت سے کتوں کی طرف دہن کیا کی انتقال نہیں کر تا ہم کیا ہے کو المنظم فرا مے۔ بندے میرے مصرع میں" نوا ہرا ام سے الفاظ بنایت بلنے میں جنرت عباس صرت زمین کوامام حسین کی بین کتے ہیں۔ حالا کہ دہ صرت عباس کی مجی بین تھیں ان الفاظ سے ان کی شان رفیع د کھا فامقصود ہے اور در بردہ تعربین ہے کہ آپ مجھ سے و محبت نیس رکھتیں جھیقی بھائی بس میں ہوتی ہے یو کد درحقیقت حضرت زینب اُن کی حقیقی بہن نہیں یہ تعرفین دیادہ جمعتی ہوئی ہے۔ تعرفین دہی زیادہ موثر ہوتی ہے، جس میں د آفعیت کا بہلو ہوتا ہے۔ پھر شیب کا آخری مصرع نها بت کار گرہے " یں آپ کا غلام تو مول کو بسرائیں ہین آپ مجھ کو اگر بطا مجھتیں تو مجھے بھی اپنے صاحر ادول کی طرح سیان کارزار میں جانے کی اجازت دتییں ماکہ میں معنی جنالے مام حسیتی پر شار ہوجا اورشہارت کی دولت حاصل کرتا ۔ بس مجھے اپنا غلام ہی سمجھ کرا جازت دیر سیجیے ۔ کیا نوب اپنا اسمسار دکھایا ہے اور صرت رینٹ کی شان لبند ۔

تمشبيه مركب كاحشن للاخطه فرياسيئه يحبب صزت عباس پر جاروں طرف سے برھبال على لكيس تواس منطركس قدر نوشنا اور رفيح كرمے دكھا ياہے - كہتے ہيں ٥ یوں برچیاں تھیں چارطرن اس جنائے جیسے کرن کلتی ہے گردآ نتا ہے بإجب البل بيت أيك رسى مين إنده عظم كنه تقع توامن الإنت آميز صورت كوكس قدر خوشنا

كرك وكهايات- فرات بي م الرونين باره اسرون كى بي اوراكك رسن جس طرح رشته كلوستريس كلهائے جين ایک اسلوب بلا عنت می میں کہ وشمن کا بیان ائے مدائے کے مقا لبریں کیو ممرکر کیا جائے۔ یہ انک موقع ہو ا ہے۔ اگراس کو دسیل کمز ورا در حقیرتما جائے تواس بر فتح حاصل کرنا شان کو بلند نہیں کر ا اور اگر اس کی شان وشو کت بیان کی جائے تو مرشیہ یں صنرت ا مام کا تقدس ندمبی اُس کی اجاز شهنیس و تیا یعضرت انمیش میشن کی مدح وزم کومپلو به میلور کھر کرملگا كامسياد قائم ركھتے ہيں۔ فراتے ہيں ے بالا قدوكلفت وتنومند دنيمره مسسسر

روئین و سیاه درون آینی کر

اوک بیام مرک سے ترکش اجل کا گھ۔ نیغیں ہزار ٹوٹ گئیں جس بہ دوسسپر دل میں بری طبیعت برمیں بگاڑتھا گھڑے یہ تھاشقی کہ ہوا پر میاٹرتھا

ہرہ میب غیط سے تھیں ہو سے جام تھرائے شام خون سے کا ندھے یہ وہ حام مودی سیاہ سخت سے دل سیاہ فام کھا تا تھا لاکھ بل جوکوئی سے عشلی کا نام سندہ سقر کے تعرکا بیت لاگنا ہ کا

وشمن بقها خابدان رسالت پناه کا

ایک ترک بادشاہ نے اپنے دشمن پر فتح یا تی اور وہ تعید ہوکر با مجولاں در بارس لایا گا۔ یا پیمخت سے شاعرنے مبارک باد کا تصدیدہ بیش کیا۔ اس ہیں ایک شعری بلاعنت پر فور فر ماہے ہے۔

ہائے کہ برعرش کر دے خرام گرفتی واز اوکر دی زر دام

بادشاہ نے اس شعر کا صلہ ہیں ہزاد رو ہیہ دیا ۔ قیدی نے اپنے سکر شری کو عکم دیا کہ
شاعر کومیری طرف سے دس ہزاد رو ہیہ انعام دو۔ شاعر نے پوچھا کہ تم جھے کس بات کا
انعام دیتے ہو۔ میں نے تھاری شکست کھی ہے ۔ قیدی نے جواب دیا کہ تم نے جھے ہاکہا
اگر تم بھے شال کھتے تو میں تھارا کیا کرسکتا تھا۔ غور فریا ہے کہ شاعر نے دشمن کی تعرلیت
مرکس قدر سالغہ کیا ۔ بہلے تو اُس کو ہما کہا جوا یسا جانور ہے کہ جس پر سایہ وال ہے دہ باشاہ
ہوجائے ۔ پھراس کی شان رہے یہ دکھائی کہ وہ عرش پر پر داز کرتا ہے لیکین اپنے باد شاہ
کی شان کس قدر بلند کی کہ اُس نے ایسے بلند پر واز ہما کو گر نقاد کر لیا اور پھراُس کی
طرف سے ایسا ہے پر واا ورشعنی ہے کہ اُس کو چھوڑ بھی دیا ۔ کیا اچھا اسلوب بلاغت ، میں
معاصو ۔ میان نتے گوٹھ میں ایک جلسمیں ایک اسپیکر نے اپنی تقریر میں بلاغت ، میں
ایک اسلوب نی طرح کا برتا ۔ دہ آپ کے سننے سے لائی ہے ۔ خت اپنی تقریر میں بلاغت ، میں ایک اسلوب کا میا ہوا ہوں کی جدہ برسے ہی عرصہ میں وہ تبدیل ہوئے تو ان کا توستی جلسم کیا گیا ۔
محد اسحاق خال جنگ می تعرفرے ہی عرصہ میں وہ تبدیل ہوئے تو ان کا توستی جلسم کیا گیا ۔

اکمنخس نے دواعی تقریر میں تمولی مرح و نا ہے بعد ان سے شوق شکار کی تعربیت کی۔
لوگوں میں سرگوشی ہونے گئی کہ یہ عامیا نہ تعربیت سنوق شکار کیا قابل تعربیت ہے۔
لیکن اُسٹخس نے اس عامیا نہ بات کو شاعرا نہ بہلوسے بیان کیا ۔ بینی اُس نے یہ کہا کہ
ہارے نواب صاحب موقع کو شکار کا شوق ہے اور یہ اُن کی شان سے شایاں ہے۔ نہ
اس لیے کہ جانور ان صحرائی بلک ہوں اور آ ب کی تفریح طبع ہو بکہ اس وجہ سے کہ اس سکار
کے درایہ آی کو دلوں کا شکار کرنے کی شق بیم بہو یخ جائے ہے

شمال داضرودست مشق شکار سیمنه پریئے صید دل با بکا ر اس تقریر سے بعدسامعین نے بہت داد دی اور کہا کہ ہم نے پہلے بیان کو عامیا نہ سمجھا نمین تم نے آخر میں شاعرا نہ پہلو انعتبار کرسے کلام کو بلیخ کر دیا۔اب میں بلاغت کے موضوع کو تھتم کرتا ہول اور فن شعر خوانی سے پھھ اصول عوض کروں گا۔

### فن شعر خوا في

آپ صاجوں کومیری ربان سے یہن کرتعجب ہوگا کہ لوگوں کو فارسی شعر طرحنا نہیں آتا۔
بعض لوگ فارسی میں بخوب استعداد رکھتے ہیں گمرشع علط ٹر ھتے ہیں ۔ بینی جو فن شعر نوانی سے
قوا عد ہیں اُن سے وا قعن نہیں ۔ بھراُن برعمل کر نا بعنی جہ اُکوئی رسالہ اس وقت تکلیں
نن پر یااس موضوع پر نہیں کھا گیا ہے ۔ بہرطال میری نظرسے نہیں گذرا اور با دجوۃ لمائی
کے بچھے نہیں ملا۔ میں ایک دسالہ کھ رہا ہوں حب کا نام فن شعر خوانی ہوگا۔ اس میں مجھے اپنے
اجتماد اور ایجاد واخراع سے تام ترکام لینا ٹرا ۔ ادو مے اشعاد میں جب فارسی ترکیبیں
سیاتی ہیں تو لوگ اکٹر ان کو بھی نملط ٹر سے ہیں، جیسا کہ میں شالوں سے وربعہ سے ظاہر
سی دی گا۔

سردںگا۔ (۱) خلطی ہوتی ہے کہ ہائے ملفوظ کی جگہ ہائے بختفی اور ختفی کی جگہ ملفوظ بڑھتے ہیں۔ گدائے کہ بر فاطرش بند نمیست باز با دشاہے کہ خرسند نمیست یہ کی اب ملفوظ یا منظرہ ہے اس کو بول بڑھنا چاہیئے کہ 'بہ کی (۵)'ان کی دزیم س کر آدازدے ادر از کا ہمزا گرجا کے لین آوازنہ دے ۔ آگراس کی آواز کیا لی جائے گی تو "ب کی (از دیا لی جائے گی تو "ب کی (ان تقطیع میں نہ آئے گی ۔ رہزاکی آواز نکانا چاہیے ۔ اس طرح اس مصرع میں دورابر لوبط سربیسے کی (۵) تقطیع میں کو مغنوظ نہ ٹرھنا چاہیے بلکہ یہ پائے تعقیٰ ہے اور سین کی حرکت کو اشباع ہے ۔ گویہ (۵) تقطیع میں محسوب ہولیکن بکے مصنا کقہ نہیں ۔ چو بکہ اے لمفوظ مختفی کا اسیاز مسکل ہے اس کے بھے واعدع ص کر دول ۔۔ اس کے بھے واعدع ص کر دول ۔۔

واضح بوکه ای دوسی ایک تفی اور وسری ایک مغین یا این دونوں خاسہ، شانہ میں بائے مغوظ یا منظرہ - سرمہ، نشانہ اور مہ ، شانہ میں بائے مفوظ ہے - ان دونوں اور مہ ، شانہ میں بائے مفوظ ہے - ان دونوں اور و نول اور و نول اور و نول کا قانیہ جائز بنیں ۔ تعد مائے بیال شلا سعدی ، صائب ، حزیں کے بیال ثنا دو اور و و نول کا اجتماع بوگیا ہے ۔ مگر متا خرین سے بیال جواز نہیں ۔ بائے تحقیٰ اپنے امبل کی حرکت کا اجلاد کرتی ہے ۔ فود ان کا اجلاد کرتی ہے ۔ اور کھنٹو و اسے مثر ہے کو سیہ اور کھنٹو کے اس کے مفوظ بولا کرتے ہیں ۔ مثرہ کی تمین صور تیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ لفظ تقطع میں دوحر نی محسوب ہو، و بال نرتے ہیں ۔ مثرہ کی تمین صور تیں ہیں ایک تو یہ کہ یہ لفظ تقطع میں دوحر نی محسوب ہو، و بال نرتے ہیں ۔ مثرہ کی تربان سے شرحتے ہیں جیسے ع

ستمست برنگایم متره رانقاب کردن

دوسرے پیکسے فی محبوب ہو گرمصنا ن یاموصون واقع نہ ہوتوجی طرح اولی ہجالت اضا فت جب سرح نی محبوب ہوتا ہے اس وقت لام کے کسرے کو اثباع کرتے ہیں جیسے۔ دل عاشق برگک برق ترشیا

اس طرح مڑہ کی زے کی حرکت کھینے کر بڑھیں سے بھتے۔ ع-ہوگئ نوک مٹر ہ نسستہ مجھے

نیسرے بہ کہ مضاف یا موصوف دا تع ہو دہاں اس م آ اس ہمزہ سے بدل دیں گئے جیے۔ ع مڑئ یار نوک بریکاں ہے

یماں یا در کھنا چاہیے کہ دوحرنی کفظ والی ' آ''کھی ہمز ہ سے بہنیں بدلتی ۔ پھی جانے کے لائت ہے کہ ہائے مفوظ کالت جمع خائم رہتی ہے ۔ جیسے دا ہ ہا ، چا ہ ہا، درہ ہا،گرہ ہا، ۔۔ ادر ہائے تنفی مجالت جمع ساقط ہو جاتی ہے جیسے میں با، جا نہا ، خانہا ، دغیرہ۔ ادر مجالت تصغیر ا منعقی کا تعجمی سے برل جاتی ہے جیسے جا گلک، فا گلک وغیرہ - اور بحالت اضافت
مزہ سے برل جاتی ہے جیسے جائے من ، خائے من ، جائے نو دغیرہ - چو بکہ دونوں ما سے
علط لہجہ سے اوا کرنے میں شعر علط ہوجا تاہے اس سے میں نے یہ حالات اِتفصیل پ
حضرات کی دعیمی سے سے بیان کیے ۔

(۲) دوسری غلطی میر بوتی به ترسی حکمتری حکمه زرانظه زا چاہیے گر و بال بڑے دالا نہ تظهرے دالا نہ تظهرے دالانہ تعلق دولانہ تعلق دالانہ تعلق

اورالفاظ کو ملاتا ہوا پڑھے۔ بھیے اس تعریب سے

دم دم فروگیر پول چٹم گرگ شدہ کارگر گینہ دوراں بزرگ

اگر دسے لفظ پر زرا دم نہ لیا جائے تو ساس بچھے گاکہ پڑھے والا دہوم کے رہا ہے

ادرو مسرم بھولی منی قیاس کرے گاجہ غلط در غلط ہوجائے گا۔ وسہ کے کئی منی ہیں۔ ایک منی سروی کھی ہیں اور مہال ہی منی مراد ہیں۔ نظامی نے جاڑے گا۔ وسہ کے کئی منی نہر کہا ہے

منی سروی کھی ہیں اور مہال ہی منی مراد ہیں۔ نظامی نے جاڑے گا تو ساس آگر چہ دسہ معنی نہ جا تا ہوگا تو ا تنا سمجھ لے گاکہ کوئی چز ہے جو دم گونے ویتی ہے،

ہوئین زراجی وہن لیم مرکمتا ہوگا تو ا تنا سمجھ لے گاکہ کوئی چز ہے جو دم گونے ویتی ہے،

ہوئین زراجی وہن لیم مرکمتا ہوگا تو ا تنا سمجھ لے گاکہ کوئی چز ہے جو دم گونے ویتی ہے،

ہوئین زراجی وہن کے سے اشوار جب کہ پڑھے جائیں گے تو اُن میں صاب کہ دمہ کو دم مردی کے منی نہیں ہمچھ سکتا۔ نہ آگے کے اشوار سے ساتھ ملاکہ پڑھ جا جا سے گا تو سامع سواسے دادم کے کچھ منی نہیں ہمچھ سکتا۔ نہ آگے کے اشوار اس کو دادم کے کچھ منی نہیں ہمچھ سکتا۔ نہ آگے کے اشوار اس کو دادم کے کچھ منی نہیں ہمچھ سکتا۔ نہ آگے کے اشوار اس کو دادم کے کچھ منی نہیں ہمچھ سکتا۔ نہ آگے کے اشوار اس کو دادم کے کھرمنی نہیں ہمچھ سکتا۔ نہ آگے کے اشوار دادم کے کھرمنی نہیں ہمچھ سکتا۔ نہ آگے کے اشوار کے ساتھ ملاکہ پڑھ جا جا ہوں کی جو میں گے۔

الاتا گرید که عرست عظیم برزدی پول گرید یم پرست بر مینم سالار توم الاتا خفتی بغفلست که نوم حرام ست بر حیثم سالار توم ان اشعاد کے لفظول تی تقیم اس طرح پر کرنا چاہیے - الاتا نہ گرید، که عرش عظیم برزد بمی چول گرید پرتیم الاتا نخفتی نبغلت دکہ نوم حرام ست برشیم سالار توم الم ست برشیم سالار توم

شعرادل میں لفظ "گرید" اور شعروہ میں لفظ وہ غفلت" بر زرا تھی نا چاہیے۔
رہم بیض الفاظ پرزور دُینا چاہیے ہیں۔ گریری میں جندہ صلان بھی کے ہیں۔
اُس کے تواعد کا احساکر نامشکل ہے مصرف ندا ق سلیم سے امتیاز بوسکتا ہے کہ کون کون الفاظ
زور دیے جانے کے قابل ہیں چید نونے دکھائے جاتے ہیں جو عام نہم ہیں۔ موشکا نیول سے
قطع نظری جاتی ہے ہے

ا مام نامن ضامن یحربیش چون حرم امن زین از حزم او ساکن بهر از عزم اد پویا بیم مین میر از عزم اد پویا بیم مین عرص می اور حرم برا ورد وسرے مصرع میں حزم اور عزم برزور دنیا جا ہیے - نما تا ہے کہ حزم اور عزم آوانی ہی اور حرم میں بری جنسیت ہے لہٰذا انہی بر زور دنیا جا ہیے ۔ شاعری تا ور الکلای یہ الفاظ الم برکر دہتے ہیں ہے

منش از نیرا لوده و نش از سند آبود بردن بر سرمه سوده درون بر لولوک لالا مصرع اول مین تیر، اورو شیر برزور دینا چاہیے -

منال باغ عِلَيتي مبها ر مغزادي ، تنيم روصنه سيسيسيسيسيس و و حدظا إ مصرع اول ميں منال اور مبار پر اور مصرع فنانی ميں نسيم روصنداور تيمم دو حاكو يا چھ الفاظ پر رور دينا چاہيے ہے ۔

خرد شد ہردم از گردوں کہ پوشد برت ہا ہو ۔ رسنبل کسوت اکسوں ر لا لہ خلاست و یبا اس شعر سے معرع اول میں دخر وشد ، اور بوشد ، اور معرع آخر میں کسوت ، وظامت پرزور دیا چاہیے کیو ہم سے کمو ہم سے تام کا کمال شاعری ظا ہرکرئب ہیں۔ بہاں یہ کہنا ہے جا نہ ہوگا کہ سبحع کے بین توانی عواً زور وینے کے لائق اس وجہ سے منیں ہوتے کہ شاعران کے لانے کا با بند ہے اور وہ ان کو تلاش کرکے لا سے پر مجبور میں ہوتے کہ شاعران کے لانے کا با بند ہے اور وہ ان کو تلاش کرکے لا سے پر مجبور کا ان میں آور وہ بی ہوستے ہیں دو اس کی روانی ان میں آور وہ بی ہوستے ہیں اور اس کی روانی اور سالمت طبع پر دلیل خاطح ہیں اور اس کی تا در اسکلامی ظا ہر کر رہے ہیں اور عمل اس کی اور اسکلامی ظا ہر کر رہے ہیں اور عمل اس میں اچھی اس معا ملہ ہیں اور شیخی اس معا ملہ ہیں ابھی میں اور میں کی دو جدان سیحی اس معا ملہ ہیں ابھی رہنائی اور رہبری کرنے گا۔

(۵) شرصیح بڑھنے کے لیے صرور ہے کہ الفاظ کے اعراب غلط نہ کے جائیں۔ یں صروت دولفظول کا ذکر اس وقت کرول گا ہوعوٹا غلط ہولے جاتے اور غلط بڑھے جاتے ہیں۔ " مطلع اور موقع " اردو میں بلا ترکیب فاری جب یہ لفظ ہولے جائیں سے توعو گا وام اور تفکہ کا جائے اور یہ فقا ہو ہے جائیں سے توعوگا وام اور قان ' بر نتحہ کہا جا اے اور یہ فقیک ہے اِلّا اس حال میں کہ جلہ میں یہ الفاظ مصول یا بجر دیں۔ اس صورت میں لام اور تا ف ' برکسرہ بولا جائے گا لیکن فارسی میں جا ہے بلا ترکیب ای ترکیب ای ترکیب ان کا استعال کسی طرح ہو الام اور تا ف ۔ کمٹور ہی بولا جائے گا۔ اور ویں کھی جب یہ لفظ ترکیب فارسی کے ساتھ استعال کیے جاتے ہیں تو فلطی سے لہجہ میں الام اور تا ف ' کومفتوح کہا جا تا ہے۔ اس کی احتیا طاکر نا جا جا ہیں جا تا ہے اس کومفوع کی اور تا ما گا اور شعر خلط پڑھا جائے گا۔ اس موضوع کی معلوم نہیں ہیں توان کا لہجہ غلط ہو جائے گا اور شعر خلط پڑھا جائے گا۔ اس موضوع کی جا ہے۔ کا حال میں جا کا جا ہے۔ کہ تو تو کہ کہ جن سے ضعر خوا تی ہیں کا م لیا اور تا ہا ہے۔ ۔

له یه سونی کون مرکات وسکنات وانتارات ونتنب

یوربیس ایسے ا ہرین فن ہی حفول نے تام عمری ایک فن سے حاصل کرنے ہیں صرف کردی۔ بر ونیسر بارٹی فن شرخوانی سے ما ہرآ کسفورڈ دیو نیورٹی میں بھے جفول نے سنربرسس کی عمریک صورت یہ ایک کام کیا کہ شعر بڑھا اور بڑھا یا۔ شور پڑسطے وقت وہ شعر کی صورت بن جانے کے اور شعر بی سو جنہ بات ہوئے گئے ان کامجمہ گویا نظر کے سامنے آجا تا تھا۔ بھرہ کی جمریاس فدر ہوتا کہ تیرہ بھرہ کی جمریاس فدر ہوتا تھا کہ تیرہ بھرہ کی جمریان معطی جاتی تھیں اور خون کا دورہ جرہ کی رگ دیے ہیں اس فدر ہوتا تھا کہ تیرہ بنات ہے۔ برجوانی کے آثاد منودار ہوجاتے تھے حیثہ وابروکے اشادات اور تیور سے شعر سے بند بات برجوانی ہے۔ باتھ کو یاجہ کے کسی اور حسہ کو جنبش نہیں ویتے تھے ۔ شعریس آگر رنج ، خوسٹی بنات سے ۔ باتھ کو یاجہ کے کسی اور حسہ کو جنبش نہیں ویتے تھے ۔ شعریس آگر رنج ، خوسٹی ساتھ سے ۔ باتھ کو یاجہ م کے کسی اور حسہ کو خبرش نہیں مرحوم سے بلکہ ا ہر ہونے سے کہ جاتی تھی ۔ اس فن سے ماہر ہند دستان میں حضرت انہیس مرحوم سے بلکہ ا ہر ہونے سے ساتھ اس کے موجہ بھی بھے ۔ میرے لوگین میں ایک بطر ھے آدی نے بیس نے انہیس وقیم سے بلکہ ا ہر ہونے سے ساتھ اس کے موجہ بھی بھے ۔ میرے لوگین میں ایک بطر ھے آدی نے بیس نے انہیس وقیم سے بھی بلکہ ا ہر ہونے سے ساتھ اس کے موجہ بھی بھے ۔ میرے لوگین میں ایک بطر ھے آدی نے بیس نے انہیس وقیم سے دائیس وقیم سے بیست نے انہیس وقیم سے بھی بلکہ ا ہر ہونے سے ساتھ اس کے موجہ بھی بھے ۔ میرے لوگین میں ایک بطر ھے آدی نے بیس نے انہیس وقیم ہی کے ۔ میرے لوگین میں ایک بطر ھے آدی نے بیس نے انہیس وقیم کی کے انہوں کے انہوں کے انہوں کو انہوں کے انہوں کی کے انہوں کی کو کر بھی کے انہوں کی کے انہوں کے انہوں کی کو کو کر بھی کے انہوں کے انہوں کی کے انہوں کی کو کر بھی کے انہوں کی کی کو کر بھی کی کے انہوں کے انہوں کی کے کہ کی کر بھی کے کہ کی کر بھی کی کر بھی کی کر کی کی کر بھی کے کہ کی کر بھی کے کر بھی کی کو کر کی کر بھی کر بھی کی کر بھی کی کر بھی کر کر بھی کر بھی کر بھی کی کر بھی کر بھی

مجانس عزا دیمی تھیں ہصرت انبین کا حال شعر پر شھنے کا بیان کیا کہ پہلے وہ من وقت منبر پر ماتے ہے تھے تو محبس میں خاموشی اور شاطا ہو جاتا تھا ۔ کوئی بات سی سے نہ کرتا تھا۔ پہلے وہ آسین چڑھاتے تھے ۔ پھر جب وہ مر نبیہ کا بہتہ باتھ میں چڑھاتے تھے ۔ پھر جب وہ مر نبیہ کا بہتہ باتھ میں لیتے تھے تو رقبی القلب سامیس کورقت شروع ہونے گئی گئی ۔ اور جب وہ بڑھنا شروع کرتے سے تو رکھا کی دیتے تھے اور تبین بڑھتے و تعت تھے اور تبین بڑھتے و تعت تو کھا کی دیتے تھے اور تبین بڑھتے و تعت تو کہا کا کھے ٹھکا نا نہ تھا۔

اس بیان ین کوئی إست مشیعانیس معلوم ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کد جب کوئی بیار ہوتا ہے یکسی سے میود ا بھاتا ہے اور فراکٹر علی جراحی کرنے سے واسطے آ تا ہے۔ تواس وقت عزیرواقرا دوست واحباب ومرتین سے یاس ہوتے ہیں داکٹر کودیجتے ہی ان سر معن کے دل دھڑ کئے ہیں كيوكمه وه جانت بي كربير ميالا كا وقت بعث قريب به يعرجب واكط نشركا كبس مجيب ست · كالتاسية ورقبتي القلب لوكن منه ميريلية بن اور و بال منه بهت جانب كه جرمياً مرايان دیکھے مالا بھر ایس ڈاکٹر نے کوئی کا مرتزاحی کا نہیں کیا ہے ۔ پھڑواکٹرانی سبکہ ہے اعظ کر بھین سے پاس جا است اس وقعت افتحاص موجودہ میں سے جنگر خصر، اور منبر سیسے ہیں اور وال سرب جائے ہیں۔ بیان بم کوعمل حبراحی سے وقعت نیا یہ ہی دواکی تحص الیے الاست اللہ ای ہوتے ہوں جو چیر بھیاٹ و سیکھنے کی ہمت مرتبے بول سی مال ذاکر کا سامعین کے ساتھ ہے کہ ِ اُس کو منبر برمیر مصفے سے سیارا درآما وہ ویجھ کر سامعین سے دیوں پر رکنج وغم اور *حسرت وانسو* ك آيك كيفيت طارى بوتى موكى اور شخص جوش ندىبب سے برير موكر شهدائے كر بلاك شهادت كے حالات سننے اورا بل بيت كى تصيبنوں كا جانكا ہ منظر ديكھنے كوتر ادہ ہوجاتا ہوگا ، اور آباوہ ہوجانا ، ہے جی ایک نظری امر ، کیو کم کر بلا کے خونیں میدان میں فاندابی رسول کے بوٹر موں نوجوانوں اور بچوں کوجس سیدوی ہے رولی اس یا کر کھو کا پیا سا شہریہ کی گٹا ،اس کا حال سن کر انے تو انے اغیار کھی روویتے ہیں۔ میں دیکھ رہ اول کداس وقت چندی کلمات سن کرلیض محضرات کی آنجملوں سے آنسر جاری ہیں ۔ مناسب ہے کہ تھوٹر ایر حال بھی سا دیا جائے کیو بھر انتس كى وا دريناان وا تعات كم جانے يرمنحدے كھا ہے كہ جب امام سيٹ كر بلا كہنچ توآپ كے ہمراہ



خدال يتخن مير ببرعلى أنيس

صرف ہتر آدی سے جن میں بچھ بوٹر ھے بچہ جوان اور بچھ کم سن بچے تھے بہتھ فارا بی صمت تھیں۔
حضرت الم عالی مقام سلما نوں سے آخری نبی حضرت محتلیم کے جیسے نواسے ، بی بی ناظر سے فار سے بیٹے اور حضرت علی کے بارے فرز مرسحے کر بلا کا حب واقعہ رونا ہوا تو سائٹ ہے تھا۔ اس وقت نرسب کی آٹر میں سلمان وہ سب بچھ کر رہے تھے بوان سے رسول نے من کیا تھا۔ دہی توگ اولا در رسول کے دشن کیا تھا۔ دہی توگ اولا دکو اولا دکو کا بھو کا بیا سائٹ یک کو اولا کی بھو کا بیا سائٹ یک کا جو کا رہ ما عالی مقام اس کو کا بھو کا بیا سائٹ یہ کیا رسب سے اہم واقعہ بھی نہینہ کے شیرخوار بچھ کا ہے کہ امام عالی مقام اس کو بھوں برط ب کر شہد بوگ ایر بی خوال می اوالی اللہ اور سے اب مک میں ہوا اور اس کے المبیت کہ اور کی میں اور میں اور میں اس کو بیز بان کو بیا کہ برایک روتا ہے اور امام سے المبیت کی دہوا کی برایک روتا ہے اور امام سے المبیت برنہادت سے بی جو مظالم ہوئے اور محت کا طاری ہونا توسمولی بات ہے! ور دو حالات سن کر چھرول بھی بوئی تھی ہوئی تھی اور جن کا ایک ایک شعر نشتہ کا کا می صفرت انہیں مرح م جن سے بڑر ھنے کی و حاک بندھی ہوئی تھی اور جن کا ایک ایک شعر نشتہ کا کا می سے ایک لفظ میں جون حکمی بوئی تھی اور جن کا ایک ایک شعر نشتہ کا کا می سے ایک لفظ میں جون حکمی بوئی تھی اور جن کا ایک ایک شعر نشتہ کا کا می سے ایک لفظ میں جون حکمی جانبی ہوئی تھی۔

حضرت ایس صرفت فیم و ابروسے اشارہ سے خذیات کو اداکرتے بھے کیمی خاص موقوں کیا ایک دوکر کے بعض خاس موقوں کیا ہے کھی خاس موقوں کیا ہے کھی خبین دیتے بھے کھی خبین ان کے اشارات دحرکات نہایت شانت کا پہلولیے ہوتے تھے۔
ایک دوکر نے ان کی نقل کر نا جاسی اور جا ہا کہ مرٹیہ طبر ھتے وقت ایسا بنا ہے کہ ہر بات اور ہم جذبہ کو حرکات سے اداکرے - ایک پہلوان کا دکر آیا مصرع یہ تھا کہ ''آیا یا تھا بھی کتا ہہ دبکتا ہوا بھا گا''اس کو انھوں نے یوں تبایا کہ پہلے تو بھی ادر پھر دب کراور مسط کرتی چھے ہئے - ان کا بھی بنا اور بھو وہ ملوم ہوا کہ سب بنس ٹبرے ادر مہت دیر کمٹ نہی بند بھی اور خوال در کھے ہوئے سبن بن بند کے اور مہت دیر کمٹ نیس بند کی جا کھی سامین منہ پر رو مال دیکھے ہوئے سبن کہا خوال میں کہ بیش نظر تھا - منظم کے اور کہ بیش نظر تھا - منظم کرکا وہ ادر کھا انہیں ہے بیش نظر تھا - منظم کرنے کھا دہ ادر کھا انہیں ہے بیش نظر تھا ۔ میس تھا دو اور ادر کھا انہیں ہے بیش نظر تھا ۔ میس تھا دو اور ادر کھا انسی ہے بیش نظر تھا ۔ میس تیل فادت کہ وہ ادر کھا ست تا ہم کی سر تبرا شد تعاندری وائد

تقصوداس سيميه سه كرشعر برسفته وتنت زياده تهانا اور خلات تهذيب ددا مجلبل تنارا وحر کان کرنا الی محلس کے سلے موجب الی تغییر ہوتا ہے ۔ اس سے پر ہنے کیا سہت کیکے طبیع و ابر و كم اشار المحمى اعتدال سم الدرومي - درندان مين عبى مالفركر ارتا صداد ونينير كم الأرس شابہ ہوجائے گا۔ بزم مشاعرہ ہو کہ مجلس عزا سامعین سے نردیب تابل استہزام مجھا وائے گا۔ مالک يورب مين اس فن سے أيسے ابر إي كراك بي مصرع يا شعربي متضاد الفاظ إس ياس جمع ہوں توان کو بھی اشارات وحرکات سے اس نوبی کے ساتھ اداکریں سے کیصنع معلوم نہ موگا۔ مثلًا ریخ و نوشی،آرام و سکلیف ہمحبت و نفرت کواس طرح تباکیں سے کہ رنج کے ففط پر جو الہجہ س غم ہوگا ترفوراً خوشی کے لفظ پر آواز برل جائے گی۔اسی طرح محبت کے لفظ برالیں آوازِ سکے لی کہا ہے کہا مست شیکے اور فوراً نفرت کا لفظ آت ہی آ واز اورصورت الیں برل جائے گی کرنفرت برے۔ ية تبدي آواز اورتغرصورت بلاتصد بوگى - يه بات نهايت شكل ب عرب محنت كرے تب ماسل ہوسکتی ہے ۔ چوبکہ اشارات وحرکات سے جذبات کا اواکر نا فن شعرخوانی سے بشلق ہے ادراس سیدان میں تعدم مکھ کر لوگ ہے داہ چلنے لگتے ہیں اس سے بین نے بطور مختصر اس کا دکر کردیا۔ صاحبان دالاشان - بین نے جو موضوع قرار دیسے تھے وہ وقت مقررہ کے، اندرعرض کیے۔ شرح وبسط کے ساتھ وطن کرنے ہے واسطے توکی روز در کار ہیں۔ اب یں آریارہ مع خراشی سكرول كا-اكثر حضرات ساده جي" جِنْدالشعراؤ كاكلام سنف كے شتاق موں سے "اَرْ تَفْرَتَ طبع بو-ا ب میں صرف برم مشاعرہ کی نسبت یہ عرض کروں گا کہ ایسی انجمنوں میں شاہ و ل اور خن شنائوں کا جمع ہوناعلم وہنر کے حق میں نہایت مغیدہے اور جو حضرات فن تعرکونی کا ذوق مکتے میں اُن کے سندشوق پرتانہ یا نہ کا کام کرتا ہے۔ ایک دوسری خوبی برم مشاعرہ میں یہ ہے كمختلف ندابهب ومراسم وعقالسرك انتخاص اكب جكه جع بوت بي اور بالمجم براوراً سراسخاد م بین آتے ہیں جس سے نیستجر ہوتا ہے کہ علم وہنرکی ترقی کے سواا تفاق بالہم کھی برصا ہے۔

کے ایک شہور ظریف شاعر کا تخلص ہے۔ ۱۲

## 1.25199

اه ابر لی ششاع یی بهام نیج گراه ایک ددای طبسهای وض سے معقد کیاگیا کر محداسحاق خال صاحب می ، ایس بو اکنط شریط بهادر کو جوبسیل بهادله بهال سے روا ند بوریدے محقہ باعز از تمام رفصت کیا جائے تیام عدد داران سرکاری اور وکلا در درا سے خار مرجود محقہ علیہ کا توٹس سکر طیری بیت او کہا ہی سیمائی طوف سے جاری بوا کھا۔ جسبا کم میرول کی طرف سے ایک دد البیعیس بوج کیس او ایک شری طوف سے موصوف کو بیصت کرفے سے سیاے مشران صاحبے حسب دیل تقریر زیانی۔

ان نعیج دبلیخ مطامین کے بعد جو آب من عیکے ہیں عمی خیال کرتا ہول کہ ہے۔ لیے زیادہ کھنے کی گنجاکش باقی نہیں رہی ہے کیو کہ جرباتیں گئے سے لائی تھیں وہ میرے ودست جھ سے میٹر بہت چھ کہ چکے اور انھوں نے میرے لیے بہت کم بھیٹر کے بیٹا ہائیں کیا کہوں ہے

حريفال باده بانور وندورفتت مشي فن شركر وندورفتن

سر سیمن مین سبه که میرے اور دوست تھرانواق خال صاحب کی مدے و نیا میں رطب لاسال موں اور میں این اور میں اور خاموشی سے سابقہ اوروں کی تقریریں مناکروں۔
موں اور میں اپنا اخلاص طاہر کرنے سے باڈر موں اور خاموشی سے سابقہ اوروں کی تقریریں مناکروں۔
میں موروغ بھو یم ممی توائم وید

البت فرق بر ہوگاکہ میں اپنے خیالات شایدا س خوبی سے ظاہر نے کرسکوں گاجس خوبی سے میرے دوستوں سے خاہر نے ہیں دکیو سے میرے دوستوں سے خاہر فرمائے ہیں دکیو سحہ میں قصاصت میں ان کا مقابہ نہیں کرسکتا ۔ بھر یہ سوچا ہوں کہ چیڑ یا گر چر پر واز میں شہباز کا مقابہ نہیں کرسکتی تاہم چارو نا چار اس کو ارزای پر تاہے ۔ ہے پر واز میں شہباز کا مقابہ نہیں کرسکتی تاہم چارو نا چار اس کو ارزای

دائم نه رسد دره بخورست بردکین خون طرال می کشدار با بهم را الله ما میروست بردگین خون طرال می کشدار با بهم را الله صاحبو - بم لوگ اس وتت اس سلے بھی برسے میں کہ ہمارے مخددم نوا بمحداسیات خال

جوببیل به ولدیهاں سے ضلع اٹا دہ کو تشریف لیے جاتے ہیں ، ان سے یک جاسٹے کا موقع حال کریں اوران سے اوصا ف صیدہ اورا ضلاق بندیدہ می تعریف اوران کی جدائی کا انسوس ظاہر سریں ۔ میری یا دہیں یہ اپنی قسم کا میسرا جلسہ ہے۔اوگا ایسا جلسہ مولوی محربین صاحب ڈوپٹی کھکھ رفیے ساوگر ایسا جلسہ مولوی محربین صاحب ڈوپٹی کھکھ رفیے ساوگر ایسا جاری رفصت سے وقت نہ نہا نیا جنا ب مطر ہیرلین صاحب مهاور جھ صلی نہرا کے تباولہ پر مول تا اولہ پر مول تا ہولئی کا انسوس معناج بیا ہولئا ایسا جوان کا انسوس معناج بیا ہوں ، آپ کی جدائی کا انسوس معناج بیا ہوت رہوں ، آپ کی جدائی کا انسوس معناج بیا ہوت رہوں نہو۔ آپ نے جغیریت حاکم عدل سے کام لیا اور شخص سے حقوق پر نظر غور رکھی یہود منیں ، ادر کیوں نہو۔ آپ نے جغیریت حاکم عدل سے کام لیا اور شخص سے حقوق پر نظر غور رکھی یہود دا ہی اسلام کو مکیاں سمجھا اور وسعت اضلاقی سے اپنے احباب کوا ہے دام محسب میں گر متار کر لیا ، کر ایل اسلام کو مکیاں سمجھا اور وسعت اضلاقی سے اپنے احباب کوا ہے دام محسب میں گر متار کر لیا ،

حضرات انجن جس وقت ہم اپنے معدوح کے ادھا ف حمیدہ یادکر کے وقت ہوتے ہیں ہساتھ ہی اس کے آپ سے علیٰدگی کا نعیال ہمارے دلول میں نشتر سا کھٹکتا ہے ، ہمارے عیش کو منعص و مکدر کروتیا ہے اور ہاری نوشی سبدل برنج موجاتی ہے گو آپ کو بدری نیا بدانی ریاست ادر حشمت حاصل ہے ادر اس پر بیو ملین کا عہدہ جلیلہ اور حکوست مشزاوہ ہے ، تاہم آپ اینے و دستول کے لئے جلنے میں نہ یا دہ فلت اور مساوات کا درجہ برتے ہیں ، جس سے یا یا جا تا ہے کہ آپ کی طبیعت حلم و نکسر مزاجی سے معمور اور کمر و نخوت سے مہجو ہے اور بیشیوہ ارباب اللین سبت ۔

بکہ اس کو بیخ دہن سے اکھاڑنے سے بے ہارے نواب صاحب ہمیشہ کرلیت رہیں گئے۔

اب کا تبادلہ جس قدرہم لوگوں سے بے باعث کلفت ہے اس قدرا ہی اطمادہ سے جن سے
مسرت بلکہ باعث رحمت ہے کیو بحر وہ آپ کی ان نو بیوں سے اب مشفید ہوں سے جن سے
اس وقت یک ہم اسففادہ کرتے رہے - ہماری گور نمنط کے آئین حکومت کا یہ عمرہ اصول ہے کہ
اس کے لائق اور عادل حاکموں ادر افسرول سے ہر جگہ کی دعایا فائدہ الحھائے ہیں وجہ ہے کہ
س کے لائق اور عادل حاکموں ادر افسرول سے کسی قدر جلہ ہمتھنائے ضروریا ہے گورنمنٹ ہوا ہم کہ
شاق گذرا کیو بکہ ہم کو آپ کی ملاقات سے ندر ابھی سیری نہونے پائی تھی کہ آپ ہم سے جدا ہوگئ اور
ہماری اسیدیں زر آآگے قدم المحھانے پائی تھیں کہ رک گیئی ہے

حیت درجیم رون صحبت یاد آنتر شد دوست کا تعلق جوابی مقد سرے ساتھ مجینیت حاکم عدالت کے دیا وقع صبات صابح و بہادے دوست کا تعلق جوابی مقد سرے ساتھ مجینیت حاکم عدالت کے دیا وقع صبات ذاتی یا مراعات تومی وغرو کے لوٹ سے پاک رہا اور تام گردہ مفید مین آپ کی بیبت اور دبر بہ سیات سے اندیشہ ناک رہا اور عامہ رعایا اور کا نہ برایا کی حفاظت جان و مال کا انتظام بررحہ کما بواجقیقت میں حاکم دادگر کے میزان انصا ف بی بهندوسلان یا کا فرد صاحب ایان خواہ دہ تو فن بہ بندوسلان یا کا فرد صاحب ایان خواہ دہ تو فن بندوستان ہویا ایلی از شروان سب کیسال ہیں ۔ کوئی شخص اس سے آئین معدلت میں محص اپنے دہب بندوستان ہویا ایلی از شروان سب کیسال ہیں ۔ کوئی شخص اس سے آئین معدلت میں محص اپنے میں عدل کی تراز دہے جس سے دونوں تبول میں سزاوجز اسے بیا نے ہیں اور بال برابر پاسک منیس ۔ وہ شرخص کواس سے حق کا اندازہ کرسے برابر تول دیتا ہے ۔ بہادے نوا ب صاحب ایسے حکام کی

بهاری آرزوئے دلی ہے کہ ہم آپ کوعہدہ بھی پرمتاز دکھیں اور آپ ہمارے ضلع میں با رہا یہ اسران آردوئے دلی ہے کہ ہم آپ کوعہدہ بھی پرمتاز دکھیں اور آپ کو اس خلوص و محبیک ماتھ کشر لیف لائیں اور آپ کو اس خلوص و محبیک ماتھ باکرام تمام دخصت کیا کریں جس سے طبیعت کو سجی محبت اور اخلاص ہو آس سے ملنے میں تو ظاہر ہے کہ سرا سرسرت ہوتی ہی ہے لیکن اس کو رخصت کرنے میں مجی طبیعت میں جو جذبات المطبق ہیں اُن کے مسرا سرسرت ہوتی ہی ہے لیکن اس کو رخصت کرنے میں مجی طبیعت میں جو جذبات المطبق ہیں اُن کے مسرا سرسرت ہوتی ہی ہے لیکن اس کو رخصت کرنے میں مجی طبیعت میں جو جذبات المطبق ہیں اُن کے مسرا سرسرت ہوتی ہی ہے لیکن اُس کو رخصت کرنے میں مجی طبیعت میں جو جذبات المطبق ہیں اُن کے اُس اُن میں اُن کے اُس اُن کا میں اُن کے اُس کے اُس کا میں اُن کی میں اُن کے اُن کی میں کو میں اُن کی میں اُن کی میں کو میں کی کو میں کو کو میں کو

کے تنافاع میں نوال سحاق خاں صاحب عبتیت و طرکت وسٹن جج فرخ آبادس دوبارہ مشریف لاے ۔

لطف سے مرف در دا تناطبیتیں واقف ہوتی ہیں ۔

وداع وصل جدام ندلنت وارد بزار بار بروصد بزار بار سب حنرات اب مناسب وقت ہے کہ خم کالم کرے اپنے دوست سے حق میں میم طب سے

کی جائے۔ ے

نحتم كرتا ہے بس اب مدح و ننا كوشيد ا جانب عرض د عاطبي كواب ہے برهبت جرخ برتاري فورث يدمنور قام المردخور شيدكري المروانجب حركت تدرت خالق كوتين سے حب ك قائم الله الري د جايض وساير تسبت نصن جی سے رہے توشکل گل ترخندال علی دہرکو حاصل کہے تھے سے ارمیت يول علل دورترى صحب حسى سعدي كي وكرست بي جدا جيسے حدو ب علت ٹاودآباد جال میں ترے فرزندری ان سے ماسد سول غرات م ریخ و کلبت ول عنم وَفكرت دائم تراآزادرب تیرے اعدا کو رہے گئیرے مہینے شامت



النزييل بنثات اجودهيا ناتعكنة رو

# تعربى تقرير

بنادیخ ، زوری مید ایم اور کریٹ نبہ نران صاحب کے دولتکدے پر ایک مائمی جلسے جس بیں ہر آمت و ندہب ادر ہر طبقہ اور زمرہ کے اشخاص کا از دھام کثیر تھا ،اس غوض سے منعقد ہوا کہ آنجہانی آنریبل پنٹرت اجد دھیا ،ا تھ کترو، وکیل ہائی کورٹ کی عرف سے منعقد ہوا کہ آنجہانی آنریبل پنٹرت اجد دھیا ،ا تھ کترو، وکیل ہائی کورٹ کی بے وقت و فات پر افسوس ظا ہر کیا جائے ادران کی اعظے لیا تتوں اور کلی نیز خواہیوں کی تعربیت نا مہیج کران کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا جائے ۔مشران صاحب نے اس جلے میں حسب دیل تعربیت تقریر فرمائی ۔ میروبس اور حضرات انجمن !

#### اشعار

چن میں سنبل تر دلف سوگوادال ہے ہرایک شخل ہے بببل بھی مرتبہ خوال ہے چن تمام ہے ببریز شور ، ا نفا ل ہے گوں کا جاک کر بیاں ہے کہائے المال ہے بربگ دیرہ تر نرکس آج گریاں ہے اسروام الم اُس کا طا ٹر جا ل ہے بربگ سا یک خاک پروہ غلطاں ہے بہجوم داغ سے سینہ مراکلتال ہے بہجوم داغ سے سینہ مراکلتال ہے نفسہ شنج ہے بببل نے گل بی ضدل ہے فناں کہ ہر شجر یا غ شخل ما تم شد

صاجو۔ بدیرا بڑا در دناک زص ہے کہ آپ لاگوں برظا ہر کردن کہ اس عکدہ میں اس دہ جس مرات ہم سب اتم کرنے کی غرض سے بی ہوئے ہیں۔ ایساد فرسیا ہ ضواہم کو نہ دکھائے جس طرف دیکھیے صرف و ماتم کے آناد نظر آتے ہیں۔ در و دیوار پر غم جھایا ہوا ہے۔ ہم نوس نہری ہم ہم ایک حرف ہم بی کہ گریہ دی ہم ہو گا زمین پرتی بردر ہے ہم کہ گریہ دو ہر ہے آسمان کی کا کریں۔ آسمان کی کا کریں۔ آسمان کی کا کریں۔ آسمان کی سال ہے۔ ہم توس نہری آسمان کی کا کریں۔ آسمان کی اور آسمان کی سے اس کے آنسوٹ پک ٹریس اور تھیقت کے بعد ترشی بھی ہوا تھا ہ آپ لوگ نوا موش ہیں اور آک سکتہ کے عالم میں ہمیں۔ یہ نوامت ہونے مال سے کہ دری ہے کہ می جو کے سے اور آک سکتہ کے عالم میں ہمیں۔ یہ نوام میں ایس کے بین میں اس کے بین کہ استہاز ، مقدس مال سے کہ دری ہے کہ می طرے ہم مالوش ہیں اور آک سکتہ کے عالم میں ہمیں۔ یہ نوام میں ہوائی دائی مقارت کا داغ ہم کو دے گے۔ یہ نرس بنٹہ سال جو دھیا تا بھا جو اپنی دائی مقارت کا داغ ہم کو دے گے۔

بنٹر ف صاحب کی فالمیت اور خرخوا ہی سرکارور عایا کا حال کہاں یک بیان کیا جائے۔
الدآبادس حب یو نیورٹی قائم ہوئی تو آپ ہند وستانیوں میں اُس کے نیلوئیی شیر قرار دیے گئے۔
لوکل گورنسط می محبس قانونی ہے میں تائم ہوئی تو ہند وستانیوں میں صرف ہمارے بندت
صاحب الدآباد سے اُس سے مبرمقرر ہوئے ۔ آگر ہ سے وکٹوریہ کالج کی مبنیا وانہی کے مبارک
باتھوں سے بڑی ۔ شکاع میں خرخوا ہی سرکار ور عایا کی خوض سے انھوں نے اخبارا ٹرین ہی روز انہ جاری کیا ہیں نے تین چار برس لک کی ضرمت باصن الوجوہ کی اور اخبار پانیر سے مقالمہ
میں بہت کا میابی سے ساتھ جلتا رہا۔ لم کراع میں بنڈ سے صاحب کے واسطے اِنی کورٹ کی
میں بہت کا میابی سے ساتھ جلتا رہا۔ لم کراع میں بنڈ سے صاحب کے واسطے اِنی کورٹ کی
میں بہت کا میابی سے ساتھ جلتا رہا۔ لم کراع میں بنڈ سے صاحب کے واسطے اِنی کورٹ کی
میں بہت کا میابی سے ساتھ جلتا رہا۔ لم کراع میں بنڈ سے صاحب کے واسطے اِنی کورٹ کی

ہادے بیٹرت صاحب ہائی کورٹ کے دکلا کے سرگروہ سکتے اور تاجرانہ جینیت سے بڑے دولتنداور لائق سمجھے جاتے بھتے۔ دواصول پرآپ کاعمل بھا۔آزادی اور ایما نداری ہیں وجھی کہ کہ آپ صب جلسہ میں نشر کی ہونتے اس سے سرگروہ سمجھے جاتے بھے اور کامیا بی اسی طور پرآپ کے ہم کاب رہا ہمقرین رہتی تھی ،جس طرح زما نہ تعدیم میں نتے وظفہ جو لیس تیصر اور سکندر اعظم سے ہم کاب رہا

کرتی متی - آب نے نقطا پنا مال اور بیش بها و تست بی فاکرہ عام کے لیے و تعن بیس کر دکھے ہتے،

بکداپی جان بھی کمک کی خدمت میں نثار کردی ۔ شکرہ کہ کل نے بھی ایسی بی تعدری جو اجب
متی تمام اخبار ہمز با نی سے کہ رہے ہیں کہ بنٹ ت اجود صیا ناتھ کی وفات قومی اور کمی مصیبت
ہے۔ ہزاد دل خط اور کیڑول اران کے عزیزوں سے پاس اظار رہنج وافسوس کی غرض سے آرے
ہیں ۔ جابجا جلے اظار عم والم کے لیے شعقہ ہورہ ہی ہیں ۔ الدآباد کے جیفے بیس فرات ہیں کھنیات
اجود صیا ناتھ وہی سے کہ جس ملک اور جس قدم اور جس بلک میں بیدا ہو سے ہوتے اس سے لیے باعث فر
ہوتے جس ون پنڈت صاحب نے تعناکی الدآباد کے پرائیو بطی مدرسے اور با زار اور ہائی کورٹ سب
بند ہوگئے بینازہ کے ساتھ دریا تک ہزاروں آومیوں کا ادوا م تھا جکام ہائی کورٹ نے بچولوں کی کورٹ اس
مریا برجھ جیس اور تواہش ظاہری کہ ہاری طون سے بنڈت صاحب سے جنازہ پر یہ بچول والے جائیں ۔
مریا برجھ جیس اور تواہش ظاہری کہ ہاری طون سے بنڈت صاحب سے جنازہ پر یہ بچول والے جائیں ۔
ما حود با اس وقت عجیب عرب اگر سال تھا بسب لوگ برائی العین مثا بدہ کرر ہے تھے کہ وہ ہم
ما حود با اس وقت عجیب عرب اگران سال تھا بسب لوگ برائی العین مثا بدہ کرر ہے تھے کہ وہ ہم
کو طاکر خاک ساہ کر دے ۔

من سے عریزوں سے ریخ وغم کا حال محتاج بیاں نہیں ہے ،تمام عزیزوں کا لاش سے آرد جمع ہونا ہتم رسیدہ بورہ اور نظلوم ماں اور چھو ہے بچوں کا گریہ وزراری کرنا ،سروھننا اور سینہ کوبی کرنا ،یہ ایسا ہماں تھا کہ نعیال کرنے سے روئیں کھر شسے ہوجاتے ہیں ۔ نیخوس کی یکفیست تھی کہ بناں جبرہ ورگر ونطلو سے نہ درخر گاں دوال اشک محروسے نازر نج کفہ ابسری زید بورے عدم بال ویرمی زید صاحبہ ہارسال سے ہمارے بیٹرت صاحب نے ہمارے ملک کی بہبوہ و فلاح کا وحت کے الیا تھا۔ یہ سمھے کہ چار برس میں مفت نوان رہم کی چار منرلیس طے کری تھیں کہ ناگاہ موت کی

که نگ بود کا بھر لیں میں جو سام میں میں میں میں میں منت و تعقد ہوئی، بیٹر ت صاحب نے طری محنت وشقت سے انتظام سے انتظامی خدمات انجام دیں ، یمال میک کر سخار آنے لگا۔ اُس حالت میں کا بھرلیں سے اختتام میں شریک رہے ۔ الد آبا دوا ہیں آنے پر اُس سنجاد میں جان دی ۔ آنا یلان و آنا اِلّان میں اجھوڈن ۔

كۈى سزل بيش آئى جوسب كوميش آتى ہے ہ

برآ بحہ زاد بہ نا چار با پیشس نوشد نجام دہرسے گل مَنْ علیما فان

اس سال سے آ غازے ہاری امیدیں ہت بڑھی ہوئی تقیں ہم خوب جانے تھے کہ اسال

دیمبری کا بگریس میں ہو بھام الما باد ہوگی ، ہمارے صوبہ سے لیے پنڈ ت صاحب عمدہ عمدہ تجویزی

سوچیں سے ادر ہم سب سے فائدہ سے لیے نایاں کوششش کریں سے ۔ ہماری بست امیدیں اُن کن وا

کے ساتھ وابتہ تھیں گرافسوس ع اور چہ نجالیم و فلک ورجہ خیال ۔ ہماری وہ سب امیدیں فاک ہی

بل گئیں ۔ موت نے ان کوہمارے ورمیان سے اطحالیا اور ہم سب ہے دست و یا رہ گئے ۔ یہ فلک

نا ہنچار اور چرخ و قالہ بڑا شمگار ہے ۔ کون ہے جواس کی تینے جفا کا بھی نہیں ۔ کون ہے جواس کے بور قالم سے بیدل نہیں ۔

بدار دسخون سیاوشش دریغ چوانراز دا زامسیا با نه تنج محصلح از دست این مجر نبره که نول مسیاریش درطشت کرد

موت حقیقت میں اوی جیم کو ہاک کرسکتی ہے گرنام نیک کو نفانہیں کرسکتی ۔ دولت وشمت سب فانی چزیں ہیں گرنام نیک سیشے زیرہ رہے گا ہ

تاروں ہاک شدکہ جیل خاند کیج واشت نوسٹ بردان نمرد کہ نام کوگراشت طواکو کے داکس بری ہوگاتہ ہائی کورط سے جج اور کلکتہ یونیورٹی کے ناکب میج مسس ہیں اونیورٹی کے ایک جلسہ میں انتخاک کے بیارے تو برس فرماتے ہیں کہ بنارا ایک بڑا تجرب کارمٹیر کم ہوگیا ۔ یہ صاحب ہمارے نوجوانوں کی تعلیم اورا میدوں اور وصلوں بر بڑی گرمجوش سے نظر توجہ رکھتے تھے اور اس ملک کی نظامے درفاہ میں درھے ، تعدے ، سخنے اسی مدد اور کوسٹ شرکرتے تھے کہ تمام ملک اگن پر فریفیتہ ہور ہا تھا اور ہم گوگر متوطن بنگالڈائن کی و نات پرائی تعدر صورت واقسوس کر رہے ہیں جس تعدر اضلاع مغربی واور حرکے با شند سے مائم کرتے ہیں ، بین آ واز ہو بنگالہ سے بلند ہوئی ہے اطاحہ بنی و مدراس میں برا برگری ترہی ہے مشربیوم صاحب فریا تھے ہیں ۔ کو بنگالہ سے بلند ہوئی ہے اطاحہ بنی و مدراس میں برا برگری کو شوالی ایک مشربیوم صاحب فریاتے ہیں ۔ کو بنگالہ سے بلند ہوئی ہے اطاحہ بنی و مدراس میں برا برگری کی مشربیوم صاحب فریا تھے کہ فریا گرمجوشی اور جوسٹی اور اور یا دسرو میری اور خوف ناکای سے کھی سے کے کہ شل سرو

نہ ہدتے تھے۔ اُن کا مزاج کھی جادہ اعتدال سے متجا درنہ ہوتا تھا۔ یہ و شخص چھے جفول نے لاکھو ہند دؤں اورسلانوں میں اتحاد قلبی پیداکردیا "

صاحبوا اس رنخ وغم میں ہم کو صوف آس خیال سے کسی تدرسکین ہوتی ہے کہ ہما رسے بنٹرت صاصب جفول نے ہماری تام فکروں اور شکلوں کو اپنے وقد لیا تھا ایس وقت و نیا کے کروہا ت سے نجات پاکر ہشت ہریں میں آرام فوا رہے ہیں اور اپنے اعمال بیک کے باعث زردہ جاوید ہوتا اگر الد آبادیں نواص آس متبرک مقام پر، جال گنگا اور جسنا کا نگم ہوتا ہے ، اِس ہی خواہ ہندگی ایک یا دگار بنائی جائی تاکہ لا کھول جاتری ، جو ہیشہ الدآباد کے ترجہ کو سالا نہ جائے ہیں ، اِس ملی شہید کے مزاری بھی زیارت کیا کرتے ۔ صاحبوا اب فرط دی قرام ذراح والم ذراح و بیان کرنے سے مانے ہے اور طول کلام اِس محل پر خلاف ن او بھی ہے کہ ذرائے ماتی بیان کو اِس در ولیوشن پرختم کرتا ہوں ۔

### رزولوش

یہ تجزیر کیا جا تاہے کہ مسب فرخ آباد کے متوطن ہر قدم و ندہب کے اشخاص ہر طبقہ و
جاعت کے لوگ اِس عام مجلس ما تمی میں جم ہموکر مرحوم و منعفور آ نریبل پنٹر ت اجود صیانا تھو لی اِلی کورٹ کی ہے وقت و فات حرت آیات کا غم واندوہ حوالہ قلم کر کے ان کے اعزہ و اقربا کے ساتھ بررجہ فایت ہمددی دکھتے ہیں اوراع وات کرتے ہیں کہ بنٹرت صاحب کی ایما ندادی ،
آزادی ، داستبازی ، جرات ، اعلے فالبیت اور دفاہ ملک کے مساعی جمیلہ نے ہمادے دلوں من ایک یا دگار تا کم کی ہے جوشکین یادگار سے برجہا نریا وہ متحکم اور دیریا دہے گی اور خوا ہش کرتے ہیں کہ پنٹرت صاحب مرحوم کے پس ماندوں کی ضرمت میں آیک تعزیت المستبرے کرہادی اس تجویز سے آن کو اطلاع دی جائے ۔

اس تجویز سے آن کو اطلاع دی جائے ۔

تِهَادِينَ ﴾ بهن <u>کا شاع</u>ے مِتِعَام مبارک باغ «گلیان مارک بھیون، بیکل موسائٹی فرج آباڈ ك طرف سه أي طبسه اس غرض مع سفقد بدأك ينظرت داج المح صاحب منصف كو دوسوسائی سے میراس کھے اورعدہ سب حجی پر مامور بوکر کا نیور جارہے تھے ) باکرام تام رخصت کیا جاسے بشران صاحبے ہوکہ سوسائٹی سے سکرطیری تصریحکمین کوئیں جسنجیل وداعی تقریر کی ۔

صد شکرانے دوست کارتبہ سوا ہوا فرط طرب سے دورغم جال گزاہوا اجراس کو عدل دداد کا اپنی عطا ہوا لین غضب یہ سے کہ وہ ہم سے جراہوا

یارب بہاں یہ دوست سے شاوال رہے مروره بامراد رہے کا مراں رہے،

میر محلس اور حضرات انجمن -

ہارے دوست بٹرت راج الم صاحب ضعن بوگیان مارک تھیوز انیکل سوسائٹی سے مخلیں ہی ایمال سے عدوسب بھی پر مامور ہو کر کانپورٹشریف کیے جاتے ہیں الندا ہم سب سعمائ مبراور نیری شاصاحب سے احباب جوشہرے ہولم جہ وجاعت کے اصحاب میں اس غرض سے جمع ہوئے ہیں کہ بٹرت صاحب کو ترقی عدہ پر سا رکباد بادل شاددی اور اگن کے اخلاق ستودہ اور صفات بیندیدہ کی داوویں اور سیماکی ترقی میں جونیایال کوششیس الخول منه كى جي ان كانتكرية اداكري اوريط ت ساحب كد باكرام تمام ادر إحرام مالا كلام ر خصدت کریں اور جو خاطر افسروسی ہم کو آپ سے جدا ہونے پر ہے س کا اظار کریں -صاحبو ۔ بنظرت صاحب نے بہاں کی تھیور انسکل سوسائٹی کی ترقی سے لیے جوسعی بلنے کی وہ

مبت قدر سے قابل ہے ۔ جب آب بہاں وشریف لاے محتے اس وقت ہاری سوسائٹی قالب بجاب كاحكم رهمتى تقى -آپ نے روع از واس كے قالب افسرد وس كيمو كى اور اس وتت سے انگ



رائے بہادر پیٹرت راج ناتھ" صاحب"

جوعدہ حالت اُس کی ہے وہ محتاج بیاں نہیں صدرمقام ادیادہ جوسالانہ ربورط سال گذشتہ میں شائع ہوئی اس میں ہاری سائیٹی (جو بہلے گمنام بھی) ادل درجہ کی سائیٹوں میں مجھی گئی ہاری سائیٹی کا مقصد اول ہین ہے کہ ہر قوم و ندہیں سے اشخاص سے ساتھ برا درانہ محبت رکھنا اہی ہر ہمارے پندت صاحب کا بوراعمل ہے اور مہی و جہ ہے کہ ہر ندم ہب وجاعت سے آدی آب ہے برل محبت رکھتے ہیں۔ اس کا نبوت ہے کہ دور وزرسے متوا تر آپ سے دواعی جلسے ہورہ ہیں۔ کیا محبت رکھتے ہیں۔ اس کا نبوت ہے کہ دور وزرسے متوا تر آپ سے دواعی جلسے ہورہ ہیں۔ کیا ہے کہ دور وزرسے متوا تر آپ سے دواعی جلسے ہورہ ہیں۔ کیا ہے کہ نیڈ ت صاحب کے ر تب کے خص سے لیے آپ

قسم کا جاسہ اس شہری کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص خاص خاص خاص کوٹوش کرے تو یہ نخری بات نہیں ہے۔ عام کوک کوٹو دکھنا اور اُن کے دلوں کو اپنے وام محبت میں گر نتار کر لینا البتہ بہت شکل ہے ۔ گریے ہادے بنٹر صاحب کے مصدیں ہے ۔ برطیقہ کے اُشخاص کو دہی حاکم نوش رکھ سکتا ہے جو دیا نت امحنت ہمرائیت راستیازی و فدا ترسی کو اپنا شعار بنا ہے اور یہ کل اوصاف ہا دے وست میں نمایاں طور پر باہے جاتے ہیں۔ بیخص مخلوق فدا کو خوش رکھتا ہے وہی فدا کو بھی خوش رکھتا ہے اور انصاف اور بیکوکاری اور فدا ترسی سے زندگی بسرکرنا اور خلق استرکی فدمت کرنا بہرین عباوت الهی ہے۔

براحانے آسودہ کرون دیے ہواز العن رکعت ہر منز کے صاحبو۔ ایک عادت ہار من دیے ہوں گئی جاتی صاحبو۔ ایک عادت ہارے دوست میں اسی دکھی گئی ہواکٹر بڑے آدمیوں ہیں ہنیں یائی جاتی ہے ، لینی یہ کہ آب الیں انجنوں میں ہو تبہور کے فائد سے کے لیے بول یاجن سے ملک و دم کی اللح دفلاح متصور ہو ، شرکی ہونے کے لیے اور ان کو مدود بینے سے لیے ہروتت آبادہ اور کرلبتہ ارہتے ہیں ، میکہ آب ایسے جلسوں پر فریقیتہ ہیں اور ہی اور ہی ہارے دوست سے لیے فیزی بات ہے کہ آب ایسے جلسوں کا کام اسی قدر گرفیق اور ہمدوی سے اسجام دیتے ہیں ،جس قدر محنت ، دیانت ، میانت ، میانت ، میانت میں سیمھتے ہیں۔

جس طری اہل معاملہ اور عاشہ رعا یک داورسی، آپ کے عسدس بوجہ احسن ہوئی، ای طرح آپ کے عسدس بوجہ احسن ہوئی، ای طرح آپ کے احباب کو آپ کے اخلاص نعاص اور اخلاق شہرہ آناق سے مسرت و تقویت بدرجہ اتم مسردہی جب کا نقش سب کے دلول برسوید اکی ما نند ہوگیا ہے، جوکسی طرح راکل نہیں ہوسکتا۔

یں دجہ کہ آب سے جانے سے ہم کو پُر مردہ وئی ہے۔ ول میں آپ کی مفارقت کا خیال پیداہوتا ہے توزبان حال سے پہلتے ہیں مہ

وعزم سفر کردی وضتی تجگر ما بتی کرخویش و شکستی کر ما پیج بید ہے کہ ایسے ہر د تعزیز حاکم ومحن کی جدائی کا شاق گذرنا کچھ تعجب کا ماجرانہیں بکہہ انسانیت کامقتصاہے ہے

غم جزیب رگ جا ں داخرا شد کہ گاہ با شدہ گاہے کا شدہ کی جی تبارت کہ ہے ہا شدہ گاہے نا شدہ ہے کہ بین امید ہے کہ جی ہم کوآپ سے جدا ہونے پر سدمہ ہے، ایسے ہی آپ کو بھی ہم نیاز سندول کی مفاد قت گراں گذرتی ہوگی، لیکن ایسے موقع پر برخص مجبور ہے - بندگی بیجارگی مشہور ہے ۔ جس طرح آپ کی ذات والاصفات کی یا دہم انگ بھی ول سے زابوش نہ کریں تھے، اسی طرح امید ہے کہ آپ بھی ہارے حرف یا و کو لوح ضمیر نیرسے ہر گڑ تمو مذوا کی سے ہاری یہ تناہے کہ آپ عہد ہ سب جی پر عبارت یہ تناہے کہ آپ عہد ہ سب جی پر عبارت تھی ہو کر بھر ہا رہ صفیح ہیں رونی اور وہ روز موں اور وہ روز معسید ہمارے لیے بھد ہ سب کو سرور مونور خبیس کے ۔

بنٹر ت صاحب میں نواتانی یا آنوری بنیں بول کر آپ کی ننایا دعایس شاعرانہ مبالغہ کروں۔ یس یہ نہ کہول گاکہ آپ نیاصنی میں ابر نیسال یا ایٹار و کرم میں حاتم دوراں ہیں ، میں نہ کہول گا کہ آپ کی عمر ہزاد برس کی ہو، کیو بکہ میں جا تنا ہول کہ آپ بیسب جھو طے مجھیں سے ، بلکہ دردغ مصلحت آمیز بھی نیال نہ فرمائیں گے۔

المران درگ آمیز کا برائی و کرار ایک آمیز کما برستک نشانی دیجرگو برزائے درکا برائی نوشن کے این اور ان درگ آمیز کما برستی ناکہ گفتن کہ انجشریائے کی برسی آپ کوا فلاص اطنی سے در ہی دعا دول گا ، جوسدی نے اپنے مدوح کو دی ہے۔ یعنی یہ کول گا کہ حب باکام و بامرا در زرگی بسرکریں میں یہ کول گا کہ حب باکام و بامرا در زرگی بسرکریں خداآپ کولسی طرح بیکی کرنے کی توفیق عطاکر تا دہے ۔ آپ برشخص سے حقوق پر بوری نظر محکمیں ۔ آپ کولسی طرح بیکی کرمے تا واتا دب آپ سے مہی خواہ دہیں اور آپ سے کام آئیں اور آپ ان کے کام آئیں دورات با برکات سالیا سالی کی درازی یا نے اور اولادوا حفادی سلامتی ان کے کام آئیں درات یا برکات سالیا سالی کی درازی یا نے اور اولادوا حفادی سلامتی

وتندرتی سے فاطر شریف حظ المحمائے اور جب آپ اپنی حیات کی ودیوت کو حافظ حقیقی کے مبرد کریں آلوآپ دنیا سے وہ چزائے ساتھ ہے جائیں جو دولت وضمت اور حکومت سے نہیں حال ہوتی بلکہ راسست بازی ، بکو کاری اور خداترس سے میسر آتی ہے سینی ام نیک ہوکہ انسان کو مہشہ زیرہ رکھتا ہے ہے

دولت جاوید یا نت بریمه کونا مراست کرعقبش وکرخرز مده مند ام را

Parameter and State and St

# مر سرمور ل فنظر اور مسلمونیویری کے کئے چیزہ کی انہ بیل

الم متر بشرف المراع مين بمقام أون إل فرخ آباد ايك جلسه مندوون اورسلما لذل كازير صداق جناب مشرار - بي ويوبرست صاحب بها در كلكر ومجشريك عنلى اس غرض مصمنعقد كباكيا تفاكرسيد میموری فنڈ کے لئے چندہ جمع کیا جائے علی گڑھ سے ایک ڈویٹین بسرکر دگی جناب آنتا لبحد خاں صاحب سربیط آکر نتحگڑھ میں مھراتھا۔ مرزاعرفان علی بیکٹ دیٹی کلکٹر فرخ آباد ہماں کی لوكاكيشي كے برسيد من عقد اورمير كرائين مرحم فحا رعدالت اس كے سكريٹري عقد ان دون صاحوں نے مشران صاحب عدد پاسٹن کی اللید میں البیسے دینے کی فر ماکش کی میمدیل ننڈ کا مقصدیہ تھاکہ علی گوامہ کا لیج کو بیا و گا دمرسیدم حوم او نورشی کے درجہ یہ بیّو نجا! مائے۔ البييح جودي كي وه ورج زي ہے۔

ميركبس ا درحصرات انجمن!

سجدہ کی جائے شکرخدا کا مقام ہے موقع ہے آج کیجیے کرنا جوکام ہے کا نجے کے صابیوں کا بیاآں اڑد جام ہے اجس اتفاق میں کس کر کلام ہے

دہ کام ہوکر روم سے تا شام نام ہو وہ عزم ہو کہ بخت سکندر غلام ہو اج کا حلمہ ایک خاص نوعیت رکھا ہے۔ میں نے اس شہر میں بڑے بڑے جلیے کیھے ہیں کسی میں ہندوسلمان دونوں اس کثرت سے جمع نہیں ہو ے۔ اگر یہ کہا جائے کربہ ہندووں کاحلسہ ہے تومسلما لول کو اس کثرت سے مشر کی ہوتے ہیں نے نہ دیجھا تھا۔ اگر کونی ہے کہے کہ می خاص سلما اون کا حباسہ ہے تو میر میکا موقع ہے کہ بہند والبیے جلسے ہیں اس کثیر تعدا د سے جمع موسے ہیں۔صاحب کلکٹر ہمادر کی رونق افر وزی کھی اس اِت کی دلیل نہیں ہے کہ بیطبسر کادی



مسرستيداعظم

طور پرکیا گیاہے کہ جس کے باعث اتنا بھی ہے۔ جسل بہت کرسب برحوم کے نام کا جا دو ہے جو ہمسب کو ہماں کھینیج لایا ہے اور اسی شہید توم کے کا رنا موں کا نقش ہما رہے دلوں پرسویدا کی طرح کہا جو جندب مقناطیسی سے اس وقت ہم سب کو اس جلسہ کی طرف کھینیج را ہے۔ میرے نز دیک ہند دکوں نے جق جرق جرق جمع ہم کریہ تا بت کر دیا ہے کہ جب لیا فت میرے نز دیک ہند دکوں نے جوق جرق جمع ہم کریہ تا بت کر دیا ہے کہ جب لیا فت یا حس کا موقع آتا ہے تو وہ فیاصانہ خیالات ظاہر کرتے ہیں اور دریا دلی سے کام لیتے ہیں اور خود غرضی کی ندمہ باتے و میت کا خیال جھوڑ دیتے ہیں۔

یہ کہاجا تا ہے کہ دوشی کالے گورے کا اتبا زنہیں جانتی اسی طرح قدر دانی ادر شکر گذاری بھی ذرب اور قومیت کا فرق نہیں کھتی۔ اگر قالمیت، قومی ہمدر دی ادر صنعل قابل قدر چیزیں ہیں تو شخص کو بلاخیال غرب و قومیت کے اس فنڈیں شرکے ہونا چاہیے۔ بیں خود انہا شہدں کہ سکتا ہوں کہ اس و قت کس فرقہ ادر کس جاعت کی طرف سے ایبل کر د ام ہوں آیا ہندو کو نہیں کہ سکتا ہوں کہ اس و قت کس فرقہ ادر کس جاعت کی طرف سے ایسل کو رکا قائم مقام ہوں جوانفنا کی طرف سے اسلانی کی جا ہوں جوانفنا میں ہیں وقت ایسے گوگوں کا قائم مقام ہوں جوانفنا میں ہیں اور ملک کی خیرخواہی اور گوئنٹ کی وفا داری کی قدر کرنے والے ہیں۔ لیا قت کی قدر شناسی کا سبق ہم کو انگریز وں سے سکھنا جا ہے۔ ابھی حال میں میں نے کسی اخبار میں پڑھا ہے کہ سفر منہوئن گھوش کی یا دگا د منا نے کے لئے فائمان میں جندہ کیا گیا نبکالہ کیا انگلتان میں جندہ کیا ہم اور اور کیا میکا و تا کہ کا فرق علی انگلتان میں جندہ کیا گیا نبکالہ کیا انگلتان ہمندریا دہ ارد ان کیا کو قائم سے تا ہو کیا

نرمه برمات اور قومیت کا فرق اس سے بھی زیادہ گویا سیاہ اور سفید کا فرق - اس برمستنزاد ، جسیاکہ کہاجا تا ہے کہ بنگالیوں سے انگریز بہت جلتے ہیں۔ اس بنگالی کی یا دگار منانے ہیں، ظاہر ہے کہ انگریزوں نے تا بہت کرد کھا یا ہے کہ قابلیت کی قدر دانی کرنے ہیں اور دوست کے ساتھ دوستی کا سیار افلاص برتنے ہیں ہی ذات ، نزم ب ، قوم ، جاعت کا کچھ خیال نہیں کرتے ، فرم سے کا کچھ خیال نہیں کرتے ، نہ کالے کورے نہ فاتے مفتوح میں کچھ تمیر کرتے ہیں۔

سرگور اُدسلی صاحب کا حال آب نے بیکر ما ہو گا جب المائے کے شروع بین بنوان بفارت انگلتان کی طرف سے صاحب موصوف فتح علی ثناہ قاحیار کے در بار بیں گئے ، اُس و قت کچھ عصہ مک شیراز میں اُن کا قیام ہوا۔ وہ نود کھتے ہیں کہ" میں و ہاں اکٹر شیخ سعدی کے مزاد کی زیارت کیا کہا تھا۔ مشر فریکن سباح نے جوسعدی کی قبر کا حال اپنے سفر نا مرمیں مکھاہے میں نے وہ کا خوص سے دکھا بیھی قت میں قبر ہمت برسیدہ ہوگئی ہے اور عنقر بہ کوئی نشان ایسا باقی نزرہے گاجس سے معلوم ہوکہ وہ خطہ ایران کا فحز ہو زہد و تقوی کا نوبن وجودت اور علم وفضل میں اپنا مشل نزر کھا تھا کہاں اور کس جگہ د فن ہوا ہے۔ ججھے جوجس عقیدت بشیخ اور اس کے کلام کے ساتھ تھا انہونہ کہاں اور کس جگہ مقبرہ کی مرامت کراووں اگر میں بات برا اور کی ایکواں بٹیا اور فارس کا گور نر تھا ، مجھے اس بات برا اور کی گاروں کیا گور نر تھا ، مجھے اس اور سکو کی مرامت کراووں کی مرامت اسراراویر گرمی سے حسین علی میرزانے جو شاہ ایران کا یا بخواں بٹیا اور فارس کا گور نر تھا ، مجھے ہوش اسلوبی سے حسین علی میرزانے کو تھا کہ ایران کا نامی خوان و فارش کی قبرہ کی مرمت کرائی گھی ، لیکن انسوس کس کرادوں گاجس طرح کر می خال رند نے جا فط شیرازی کے مقبرہ کی مرمت کرائی گھی ، لیکن انسوس کس شہرادے نے اپنا و عدہ لور انہ کیا "

صاحبوکیا عرب کی جگہ ہے کہ ایک عیسائی ندس اپنے لک سے ہزاد ول کوس کی کارک کے ایک میں ایک سلمان مصنف کی ہے قدر کرت کر ان این ملک نے میں ایک سلمان مصنف کی ہے قدر کرتا ہے کہ این سے دو بہ برخ کر کے اس کے مقبرہ کی مرمت کر انا جا ہتا ہے حالا ناکہ کوئی الط ندم باقوہ یا فلک کا اُس کے ساتھ نہیں دکھتا ، اور ایک مسلمان تنا ہزادہ با دجود کہ اس معینف کا ہم وطن ہم دوس ہو اور ہم قوم ہے ، ہے اعتمائی عمل میں لاتا ہے اانہی سرگرر کے ایک جھوٹے بھائی اور اہل کمال کے قدر شنا مول کے ایک نونہ عاد سے میعین میں اور ایک کمال کے قدر شنا مول کے ایک نونہ عاد سے می مشترک کوئی دوسرا واسطہ قوم یا ندم با ملک مسلمانوں یا ہندہ والے انسان سے ہم قوم اور ہم وطن کول سے میوائے انسان میں اور کے ہم قوم اور ہم وطن کول سے ہم جھے نہیں وغیرہ کا نہیں دکھتے ہمیں بین اور لیسین اس کے ہم قوم اور ہم وطن کول سے جھے نہیں ہیں اور لیسینا اُسی خوشی سے جیندہ میں شرکے ہوں گے جیلے ہم سب کوگ ۔

صاحبو یجب کر ہمندب قومول میں عنیر قوموں کے ساتھ کیے قدر دانی ہے، جس کی مثالیں ابھی عرض کی گئیں، توسر سید تو ہا رہے بھائی تقے۔ ہم اُن کے عمدہ کا موں کی دادد ہتے ہیں تو، کیا بھی عرض کی گئیں، توسر سید تو ہا رہے کھائی اس کے عمدہ کا موں کی دادد ہتے ہیں تو، کیا اس کی بات ہے۔ اُس کوریتی زوال سا بھادکر اُس کوریتی زوال سا بھادکر اوج کمال پر میونجاد ماہید۔ سرسسید مہلاتھ میں تھاجس نے یہ کیا۔ کا سلام ھوالفطری والفطری ھی

چے گا زبرا کا لیج دووں ہے ثبات ہو کرنیست و نا بور ہوجا میں کے ۔ فرض کیجیے کر آفتاب کے بت سے کڑے کرے تام اسان مرئ يريمبيلادي جائيں تو كيا اس كابيرجا و دحلال! تى ربے گا اور کھر کیا وہ اپنی ترفیلنی و تا زت سے حیوا نات و نبا تات کو وہمی فائدہ میو نخا سکے گا جو اس وقت بیونخار إب، اسر اگرسو مدرس ایس بول جواکا نی تعلیم دیتے ہول،ان کے مقابل میں ایک کا لیج اچھا جو کا ل تعلیم دے سکے جب سرسید نے بیرکا کیج قائم کرنا جا انتخاتو ان کے مددگاروں کی دائے میتی کہ کا ابھے کی عارتوں میں زیادہ روسیے نہ لگایا جائے، بلکہ وہ تعلیم کی دوسری اعراض کے لئے محفوظ دکھا مائے گرواہ رسے سرسیدا صرف وہی تخص سفا حب نے اس دائے سے اختلاف کیا اور کا لیج کی عارتیں کیمبرج یو منورشی کے نمونہ کر ثا نداراوروسیع بنوائيس اور کالیج کومهت بار کرز تعلیم نیا کر ایک زیر دست دارانعلوم بنادیا جوتام کک مین شهور ہوکر مہندوستان کے برحصہ سے طالب علم میں لایا جسن اتفاق سے سرسید کا اپنے مشیروں کی رائے سے اختلاف کرنا ہسلما ہوں کے حق میں ایسا ہی تیمت کا باعث بیوا، خبیا جنگ بلکی کے وقت جزل کلائیو کا اپنے مشیران کلس کی رائے سے اخلاف کرنا ایکریزوں کے حق میں مفیر ہوا تھا۔ اگر کلائیو نے اپنی کونسل کی دائے یکل کیا ہوتا اور ملاسی کی کوائی سالٹری ہوتی تونبگالہ فتح نہ ہوا ہوتا اورسلطنت انگلشید کی نبیا دنہ ٹری ہوتی - اسی طرح اگرسرسبد نے عام الے سے اتفاق کیا ہوتا تو اس وقت لقینًا بجائے موجود ، غظیم التان عارتوں کے جند حجور ایک تب خانوں کی ہو تیں جن میں ملا لوگ بور یا بچھا مے ہوے لوگوں کو قرآن ٹر مطا کیریتے اور آہم محلہ کی خیرات سے آن کا گذار ہ ہواکر تا اور علیٰ گڑھ سے ابر این مکتبوں کا نام تھی کو ئیے نہ جانتا۔ صاحبو يجيوني اور برى تعليم كامون كالاسم مقالبه نيجير اكب الأل اسكول ليجير ادراكب ائی اسکول۔ دونوں میں ٹرل کلاس ہے ددنوں حکہ کیات کتا میں ہیں گر ای اسکول کے تدل کلاس کے طالب علم مبغا لبہ ٹدل اسکول کے ٹارل کلاس کے طلبہ کے زیادہ لائق ہوں طریمیر إنى اسكول كيجيد اوركاليجيث اسكول - دونول مين انشرنس كلاس ا ور دونون درجول يربجسان كتابي مربطائ حاتى ہيں مركاليجيٹ اسكول كے انٹرنس كے طالب علم بمقاليہ إن اسكول كے انٹرنس کے طالب علم کے زیادہ ہوشیار اور لائق ہوں گے۔ اسی طرح فراض سیجیے کہ ایک معمولی

کالبجہ ادر ایک بونیوسٹی کا لیج ۔ دونوں جگہوں کے الفن، اے بی، اے ۔ ایم، اے کے طلبہ اسم مقالمہ کیجے ، تو یو بنورسٹی کا لیج کے طلبہ کو آب زیادہ لائق بایش کے نیتجہ بہ ہے کہ حتنی ٹر تعلیم کا بہم مقالمہ کی اور جتنے ریادہ لائق اور دوشن دیا خاد لیند ہوگی اور جتنے نریادہ لائق اور دوشن دیا خاد لیند خیال ناگر د ہوں گے ۔ لیس آب لوگ آگرا نے کا لیج کو تحدین کے درجہ کے بہونجائیں کے خوال ناگر د ہوں گے ۔ لیس آب لوگ آگرا نے کا لیج کو تحدین کے درجہ کے بہونجائیں کے توقیقاً اور جمی زیادہ عمدہ تعلیم و تربیت آب کے کا لیج میں سے آئے اور سلما نوں کو تعلیمی فائر سے ہیں وقت کے مقالمہ میں ہونے ہیں گئے ۔

صاحبو۔ مجھے اختال ہے کہ مبادا میری گفتگونے طول کھینچا ہوادر کھوں گا اور بالا خربیں کب کارروائی جندہ کی ہونا با تی ہے المذا میں آپ کوا ب زیادہ متظرفہ دکھوں گا اور بالا خربیں آپ کو کور داخل حسات ہوجیے ادر ہن فالے قول کی خدمت میں ابیل کر دل کا کہ ایسے کارخیر میں شر باب ہوکر داخل حسات ہوجیے ادر ہن فالے قوم کے ما نزجیں نے قومی ہدر دی کا سبق آپ کو بڑھا ایس وقت فیاصنی اور در یا دلی سے کام کے کرنام نیک بلکہ تواب دارین حاصل کیجے۔ بس آب کی خدمت میں اسلام کے نام سے ابیل کر تا ہوں جس کا حام می وید دکا رسرسیر سے اور جس کی شان وشوکت نہ انہ سابق میں دہنی جس وہی ذوق آپ سالمان میں میں دہنی میں دہنی میں دہنی جس کے علوم و فنون کی اشا عست اور کمست و فلسفہ کی سر برہتی ہیں دہنی دوق آپ سالمان کی اشا عست اور کمست و فلسفہ کی سر برہتی ہیں دہنی دوق آپ سے آپ سالمان کی اشا عست اور کمست و فلسفہ کی سر برہتی ہیں دہنی دوق ب



# قيمره بندكومباركيا د

مرجن سنطاع کو جبکہ بزرید تا ربر تی پر ٹیوریا کے فتح ہونے کی خبرتا سے ہوئی، توقیصر ہہندکو اس کا میابی کی مبارکبا و دینے کی غرض سے فرخ آبا دہیں ایک حلسہ عام منعقد کیا گیا، جس میں مشران صاحب نے احباب کی فر اکش سے حسب ذیل تقریر فر مائی اور تقریر کے بعدر زوائیوں میشن کیا، جو پاس ہونے کے بعد داکسرا کے ہند کو تھیجا گیا۔
میر کیلس اور حصر است انجن سے

للترا تحديراً ن چيز كه خاطرى خواست انتراكد زيس برده كقت ديريديد

آئے ہم لوگ اس کے جمع ہو ہے ہیں کہ اپنی ما در ہمر بان ملکہ عظمۂ انگلستان پراپنی ہمددی و خرخواہی کا افلاد کریں۔ ہم لوگ بہ جا ہے ہیں کہ جنگ ٹرا نسوال میں جو نایاں فتح سلطنت برطانیہ کو حاس ہوئی ہے اُس برگورنمنٹ کو لیصد مسرت وطرب نے دل سے مبارک باد دیں۔ سجان اشرکیا برلش قوم کا اقتدار ایک برلش قوم کا اقتدار ایک برلش قوم کا اقتدار ایک ایسے برنظم میں جاکر اپنا خون آب باداں کی طرح ہماکر قائم کیا جمال زمین تا بیش آئی نیا ہے۔ کورہ آئی ہا کہ نازت آئی ہوئی ایش و قدت کورہ آئی اور اور دریائے۔ کی گلا جمال کی ما شرک و قدت ہماری فوج نے دریائے ما ڈرااور دریائے۔ کی گلا جمال کی ما نیک و قدت میں وقت ہماری کورہ آئی کو کا قدا ور دریائے۔ کی گلا جمال کی ما اُس و قدت دریائے کے دریائے کا ڈرااور دریائے۔ کی گلا جمال کی ما آئی و قدت دریائے۔ کی گلا جمال کی دریائے۔ کی گلا جمال کی دریائی کا کہ دریائی کورہ کا فی کا کہ کا کرا اور دریائے۔ کی گلا جمال کی کرا لو ماں ہے دریائے۔ کی گلا جمال کی کرا لو ماں ہے۔

سهمگیس آبے کرمرغابی دروائین بٹودے کمتریں مورج آسیاستگ اڈکنائش در داہدے

اویست غنیم بالرهبی مارد ما تھا اور آگ برسار پائتا ، و ہمارے سیا ہوں کو بھالا کی طرح کھونے والی کا بھون کو بھالا کی طرح کھونے والی تھی ما گران ہما در دل نے نہ پائی کا خیال کیا ندا گئے۔ بیمعلوم ہوتا تفاکر آگ۔ اور پائی دولوں عناصر پرریہ خاک کے بیٹلے فررت رکھتے ہیں مسلوم ہوتا تفاکر آگ۔ اور پائی دولوں عناصر پرریہ خاک کے بیٹلے فررت رکھتے ہیں

اور آن کی و قعت باد ہوائی سے زیا دہ نہیں سمجھتے۔ ان بہا دروں کی قدر دانی کے لئے اور الیسے دلاوروں کے کیے سے اور آن کا دل بڑھا نے کے لئے اور الیسے شیر مردوں کی کا میابی بر ملک معظمہ انگلشان کو مبارک با درینے کے لئے ہم لوگ بہاں جمع ہو ہے ہیں۔ دریاؤں کے عبود کے بعد ہا دی فوج اشکرا عدا پر لوٹ بڑی اور آن کے سروں پر بلائے آسانی کی طرح نازل ہوگئی۔ بھر نو وہ نہنگا مہ کا رزاد گرم ہوا جوجنگ رستم واسفندیا دکی یا نند صفح دور کا ربیبشہ یا وگا در ہے گا۔

دولشکر بهم بر ز دند از کمیس توگونی که زداسا س بر زمیس دولشکر چوکمور دیلخ تاختند نبرد جها س در دهبان ساختند دوابراز دوسو دیخرکسشس آیدند دو در پاکت آنش بجرسشس آیزیر زبر آارک و زک وزین نمیس سان آسان شدز بی جنان گردیز آارک و زک دزاد کراز نفل سیان برا مدشرار پرایست آتش کا دزاد کراز نفل سیان برا مدشرار پرایست آتش کا دزاد کراز نفل سیان برا مدشرار

صاحبو گوجنگ انرانسوال میں ابتدا میں بور لوگوں کو عالمتنی کا میابی ہوئی ہجس کی وجہیے تھی ا کہ انگریزی فوج کوہنر ارون میل اپنے وطن سے با ہر ملک غیریں ،حبس سے کچھ وا قفیت نہ تھی ، حاکہ ایک جنگ جو اور نبردا نہ ما نوم سے لڑنا پڑا ہمکین آخر کو مبارزان دولت انگلشیہ کے مقابلیں منظم سکے ، کبونکہ قوم برشش ایک زبر دست نوم ہے جولشکر کثیر اور ذرخطیر میں وشمن پر بدر جہافائی ہے نیتجہ سے ہواکہ بالا خرج ب لڑتے لڑتے نفاک گئے، نوا مان جا ہی اور متا بعت اختیار کہلی ۔ اس میں شک نہیں کہ اہل ٹرا لنوال نے مقا ابہ خت کیا اور خوب وا وشجاعت دی مگر تقدیم

اس میں سائٹ تهمین که ایل نوا سوال سے مقابلہ ست میں اور حوب وا د سجا حست و ی مربعد میں شکست اور قوم کی بر با دی تقی و ہ فلور میں آئی سے م

ٹنگست و فتح تضیبوں ہے ہے کے لئے <u>سیر</u> مفالمبہ تو دل نا تواں نے نتو یب کیا

جنے تفامات دشمنوں نے فتح کر لیے تھے، وہ یکے بعد دیگرے اولیائے دولت اگلشہ کے قصامین آگئے اور آسید ہوتی ہے کہ اخرکو تام ملک ٹرا نسوال ادر اسکے فری ہیٹیٹ دہنسل دالک عردسہ ہوجائے گا۔

یفتمیا بی اور کا میا بی جوجنگ بورس ظهور میں ای اس کے لئے بورے شکریہ کے سختی ہمائے۔ بواسطے جزل فیلڈ مارشل لارڈو را برٹس صاحب ہما درہیں۔ انٹر اوٹز کیا دلاور کانام میری زبان سے بحلاہے عبسی یاس وقت تمام لطنت برطانیہ فحرکر رہی ہے۔

اس دلاور حزل نے سلطنت انگلینیہ کی عزیت اس دفت رکھی۔ تام دیا میں ہماں ہماں حکومت برطانیہ ہے ہم خص کی انگھ لارڈر ما برٹس کی طرف لگی ہوئی کھی کہ دکھیں ہمارا جزل کیا کا رنا ہاں کہ اسے۔ حس طرح نبولین کے مقابلہ میں دلوک ولنگٹن نے جنگ داٹر لومیں برٹش افترار قائم رکھا اُسکی طرح لارڈ دابرٹش نے اس وقت اپنے ملک وقوم کی عزیت ٹرھائی ۔

ہم اوگوں کو اس حباسہ مباد کرا دیس ایک خاص دیجی ہے، جو ہوندہ کو نہیں ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ ایام غدد میں اس وقت صرف فرطر کہ دایام غدد میں اس وقت صرف فرطر کہ دایام غدد میں اس وقت صرف فرطر کہ دایات سے بقام خدا گئے باغیوں کی فوج کو بڑی ذک دی تھی اور بہت بڑا مور کہ جیتا تھا۔ ہن انجال کی تفصیل ہے ہوام خورج انگریزی باغیوں کے مقابل میں ان کو دوسوار لشک اعداسے نکلے اور کھا سے اس کھوڑے انگریزی میں گھس پڑے اور انگریزی فائی بنے کہ مسالے ہوئے کہ انگریزی میں گھس پڑے اور انگریزی فائی بنے کہ کھوڑے اندازی میں اس کو بیارے فوج انگریزی میں گھس پڑے اور انگریزی فوج سے جالے سیبرسالار سے تام فوج کی طرف سے یہ ہوا جا ہوں کا مورد کو بی اور کہ کا جواب ہما دی طرف سے یہ ہوا جا ہوں اور فی الفور ہسپ برق اقدا کہ ایک میا ہی ان سوار وں کا تعاقب کہ کہ کہ بوئے سے کھی سا یہ کی طرح ان کے فریز ان کے فریز کا میں مواد وں کا مورد کو کہ کہ کہ کہ کہ بہوئے سے کہ کہ میں سا کھی سا یہ کی طرح ان سے مواد ان کھا نیزہ ما دا ان مواد وں کا مورد کے کہ کو سے اس سواد کو جس سے کہ میں سا کے کا مقد میں نشان تھا نیزہ ما دا اور ان کا کا م تام کر دیا دور سے کہ تقویس نشان تھا نیزہ ما دا اور ان کا کا م تام کر دیا دور سے کہ تقویس نیا۔

جب نشان کے کروائیں جلے ہو فوج باغی کے اکثر سپا ہیوں نے جلے پر جلے کیے گربیب کو مارتے کا شیتے اور اپنے سپہ سالار کے روبرونشان مارے کا شیتے اور اپنے سپہ سالار کے روبرونشان کا کردکھ دیا۔ تام کشکرا مگرزی نے نغرہ مرحبا وجز اک انتیا کمبند کیا۔ نیس ہاراصلع جولا مور ابرلش کے معرکے اور اُن کی جولان کا ہ رہ جکا ہے وہی کے معرکے اور اُن کی جولان کا ہ رہ جکا ہے وہی

اس وقت آن کے کارنامے اُن کے بڑھا ہے ہیں دیکھر کر افلارمسرت کرر ہا ہے اورمبارک با د

صاحبو۔ ایک بات اس لڑا ان میں اسی دیکھنے ہیں آ نی جو ہارے نز دیک اس فتح سے بھی

زیادہ فخرکے لائق ہے بعنی برکر دنیا میں جہاں جہاں حکومت برطا نبیہ ہے ہر ملک اور ہرصوب بنے أنكلتان كو مدد دسينے مبر مين قدى كى اور اس كى مسيبتوں اورشكلوں كے وقت ہمدر دى كا اظراركيا اور فتح وظفریس مسرت کا علان کیا کی کی بات ہے کرجب انگلتان ریصیبت تھی اتا مدنیا سے ہماں ہماں سلطنت برطانیہ ہے برکش بیٹیوں اور بیوا وں کے واسطے چندے ہوے اورجب فتح كى خبرين أين تو نام ربع مسكون سے لغرہ مرحبا و مبارك با دبلند ہوا جس سے معلوم ہوتا ہے كہ حکومت ایکلشیرس وه راعایا بروری اورانصا ن گشری سب کرتام رعایا بچول کی طرح اپنی ما در ہر با العنی ملکہ انگلستان سے عبت رکھتی ہے۔ ہی سے است است بہتا اسکے کرسلطنت برطانیہ آوہیا ڈانگ عالم مَرَى على مونى ب، كرنها ميت بنحد ب، إين كي كه حان ابك ب اور فالب صرف حدا حديد -ہم اس کرنے ہیں کہ تمام قلمرو ٹم النوال اور آ رہنج فری ہٹیٹ اب حلد تر داخل مالک خروسہ برطا نبيه ببوجا ئيبكا اورننام قلمرو برطائييه داقع برعظم افيرلقه أأليس مب ملحق ومنحدم وكراكب سلطن عيظيمه

بن جائے گی۔ رِعا اِکے اُڑا نسوال کی یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ آیندہ وہ تمام حقوق اوٹیمتیں حال

سرے گی جوا ورجکہوں میں رعایا کے برطا نبیر کو حاس س

صاحبو بم سب کوخدا کی درگا ہ ہیں سحبہ ہ شکر کرنا جا ہیے کہ اُس نے قدم برٹش کی عظمت قائم و بر فرار رکھی اور نتلج ولنصرت اس کے ہم قربن دہم رکا ب رکھی جس سے ہم تمام دعا یا کے برطانیہ کا اقتدارسلاطین دنیا کی نظر بین برهرگیا ۔ اب ہم جلہ دعایائے جا ن تناد کی دعا لئے دلی بہ ہے اور ہر دم ہبی تمنا کے قلبی ہے کہ ہما رہی کلکہ عظمہ قیصرہ ہندکا اقبال روز افز دں ہوادرجو سرکش سربراً ستاں نہ ہوسر گوں ہو۔ رشتہ حیات طل سجانی تا وسعت خیال درازی ایسے اورا ولا دکی سلامتی و کامرانی سے خاطرا قدس تا إبرط الشائے ۔

اب بین خرمین آسیاصاحبوں ٹی منطوری کی غرعن سے سے رز ولیوشن میٹیں کریا ہوں جو حصنور والسرائ کے در لعبرسے ہاری مار مظمروام اقبالماکی خدمت جب ایک کا ۔ "بهمسب لوگ بهندوسلمان عیسانی، دعا بائے جاب نتار کے برگر وہ وجاعت سے شخص اس انجمن عام میں جمع ہوکر جنگ۔ شرا نسوال کی نا پال کا میابی پرگو ناگول افلار مشرت کریتے ہیں اور ملک معظمہ انگلستان قیصرہ بهند کو، اس فتح عظیم بریمبارک باد بادل شا دوسیتے ہیں اور لصبد ادب نواب کور نرجزل واکسر اسے کشور بہندگی خادمت با برکت بیس التجاکرتے ہیں کہ محدوج ادب واب کور نرجزل واکسر اسے کشور بہندگی خادمت با برکت بیس التجاکرتے ہیں کہ محدوج الیس بادک باور جمر بان بعیسی ملکم بعظم کرا نگلستان اور قبصرہ بہندگان الیس بہادک باور جمر بان بعیسی ملکم بعظم کرا نگلستان اور قبصرہ بہندگان کو بیار بھی الیس کا میں بی

A Desired of

### ومتى تقرير

اہ اپریاس اور نظر میں رائے بندوں اور سلما اوں نے ادر نیز بلک لائر بری فرخ آبادکا تباولہ برائیں وقت شہراور نظر ہے ہندووں اور سلما اوں نے ادر نیز بلک لائر بری فرخ آبادک ممہوں میں ممہوں نے نہا بیت گرم جوشی کے ساتھ ایک جاسہ وداعی بمقام اون اللہ فرخ آباد منقد کریا جس میں تمام عائدین شہرو حکام اور نمیز عوام کی ہر جاعت کے نمایند ان منا کہ کے نابید ان کے باید اور ہر طبقے کے نابید ان این اپنی جاعت کی طرف سے وداعی تقریر ہی کی سروں کے بعد بباک لائر بری اور '' تقیور ان کی طرف سے وداعی تقریر ہی کی طرف سے موصوف نے نابید یا لائر بری اور ' تقیور ان کی لیوسائی فرخ آباد '' کے ممبروں کی طرف سے موصوف نے ناب دیل اقریر و کا دی کے دیا ہوں کی کی کا دیں کا در '' تقیور ان کیا سوسائی فرخ آباد '' کے ممبروں کی طرف سے موصوف نے نے سے دیل

ميركبس ورحصرات انجمن!

رخصتی جلے گاہ گاہ شہر و فکار جربی دیکھتے ہیں آئے ہیں، گرابیا کہ ہوا ہے کسی ما کہ ایکر کی دوائی کے وقت نخلف جا عنوں کی طرف سے المحدہ الندریس دیا گئے ہوں یا فصیدے بڑھے گئے ہوں ۔ دوست دائے صاحب کی خصدت کے وقت . دولی جند اِت کا بڑھے گئے ہوں ۔ جبیا کہ ہما رسے دوست دائے صاحب کی خصدت کے وقت . دولی جند اِت کا سچا اظہار ایسی گرمخش کے ساتھ کبھی میٹیتر کریا گیا تھا، جبیا کہ اِس وقت ، ہرکیف ان بانوں سے صاحب کو ہما رہے دوست فاص دعام میں بدر جبا ایس ہوت ہر دیوزیز رہے ہیں اور سب کو سے جبا ہونے کا بہت افسوس ہے ۔ اس وقت میری زبان سے ایسی یا تین کلیس گی جو آ ایک سے صاحب کو ناگواد معلوم ہوں گی ، کیونکہ اگریزی تھند سے کا قاعدہ سے ہے کہ آگریسی کی تواجب اُس کے صاحب کو ناگواد معلوم ہوں گی ، کیونکہ اگریزی تھند سے کا قاعدہ سے ہے کہ آگریسی کی تو اجب اُس کے ساخت کی جائے و بر من و معلوم ہوتی ہے .

ہادے دوست کو انجمنوں کے اشتراک کا بہت شوق ہے ہے الا ئربری فرخ آباد ہ تعبود آلی است شوق ہے ہے۔ اور سوسائلگی ہست اور کا دی سبھا ، تین سلیوں کے مرحکس ہیں اور سب کا کام نها بیت سنوق ، محنت اور مرحمن میں سے کرتے ہیں جس طرح ذوق دیا نت اور سرگر می سے آپ اسپنے بیا کہ خد ات اور انہا



رائے پنڈت اندر نراین گراؤ

ا من في الروم الله من المارين و المنطبطة ا

ہم آپ کے کیر کٹر پر جونظر والتے ہیں نو بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں دیا نت اما نت ولیسی ہی ہے، جنیسی ایم سکی فرنج بین میں تفقی تحبت وشقت کی عادت وہی ہے،جو بیرم طال سیللاراکبر میں تھی اورا دنیانی ہدر دی اور محبت آب کی طبیعت ہیں اُسی قدر و دبیت کی گئی ہے جس قدر لاسکنیسز
اکلارکسن کی طبیعت میں ۔ آگر ہا دُے دائے صاحب کسی چیز کے شمن ہیں تو و انتصب وربینهانی
ہے اور ہم آپ کی نیک نیتی کا تجرب کرکے بے خوف تر دبیہ کہ سکتے ہیں کہ آگر بالغرض آگر ب

ده نیک بی که بری کی طریف خیال نهیں کسی طرح کا کسی سنے تعبی الال نهیں

پالیسی کے لفظ کو لوگوں نے مُدِنام کر یہ کھا ہے ۔ بھوٹ برنن ، یا اپنی غرض پوری کرنے لئے جائز و نا جائز وسیلے اصلیاً کرٹا ایجھ شرم کی بات نہیں شمجھتے اور کہتے ہیں کہ سے بالبین ہے ، لیکن ہاہے رائے صاحب اس طریقہ کو لیٹ زنہیں کرتے کہ ع -

دِل میں توہے کچھ اور زباں بر کچھ اور

آپ نے وہ طربی علی دکھا ہے جوا گریزی میں صرب المثل ہے جس کا ترجمہ یہ ہے۔ بینی ایا مداری ہے بڑھ کر د نیا میں کو نی حکمت علی نہیں ہے۔

اب نے بہاں گنگائ دے گیرعادت بوائی ہے جوآب کے دفاہ عام کے خوالات اوردریا دلی کی یا دگار رہے گی ہ لیکن ہماری دائے ہے ہے کہ آب نے اپنے طلق موشن نیتی اور عدل ونصاف سے ہزاد دل بٹرگان خوا کے دلول میں اسی یا دگار نبائی ہے جواس شیس عارت کے مقا بلہ ہیں مدر ہما ایا دہ شکا اور دیر یا رہ ہے گی ۔ آپ نے اپنے حاکمان مرتا کو میں یا برا کیوٹ جینیت میں ہمر ملت کے اشخاص کو کئیسان مجما اور این کے ساتھ وہ مرتا کو کہا ہم النا ان کو اسپے ہمنسوں کے ساتھ

تنجی بجول گرکسی سنے مذکر ، سلوکسہ ابسا کہ جوتم سنے کم ٹی کر ٹائمنییں ٹاگو از ہو ٹا

ساحبو۔ کوئی جزر اسی ہوتی ہے کہ جب وہ سامین آئی ہے شب اس کی اوآتی ہے کہ اس کی اوآتی ہے کہان کوئی اسی ہوتی ہے کہ جب نہیں ہو تی ہو آئی کی عدم موجودگی اس کی یاد ولائی ہے جب ہالے

را ئے صاحب ہما رہے حلیوں اور سیٹیوں میں مدہوں گئے تنب ہم کو اُن کی یا دگار اور مین زیادہ انہی ادر ہم اُس وقت یہ کہیں گے کہ وہ" ہرجیہ بقامت کہ تربقیمت بہتر "کے مصداق اوران جیرہ فرش سبرت رائے صاحب کہاں گئے اورکس حگہ ہیں۔ ہارے دوست کو دائے کا خطاب موروثی عصل سبے جواُن کے والد ہا جدمرحوم کوہبرطا بنیہ کی خیرخوا ہٰی کے صلے میں مع ایک علافہ زمینیداری ومعانی کے ازروکے سندبعد غدرعطا ہوا تھا۔ آپ ہندوکا لیج بنارس کے بڑے مامی وردگاہیں انجى تحقورا عرصد براكراسي كى صدا رت بي ايك براعام صلب كالبح نزكوركو ابدا دحينده بيونجاين کے داسطے ہوا تھا ہمس میں حیندہ کی ایک رقم معتدر برحم ہوکئی تفی اوراس کا اُرا حصہ خودرا کے صماحب کی فیاصنی تھی۔ اس سے صافت ظاہر ہے کہ آلیہ کو طلبہ کی تعلیم وتر بہت کی طرف زبادہ تو حبہ ہے۔ ا بل علم وبسر كي تعلى أب يابير شناس بررح كمال بين اور خودهي دولسن علم فضنل سے الا ال بين-را کے صاحب آگو آب کی مرح و تناسیے ہارے دلوں کوسیری نہیں اوقی الیکن ہم بجبوری ختم کلام کرکے آپ کو با دل مر در دالوداع کہتے ہیں اور آپ کے حق ہیں دعاکر نے ہیں۔ نورا فتاں ہوں سہ دہر خمیاں مرجب تک سے سان فرق زمیں پر رہے اسا فیبنگن كامران فين سي نير عدر مربي احباب مرام محبوط عباد بهاري سي موشاداب جمين زىيبتن تىرى سدافلعت سردارى ج عاد ص مان سے ہروقت ابتات موعیا سے سے تابری مبین برنا کہ بھی آلیکن

ہے یہ درگاہ اللی میں دعامت بدائی توسرافراز ہو یا مال ہون نیرے دسن

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

## ملك وكتورب كالمم

ارفرودی سانواع کو « دُرانمند جوبی » لائر بری نقط هر بین ایک عظیم الشان مانمی حلسه اس خون سے منعقد بواکر قبیمره بهند کمکه دکوریه کی و فات برافهاد افسوس کمیا جائے بشران میں اس خون سے منعقد بواکر قبیمرہ بهند کمکه دکوریه کی و فات برافهاد افسوس کمیا جائے بشران میں است درخم اوست که مزگل صفت ماتم زده است عوظه درخیمه خول دیده برنم زده است

در عم اوست که دست دل آند د هٔ ما ساز دسامان طرب در هم و بر هم ز ده است

جس دعایا پر دری اور الضافت گستری کے ساتھ ملکہ فر دوس منزل نے ترسٹھ برس کا منجتلفت قوموں اور فرقوں پر حکم ان کی اور جو بہتیا انہمتیں اور برکتیں اور حقوق رعایا نے برطانیہ کو بہنچ کہ کی اور خان کی اور کہنی قوم کو نہیں بہنچے ہے ۔۔۔۔۔ اور شاہ کے وقت میں کسی ملک اور کسی قوم کو نہیں بہنچے ۔۔۔۔

دردوزگار این نواند شاریا فت خود روزگار انجددرین روزگاریافت

شکسی اور با دستاه کے عمد میں اس قدر ترقی وعروج دولت برطانبیرکو حاصل ہوا۔ ہماری ملکہ نے دعایا کے دلوں برحکومن کی دعایا کو استے بچوں کی طرح سمجھا اورصیبت کے وقت مادرانہ شفقت سے آن کی دِستگیری کی ۔ اپنے زخی سیا ہوں کو دیکھ کر اکثر کمکے سے آ نسو مہائے ہیں۔ ہارے مک میں جب سیمی تحط یا و باکی افت نازل ہوتی تھی تو ہاری ما در مربان نہا بہت بیتا ب بوجانی تقیں۔ تاری قارا در مراسلہ برمراسلہ حضور والبیسرائے کے پاس تھجاتی تقیس، جن میں یہ کھھا ہو آگہ ملکہ عالم نہا نیت بیجین اور بیقرار ہیں ، کیو مکہ ہبند وستان میں ان سیم بجِ ں رسخت مصیبت ہے کومشش کرو، حاہے کتنا رُوپیے نخریج ہوجائے گرہا دی عزیز عاہے ہندگی جانیں بجا و اور بلاک نے ہونے دو۔ فیرائیے ہم آلیسی قہر بان ملکہ کہاں سے لا میس کے۔ ما ریخ د نیا کے ورق آلٹ کر دیکھیے کسی زمانے میں کسی ملک و توم میں ابیا با دستاہ نہ پائیے گا، جو ہما دی ملکہ عالم کی طرح دعایا برور اورمعدات گستر ہوا ہو اجبل کے عبر میں عایا كواليس ببنيار حقوق اورسس اصل مونى مورجبسى مكمر حدرك و قت مين ياحس كعمري عامه رعایا ایسی نمک صلال و فاشعار ا درجان شاریهی برجبیسی محتشم البها کے عهدمعدلت مهد میں۔ ہما ری ملکہ نے ٹرا عالبشان نام حیوٹرا ہے، جو اُن کی سلطنت سے زیاد ہ غطیم الشان سمجھا مائے گا اور مفدس مانا جائے گا۔ ان کی زندگی پرائروٹ اور سوشل طور رر وننے سیالے حثیب سے برطرح برالسی گذری مصحب برگوئی د هتا نهین آیا ادر جوعورتون کی عالی د باعتی ارحر لی اور تقدش کا اعلی نموش کقی۔ سیج فر مایا ہے لارڈوروز بری نے کور فطرت ایسانی کا معیار ادر اس کا اعزاز ووقا دحصرت ملكروكٹورسے كى دائت قدى صفائ كے باعث برت برمركما يوان كى بنتار ول ود ماغ کی خوبیوں نے خیر خوا ہ رعایا کے برطانیہ کے دلوں برائیسی یا دگار قائم کی ہے،جو

جاندی اورسونے کی یا دکارسے ہمت زیادہ دیریا رہے گی۔

ہاری ہنیں بینی ہارے ملک کی عورتیں ہم سے بھی زیادہ ملکہ منفود کو یا دکر کے مدیں گی۔

اُن کی حکومت ہیں عورتوں کی عزت اور اُن کے حقوق ہت ہت ہڑھ گئے ہے۔

وقت میں دہ عزت یا نی بجسی اور اُن کے حقوق ہت ہیں اُن کو میسرنہیں آئی جب بھی مردوں کی طون سے ان کے حقوق اورعزت میں کمی کی جاتی تھی ، تو ہا ری بہنیں مردوں کو سیکم کر دار تی تھیں کہ عورت کا راج ہے بینی ملکہ وکٹوریا کے داج میں عورتوں کا اعزاد زیادہ ہاون در این سیسی مردوں کو سیکم کی جاتی تھیں کہ عورت کا راج ہے ہوئے ہیں گی یا فخر کرتی تھیں کہ ہا ری آیک بڑی بہن اور مال ہندون ان کی جہا دی آیک بین اور مال ہندون کی مہادائی ہے۔ افسوس کہ یہ فخر ہا اور اُن کو اس کا سخت صدمہ ہے۔

میں دہ ملک تھیں حبول نے مدہ ہے ہیں وہ فرمان شاہی جا دی کیا تھا جس کو ہم لوگ اور اُن کی اس اُن کی خوشی اور دینا اس کا سخت صدمہ ہے۔

انگریزی خوان" ایڈین میگنا جا دی لئے ہیں جس کے دہ الفاظ ہما ہے کا فول میں اب کہ کوئی رہے ہیں جس جو تمام شاہی وزید ہا دی کیا تھیں جس کے دہ الفاظ ہما ہے کا فول میں اب کہ کوئی رہے ہیں جس جو تمام شاہی وزید ہا دی گوت ہے مان کی خوشی اور دینا مندی میں ہماری سلطنت کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں ہماری سلطنت کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں اس کا مندی میں ہماری سلطنت کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں اس کا مندی میں ہماری سلطنت کی حفاظت ہے اور اُن کی احسا مندی میں اس کوئی ہماری ہ

پورے طور بر مونا کے سار سرمحال ہے۔ کہ سخن اندے بیش گفتیم ہنوز ازلب بار سخن اندے بیش گفتیم ہنوز ازلب بار تاریخ ا تا تیا مت شخن! ندرکرم ورحمت تو ہمیگویندو کیے گفتہ نیا ید زمبراد مصرات یا تیا مت سخن! ندرکرم ورحمت تو ہمیگر ان کا نام نیک ہمیشہ زیرہ رہے گا۔ نئی قوم بیدا ہوں گی اور نئی سلطنتیں منبی گی اور نمام آبندہ نسلیں بنی آوم کی ہماری عالی قدر اور ہر دلعزیز ملکہ مرحومہ کے اوصا ف حمیدہ اور اخلاق بین دلیدہ کتا بوں میں ٹر معمنائی اور ستفید ہو نگی اور سیکڑوں برس تک دنیا میں " بیگو لڈن اسیج " یا دکار رہے گی ۔

ہاری ملکی موت بھی سیحے عیسا یُوں کی طرح ہوئی ۔ لاٹ یا دری ہیں سے موجود سنفے۔
انھوں نے سے ہیرکو دعائر بھی اور اُس وقت مک کہ آن کی دوح باک قالب عنصری جھوڈ کے ضلاکے
جوادر محت میں گئی ، دعا ئے منفرت کرتے دہیں ۔ نمام اولا داور عزیز آن کے گر دومیش جمع سنفے ۔
ہیا دی میں بھی نہیا دہ محلیف اُکھوں نے نہیں یائی ۔ تمام خاند ان شاہی کو نوش و خرم اور لطنت
انگلشیہ کو حالت عروج میں جھوڈ کر مربی ۔ ایسی اقبال مندی اور خوش فیسیبی کی موت کس کو
نصیب ہوتی ہے ۔

and the state of t

# ایک میتم خانے کی امراد کے لئے ایل

اہ فر دری لنظیم میں پٹرت کسی دام صاحب ایم اسے فرخ کا وہیں اس غرض سے تشرفیت الکے دیت اس غرض سے تشرفیت الک کہ بیتم خانہ بریلی کے لیے ا داد کی ایک کریں۔ ٹاؤن نا ل فرخ آباد میں ایک حلمہ کیا گیا جس میں بیٹرت صاحب موصوف نے ایک کھیر دیا اور اس میں بیتم خانداً دبرساج برلی کے حالات بیان کیجے اور ٹیٹیول کی امراد کے لیے اپیل کی پیشران صاحب نے حسب فر اکث بیٹرت صاحب موصوف دار باب جلسوان کی نائید میں ایک تقریر کی جودرج ذیل ہے:۔ میرمجلس اور حضرات المجمن ا

ا در ہمارے کئے اپنی زات کی کچھ بروانہیں کرتا۔

ہم لوگ سب اپنی اپنی فکروں میں صروف دہتے ہیں بیس صرورہ کہ الیسے برگزیرہ انتخاب کھی ہوں جو محض اور وں کے واسطے اپنی زندگی بسر کریں ۔ خیانچہ ہما رے دوست بیندت صاب الیسے لوگوں کی ایک ہمودار نظر ہیں ۔ اگر آ ب جا ہتے تو اپنے داسطے ہم سے کچھ آسائش کے سامان نتیا کرسکتے ستھے ، ر دبیہ بیداکر سکتے اور ذاتی عروج حاسل کرسکتے ستھے کیو نکوان سب بالاں کے داسطے آب میں جوہرا ور قابلیت ہوجو دہ ہم گر آ ب نے منا سب جماکہ اپنے غریب بول کے داسطے آب میں جوہرا ور قابلیت ہوجو دہ ہم گر آ ب نے منا سب جماکہ اپنے غریب بھا یکوں کے ساتھ دہ کر ان کی کلیفوں میں شر کی بول ، اُن کے ساتھ دکھ آٹھا میں اور اُن کی مسیتیں کم کر بی اور جو دوستے ہوں اُن کو دُوسنے سے بچا میں ۔ واہ کیا مبارک کام ہے جو آپنے اسے ہاتھ میں لیا ہے۔

ٔ سا جو ۔ بھبوگوں کو کھلانا ، نیگوں کو کٹیرا دینا ،غریبوں کی دست گیری کرنا اور بیواُدل کی پروژ<sup>ن</sup>

کرنا الیے کام ہیں جوہمیتہ سے ہر فرمب و قوم میں نہا بہت عمدہ کام سمجھے جاتے ہیں - ہمارے بیٹرت صاحب نے جو تجزیر بیش کی ہے کہ بیٹیوں کو ہز اسکھا یا جائے ، اس میں مبرے نز دیک بین فائدے متصور ہیں۔ ایک تو ہماری قوم کے لئے متصور ہیں۔ ایک تو ہماری قوم کے لئے نہا بیت بیار سیکھ کر سیکھ کر سیکھ کر سیکھ کر سیکھ کا درا زادی کے ساتھ کسب معاش کر سیگے ادرا زادی کے ساتھ کسب معاش کر سیگے کہا ہے سے درا زادی کے ساتھ کسب کے معالی کر سیکھ کے معالی کر سیکھ کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کے معالی کر سیکھ کے معالی کے معالی کر سیکھ کر سیکھ کے معالی کر سیکھ کے معالی کی کر سیکھ کے معالی کی کر سیکھ کر سیکھ کر سیکھ کر سیکھ کے معالی کر سیکھ کر سیکھ کر سیکھ کر سیکھ کے معالی کر سیکھ کر سیکھ کے معالی کے معالی کر سیکھ کر سیکھ

بایان رمسد کمیشهسیروزر نظر در تنی کبیئه ببیت را در

اربعضوں نے ہنر میں کمال ماسک کیا تو روسیعے کے سائفہ، نام بھی پیداکر سیکے ورہندون کے مشہور صناعوں میں شمار ہو شکے۔

جهان مین ام اگرچاهه نوکر کوئی بسرسیدا فن تصویر سه شهره بهدا بهزاد و مانی کا

اکٹر ہے معاش اور محتاج کوگ جرائم میں مبتلا ہوجائے ہیں اور سوسائیطی کے نقصان کا باعث ہوتے ہیں اس نقصان سے ہم سب کوگ محفوظ رہیں گئے۔

دوسرا زمہی فائدہ ہے بینی ہے کہ جس زمیب میں استحوں نے نشو ونا پائی ہے اور جس قوم کے دہ ہیں ہی رمیب و قومیت کو جو نقصان ان کے فلاس اولہ ترکب و قومیت کو جو نقصان ان کے فلاس اولہ ترکب نرمیب سے ہوئے گا وہ نہ ہیو ہے گا ہم دیکھتے ہیں کہ افلاس کے باعث ایام قعط میں سیگروں لا وارث ہند دلو کے تبدیل نرمیب کردیتے ہیں ۔ اکثر کمس لو کیا بیٹی اور نقاجی کی حالت میں مبتلا ہوگر بازار کی مبیوں اور فاحشہ عور نوں کے ہاتھ طرحاتی ہیں اور معصومی کی حالت سے گزر کر معصومی کی حالت سے گزر کر معصیت میں گرفتار ہوجاتی ہیں۔ جب میٹیوں کی ہر درش اور تربیت و تعلیم ہوگی تو ہے کوئی خوالی نہید ا ہوگی ۔

تیسرا ملی فائدہ ہے بعنی حب کر بر بلی میں تیموں کی اس طرح پر درش اور تعلیم و تربیت ہوگی تواور الماع کھی اُس کی درش اور تعلیم و تربیت ہوگی تواور الماع کا دونوم کھی اُس کی دسی کریں کر بر کے اور ندتیج بر ہوگا کہ جو فائدہ اس وقت محدو دہدے وہ وسلیع ہوکر تام ملک وقوم کو بہد نیجے گا اور ملک کی صنعت وحرضت کو ترقی ہوگی ۔ مکن ہے کہ انہی متیموں میں سے کوئی ٹبسے

اگر سانیه خود برفت از سُشِس تو در سابیر خوبیشتن بر ورشس

ا کھو کھانے تھی نہ اِن تھی کرعدیاد اُ یا غل میانے مجمی نہ اِ اُسے تھے کے کصیاد آیا آب کوبے ال إب كا إيا ہے سشانہ نہ جمن میں نہ قفس یا دا یا دم آغاز جنوں طوت گلو گیر ہوا میں نام ہند در کا اور سلما اول کی خدمت میں اُن مظلوم بیوں کی طرف سے ابیار کا زوں جو بیچارے خدائی در گا ہ میں کا و زاری کے سائلہ ، نالہ وشیون کے سائلہ یہ اُرکیا کہتے دیں کہ یا خدا توہم کو انتقالیے کیو مکر زمین ہما را برجھ نہیں انتقاسکتی، یا یہ حکم دے کہ زمین تیجیط حائے اور ہم اُس میں زندہ ساجا میں ہے

کس کواب زیر فلک طاقت رہنج وغم ہے کاش شق ہوئے زمیں ادر سسما جا نیں ہم

میں آن ملک کے ہوا خوا ہول اور قوم کے خیر اندلیثوں کی خاطر سے آب کی خدست میں اپیش کرتا ہوں جنوں نے اپنے فاکرے اور اسائٹل کو بچوڈ کر قوم کے غریب اور سکسی بچول کی حالت ہوت کرنے کے لئے کر سمت حبیت با ندھی ہے۔ ان بھی نوا بان قوم و ملک کو تقویت و نیے کے لئے ہم لوگوں کو بہت فراخ دلی سے خرج کرنا جا ہے تاکہ جہور کے فائد سے کے لئے کوشش کر نے والے لوگ بیدا ہوں اور ملک وقوم کوفائدہ ہونے ایس –

میں آب لوگوں کی خدمت میں آن صنیب ز دہیتیوں کی طرف سے ابیل کر تا ہوں جہا ہے موت کے در سے ابیل کر تا ہوں جہا ہے موت کو در بان دوست محجکر ہرو قت بلایا کرتے ہیں اور آمید کر تا ہوں کرآب میری یہ ابیل ڈکری کریں گئے۔ آخر بیں صرف سے عرض کروں گا کہ سے

چشم فیاض سے ابہم کواشار ہوجائے نام ہوآ ب کا اور کام ہما را ہو جا کے

## الك على الوسط الماون

اہ ارج سان ایج میں میں آج گرصا حبہ ایم۔ اے۔ تھیا سونسط آسٹریلیا کی۔ ہے والی حسن اتفاق سے فرخ آباد تشریف لائیں اور فتکر نعریں گیان ارگ تھیو نہ افتیاں سوسائٹی ک میں اور فتکر نعریں گیان ارگ تھیو نہ افتیاں سوسائٹی کے جن بی میں صاحب نے دد کھیر تھیاسفی کے سبجکے طبی پر بھام ڈوائم نڈ جوبلی فتکر عمر در ہے جن بی سے ایک کھیر کا نزجم مشران صاحب نے ہزبان آددوسب فر اکش صاصر بن حلب کیا اور میں احب میں میں دیل تقریر فر ان کی۔

حصرات المجن - میں خیال کرتا ہوں کہ مس صاحبہ کو ہو ہاری ہیں ہیں ہیں ہاک لوگوں سے تواس کونے کے اُنے مجھے زیادہ منظول تقریر کہ دے کی صرورت ہنیں ہے ،کیونکہ وہ اپنی ذاتی خوبوں اور ایا قتوں کے سبب اور ہاری ہی خواہ ہونے کے باعث اس ملک ہندمیں اسی قدر مشہور ومعوف میں تیں تقدر ناک ہند وستا نیوں سے افت ہیں جی تو و و نیا ہیں مشہور ومعوف ہے ۔ اب کوجو ہم مند وستا نیوں سے افت ہیں جی تو و فقع و تطع میں اور وہنع و تطع میں اور جو تھا ہی اور وہنع و تطع میں میں اور وہنع و تطع میں ہور جو ہم مند و سب سے عیاں ہور ہی ہے ہے۔

ادراک عال مازنگه بیتو اس نمو د حرفے زحال خولش سبسیا نوشته ایم

دطن حیوار کر بہا رے ملک میں آتے ہیں اور ہما ری خیرخوا ہی کرنے بیں کیا کیا تھلیفین کُٹھاتے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ با وصف اتفاق زمیب، اتفاق قوم، اتفاق کاک وزبان کے ا بهم برائ كرنے برليم اوه رہتے ہيں۔ فاعة دوايا اولى كا مصاد-

صاحبوبہ ہم لوگ اپنے اسپنے کام میں مصروف رہتے ہیں اود سردن کی یہ وافائس کرتے میکن ا پسے برگزیدہ کوگ تھی ہیں جو محض دوسروں کا کام کما کرتے ہیں ۔حق سے ہے کہ خدا جب صرورت سمجماے توانے فاص بندوں کو عام لوگوں کی صلحت کے لئے منتخب کر لیتا ہے اوراس ہی

فاص کند بندہ ، مصلحت عام را چنا نجیمس صاحبہ کو خدانے اس کام کے لئے شخب کیا ہے کہ وہ ہم کورا ہ راست پرلائیں اور ہم لوگوں میں نیکیاں اور مجلائیاں تھیلائیں اور ہارے اخلاق کو درست کریں ہے سے مضرفیا ہے س في بي اور مندريا رسي تفياسفي اوريو نيوسل برا در برا ( اخوت) كي آواز إس مك بير المنحيتي على اتى ہے۔ جہاں اس حاتی ہیں صلح و فلاح و بہبود كا بيام كے حاتى ہیں آ سے كا اصول بيہ كم " امن عامه کا لحاظ رکھو اورستے نیکی کا برتا کو کر وہ آ ہے۔ بہاں اس وقت تضیاسفی پر کھیرد میگی حبس کے معنی مخصرالفاظ بین «علم النی یا زیری معقولات " ہیں۔ میں امیدکر ما ہول کہ آسیاس كميش دل سُنينگ ادراكي داد دستگ.

مين اس وقت آي كي مرح و ثنا زياده نهين كرنا حا برنايج يجيح حالات اورنفس الامرى واتعا تقے وہ عرض کر دیے گئے۔ آپ کو مس صاحبہ کا تکھے سننے سے خود تخرب ہوجا کے گاکہ آ پ کس قدر ملن خیال ا در عالی د ماغ عورت رس –

مثل النست كخود بيو مدندكه عطار بكوبير

ا پسے وقت میں کہ عروس مہار جوا نان حمین کی نمانی میں آئی ہوئی ہے اور بہار سے سلمان بھائیں کی عید اور مہند و تھا ئیوں کی ہولی ہے، تھیوزا فیکل سوسائٹی کے کامن کمپیٹ فارم سے اخوت کی آداز لبند بهنا نها يمت موزون اورسب موقع معلوم مولب -

# فيتسم نعام بيصد وصاحب فالربي

عالی جا ایس می اور ساء و با شندگان تهراب کا تنگریة ته دل سے ادار سے تین کہا ته کی تعلیم و تربیت میں آپ کو نہایت دلیجی ہے اور متواتر کئی موقعوں برا ب نے اُن کو اپنے مبارک اِنتوں سے انعام عطافر بایا ہے اور اُن کا دل بڑھایا ہے ایسی عنا یتوں سے تنفید ہونے مبارک اِنتوں سے انعام عطافر بایا ہے اور اُن کا دل بڑھایا ہے ایسی عنا یتوں سے تنبیر اور کے مواقع ہم لوگوں کو آپ سے بنیتر اور کی میاس گذاری کے مواقع ہم لوگوں کو آپ سے بنیتر اور کی میاس گذاری کے مواقع ہم لوگوں کو آپ سے بنیتر اور کی میاس کے حق میں بنی میں مواقع ہم کو اُن کی تعدر کو تنظیم کے جو میں ہوگئی گئی تعدد کی کا میانی ہوئی کے حق میں ہوگئی کے مواقع ہم کو اُن کی تعدد کی مواقع ہم کو اُن کی تعدد کا بیتر کے مواقع ہم کو اُن کی تعدد کر اُن کا بیتر اور کی تدمیر نہیں ہوگئی کہ اس قدم کے کہ بیتر اور کو کی تدمیر نہیں ہوگئی کہ اس قدم کے کہ کو کہ اُن تعدد کر کہ کا مورسا ہے ۔ میں لا کے این کو کہ بی جو رکو کی تدمیر نہیں ہوگئی کہ اس قدم کے کہ کا کہ اُن تعدد کر کہ کا کہ کو کہ اس سے ہم کو کی تدمیر نہیں ہوگئی کہ اس قدم کے کہ کو کہ کا کہ کو کہ اس سے بہتر کو کی تدمیر نہیں ہوگئی کہ اس قدم کے کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو دسا ہے ۔ میں لا کے این کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کر اُن کے ایک کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کی کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ

بم لوگ سیح دل سے آپ برطا ہر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کی یالبین جہند دسا بوں کی تعلیم
کے باسے یہ ہی تدریم کو بہت ٹری ہے ۔ ہاری طبیل القدر کمکہ زد والقر نین فردوس منزل کے
عہد معدلت مہدمیں جوتعلیم الگریزی نے وسعت یائی اور جس مادرا ماشفقت سے انتخوں نے ہائی کی اور جس مادرا ماشفقت سے انتخوں نے ہائی کی بیان کی کرم جا یا اس کا نقش ہم خیر خواہ رعایا کے دلوں پرسویداکی یا نشد ہو گریا ہے جو بہنا بارا یک سکین یا دی کا رہے سے حب کہ اس کا کسمیں یو نیورٹی کی بیاوی ہی ا

وقت کے کہ بچاس بس گذرے ہیں ہم لوگوں کو تعلیمی فائدے بے انتہا پہنچ <u>جکے ہیں</u>۔ اس ملک میں ایک مرسے سے دورے سے تیک یہ دائے قائم ہوگئی ہے کہ اعلیٰ درجہ کی انگریزی تعلیم سے انگریزی تعلیم سے انگریزی تعلیم سے انگریزی تعلیم سے بهارے مجبول خیالات دور ہوتے جاتے ہیں۔اگر ہند دُوں دومسلما بن مجبت بڑھانے دالی کم پیج ہے، وہ انگریزی تعلیم ہے ۔ اگر ہندوستا نبول اور انگریز ول میں اتحاد سیداکرا نے والی کوئی حیزے وانگریک تعلیم ہے اگر مہندوستا نیواں کو تاج انگلشان کا خیرخواہ اور حال نثار بنانے والی ہے ، تو انگریز ی تعلیم ہے اورخواد انگلشان اورمهند دستان میں اوراالحاق میدآگر اپنے والی کو نی حیزے، تو انگریزی تعلیم ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ قوم ہندی کی غیرت وحمیت کی رگ کوکس طرح حرکت دی جائے تو جو ا ب یہ ہے گاکہ انگریزی تعلیم سے اگریہ یو تھیا جائے کہ ہندوستا نیوں کوئیتی نزلمت سے ابھارکرا و حکمال ہو کیو نکر بھونچا یا جائے تلا جواب سے ہو گاکہ انگریزی تعلیم سے غرصکی انگریزی تعلیم ایک قور بندی ظیم ا<sup>یان</sup> بنار ہی ہے، جکسی و قت مالک اورب کی مذب قولوں کی ہم یا پیر ہوجائے گی منجلہ آن نتمتی اور برکتوں کے جود ولت انگلشیر کی برولت ہم لوگوں کو میسر بیں انگرنری تعلیم ایک تعمیت عظمیٰ ہے ہیں کی قدرومنزلت ہارے ولوں میں بررجہ غایت ہے اورجس کے لئے اگرہم ہزارن ان سے علی سٹکرے ككرجنت أشيال كالواكروس توليد احق ادر نهيس كرسكتے اگر مرموسے من گرددز اِنے زتورا تم ہر کیا داستانے نیا (م گوہرسٹ کرتو سفتن سرموے زاحیان توگفت اب زیادہ عرض حال موجب طول مقال ہے لمذا کررا ہے کی تشریف اوری کا شکرتیوانہ اداکرکے ختم کلام کیا جا تاہے ۔

### محفل شاعره میں گارین کی ضیافت طبع

غرش سنة نشر وساح تا ان شرا فرون سنة الاقر تصحف محل م موند و بن سست

اس موسمر ما بیس، ب لوگوں کا اس جگر آنا راجب ان اور اکثر صاحبوں کا دور دست مقابات سے تدم بنجر فر بانا المنعتنا سند سے اور ندا بیت نشاریت کنته سنج کنته سند او میران میں دولت کا دارتی بولی کا دیا ہے ۔ ولد نیت اشستار او میران مولی کی دیا ہے ۔ میں دولت کا درائی بولی کا درائی میں دولت کا درائی کا درائی میں دولت کا درائی ک

ساسياتهم انتباب كوادر هرقع إدر هرجاء مت كاصحاب كويكاجمع ويجدكه ميراجي سبا اختيار

عابتا ہے کہ یہ کہوں م

ده آئے گھر بیں ہمارے حنداکی فدرت ہے کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھرکو د سیجھتے رہیں

صاحبو- ہمارا نصبہ جھیرامئواس صنلع کے اور قصبات کے مقالمہ میں فی انجلہ ایک مردم نمیز خط سمجھاجا تاہیے ، ہمال متعدد شاعرا درعالم میداہو چکیزین ایک شاعر نے بچھیرامئو کی نور ہین میل

بصره بنا دمنشق بنا کمھنو بنا کھھفاک کے رہی تھی کہ چھیرا مکو بنا

ا بیسے مقام میں شاعروں اور کمتہ سنجوں کا جمع ہونا علم فیصنگ کے حق میں ہمت مفید ہوگا اور جاآگ۔ شعر ہوخن کا ذوق رکھتے ہیں اُن کے سمند شوق ہرتا نہ یا سرکا کام دھے گا۔

صفرات علم الریخ سے بیمعلوم ہونا ہے کہ سرقوم و ملک ہیں جب کہ اول اول ہمذیب وشائسگی میں خیسی کہ اور اول ہمذیب وشائسگی میں کے منوب کے اور دیو سے معرکے اور دیو النہ کے منوب کی میں بیان کیے حبات نے شخصیاس وقت بھی جبانیٹر اور دو سنے ہزار ول بحاراً مرکزا میں ہما در وسنے ہزار ول بحاراً مرکزا میں ہما در وسنے ہزار ول بحاراً مرکزا میں ہما است اور وطم اوب بھی ہے ۔ ونظم کو بہت بیند کراتا ہے اور طم ہی میں اپنے خوالات کا افہار کرتا ہے ۔ حق یہ ہے کہ بعض ابتی جولطف انظم میں دہنی ہیں، نیٹر میں ہرگزدہ مزہ نہیں آنا ، شکا زور بیان ، شوخی کتایا ت وغیرہ ۔ شوخی کتایا ت وغیرہ ۔ شوخی کتایا ت وغیرہ ۔

 نبی نعانی اور مولوی الطا منجسین حالی ایسے ہی شیخیالات کی روح نظم اُر دو کے فالسب میں کیٹوک . رہے ہیں اور ملک اور قوم کے شکر ہے ہمترا وار ہیں -

تبص لوگوں نے جن کو نظم کا فیراق بالکل نہیں ہے یا بہت کم ہے ادر چنجوں نے ایشا نی شاعری کا پورالطف عال نہیں کیاہے اور شاکر بزی خیالات کے قدر دال اہیں، بہنجال کرد کھا ہے بار بطیفہ فيصل كرر كلاست كرايشياني لظم خواه وه أردوم ويا فارسى نهاست نا فص سے اورسوا سيعتقيد منامين کے اس میں اور کھونہیں ہے اس خیال کی تردید اگر اس وقت لطور مختصر کی جائے نو بیجا نہ ہوگا۔ اُن کو معلونهیں ہے کرایشانی نظر کا میلا مول زبان کھا تاہے ہے داب وا فلاق کے مصنا میں جن کی کی ہرگز نہیں ہے،ایسے بیرامیں میان کیے جانے ہیں کہ لواز بات شاعری کا بور الور ابر تا کوہوجائے حب سے مقصود یہ ہونا ہے کہ واب شاعری سکھائے جابئی اوراصنا ف سخن برعبور ہو۔ رویف وقا فيه كى قىيدا يبا قا فية نَك كرتى ب كرنتا عرالفا ظاكى الأش اور بندش بب اور افيخ خمالات كى روبر حقیقت واقعیدسے دور مرحا تا ہے اور اس باعث فوق العادة باس اکتر بیان کرنے گتا ہے الكريزي نظم بركز بركز زبان نهين مكهاتى منه أس مين دويف اورقا فيدكى يا بندك سي اس وجرست اخلاق كابياني نهابيت ساده اور دلنتيس بوناب اور وانفات نفس الامرى كامرقع كينيخ ين كالات عادت إتيس لکھنے كى صرودت نهيں ہوتى . شعرائے مند ديا رس ميں بہت شاعراليسے گذر سے مرتب ہوتے تغزل ميرتهي مبثيتراً داب واخلاق كيمصنا بين نها بيت قابل قدر لكصفه بن ادرسير ون عنيداور كالم مصنا مین با ندھے ہیں۔ ادر ہایں مرصنعت شاعری کا لورا لورا برتاؤ کیا ہے جیں آ ہے کی اجازت سے اس و قت چیندا شعاً را آمیر کلھنوی کے ساؤں گاجو بالکل خط و خال کے مصنیا مین سنے معرّا ہیں جن سے بخوبی نا بت ہوگا کہ نظم آردو میں تھی کس ندر تجربہ کے مصنا مین اِندھے کئے ہیں۔ اس سے میرے دو مطلب ہیں ایک نوٹیکر معترضین سے اعتراض کی تر دیہ ہواور دوسرا کیکہ جولوگ عشقیہ صامین إند شف کے عادی ہیں اُن کومعلوم ہوجائے کرجب آمیرابید اُساد کامل فن نے ابید مصنا مین باندسے ہیں تومتبعین کو بیروی د تقلید کرنے بیں ہر کر مصنا گفتہ نہیں، بکا ہر کک اور قوم کی صرور تیں واعی ہیں کہ ایسے مضامین تجیزت اندسصے عامیں۔

خامیشی توبعی کرا سے توکیا بلیغ تمثیل دیتاہے جواشی قدرنرالی ہے بن قدر بازینے ہے کہ تا ہے کہ

زبان فاموس دکھا۔ دل کہ قابوہونہ دسمن کا حقیقت میں ہے دیگ کا دواں جاسوں دہرن کا دواں جاسوں دہرن کا جوہ ہے ہے۔ دست ہے دیگ کا دواں جاسوں دہرن کا جوہ ہے ہے۔ دست کا دی ہے دفن کا معافرا میں کھی اور میں کا دی ہے معافرا میں کھی گاری ہے۔ معافرا میں کھی کا دی ہے۔ معافرا میں کھی کا دی ہے مالی نہیں ہے مالی نہیں ہے کا وخرمن کا جواہل موص ہی نعمت ہیں کھی کھروم دہت ہیں دیاں ہیں ایک دیں گے شیصا بنا دم کھا تا نہیں ہے گا وخرمن کا قدم سے جوائل ہیں دیکھا ہے آلہ داغ تو سن کا کھوٹ کی دیں گے شیصا بنا کہ کھا اس کا داغ تو سن کا کھی کہ میں دیکھا ہے آلہ داغ تو سن کا کھوٹ کا دیم کے شیصا بنا دیم سے کوٹ کا دیم کے شیصا بنا دیم سے کوٹ کا دیم کا دیم

ایک جموحان کا دشمن ہو جھوما یا برط ا
کام دقت د رکح کرنی ہے تھیری ملواد کا
عمد سری بین کمال اینا ہوا رو نق نیدیر
دن دھلاجب وقت آیا گرمی بازاد کا
کیبہ ددل دولوں گھرائس کے بہی برآنا ہے فرق
ددر کی وہ داہ ہے یہ رہستہ نز دیک کا
ظلم اہل ظلم یہ جموع طلم میں شامل نہیں
کون غارت گرہیے مجرم خانہ زبنود کا

C-3-6.

pc606,

خي ان کام

Chillistine,

ر بل جوسی کی گھوٹی

गर्वा स्वीतः हैं

. رحم دکی

وَيْنِ وَهِيْنِ اللَّهِ

جراب نوني الوفت الأولى جري سي الرون الأولى

يزان عارف ن

المالية المالي

جھے جو اب سے انسان کو جھکنا اس سے لازم ہے جو خشمنیر میں با یا کیا خم ہم نے گردن کو عدولی سے احساں سے عدولی سکشی موقوف ہو جاتا ہے گردن کو بیشاں بول کے جو تصدیسکست غیر رکھتے ہیں ہے۔ بر سکشنگی حال ہے کو قصدیسکست غیر رکھتے ہیں ہے۔ بر سکتنگی حال ہے کو اس کے جو تصدیسکست کیا حال کا حرایا ہے اس اگر حالیا ہے والگی کر نہیں گئی جراغ نریز دا من کو بلاسے امن اگر جا ہے کو ٹی بیدا حالیت کر بوا گل کر نہیں گئی جراغ نریز دا من کو بوا تر میں کے کیا ہے غرص جب درمیاں آئی کہ او تی ہو اس کی کے کیا ہے غرص جب درمیاں آئی کہ او تی ہو اس کی کے کیا ہے غرص جب درمیاں آئی کے کیا ہے غرص جب درمیاں آئی کہ وقت واجب البعظیم ہیں کچھ شک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک کا خوت کی گئی مقتول کی گردن تو استحقام ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں خوت واجب البعظیم ہیں کچھ شاک نہیں اس میں کھو شاک کی مقتول کی گردن تو استحقال کی گردن تو کردن تو استحقال کی گردن تو استحقال کی گردن تو کردن تو

بیوش حثیم خوداز عیب دگیرا رصائب آرجیری متوانی برمنسر بوشیرن درین خولیش برست نام میالا صائب این زرقلب بهرکس که دبهی باز دم دست طبع به بیش کسے کر ده درا ز بل بسته کر بگذری از آبر دکے خولیش آگردشمن دو تاکر دو بعظیمش مشو غافل گرخ کردن صیاد آفت حابن مرغان است

عب بي

چې دوي

المجني من بيم بروكي

نهن افت طا<sup>ن</sup> محق در افت

حضرات انجمن - بزم مشاعره بین بری خوبی به سیح که نختلف المراسم اور مختلف المدام به جفرات کمیا جمع بو سے بین جو بلخال ملت و ندم بیس سے اتفاق با ہمی بھی بڑھتا ہے جس کی صرورت اس وقت بم بین اور علوم و فنون کی تا ذکی کے سوااس سے اتفاق با ہمی بھی بڑھتا ہے جس کی صرورت اس وقت بم وگوں کو زیادہ ہے ۔ بین ایسے جلسوں کو مقتنات سے شا دکر ناجا ہیں ہے ۔ بین ایسے جلسوں کو مقتنات سے ہیں بزم برستی تاکس سے ہیں بزم برستی تاکس کو گور کی کسی کا خرکیل حال نہیں خوالے وی سے جب بمنزلت مجتنت کو ۔ فدانے وی ہے جب بمنزلت مجتنت کو ۔ فدانے وی ہے کہ جس میں صف نعالی نہیں ہے بین برم جس میں صف نعالی نہیں ہے بہتر م وہ ہے کہ جس میں صف نعالی نہیں ہے بہتر م وہ ہے کہ جس میں صف نعالی نہیں

تا رئيخ مر المرجودي الشالم الحليد ولله الماحية قديم و فرخ آباد) مين ايك جلسه اس غرض سيضغقد بواکه طاعون ملون کی غار گری سے جوعوام کوبر ایتالی اور گھر ابہٹ بور ہی ہے وہ دور کرنے کی کوش کی ما کے اور او کو ک کو تسکین و تشفی وی حالتے اورسر کا رفے جو تجویزیں رعایا کی تعلیقوں کو دورکر لئے کے لئے اور وبائے طاعون سے بینے کے لئے سٹی کی ہیں ان کی خو بیاں عوام برظا ہر کی جا کیس-

مشران صاحب نے اس مبسرین مسب ذبل تقریر کی ۔ حضرات میں طبیب نہیں ہوں ، نیطبیب کا شاگر د ہوں، نیطبیبوں کی سحبت میں سیسے اللہو نطب کی کتابوں کے ٹرسفے کا شوق رکھتا ہوں کہ طبیبوں کی طرح آپ کے روبروطاعون کا بیان كردن إطاعون كاكوني محرب تسخد ميش كردن - سيكام تو هارے ميخلين حكيم نيات كوري شنكرصاحب كاب، فحصر سے قومیرے اہل كله نے بهكاكم اس محلوميل بار سے لکھے لوگ بهت كرميں ، نمنے دورون ٹرھے ہیں ،اگرتم طاعون کا بیان کرد، نومکن ہے، کہ کھید فائدہ عام لوگوں کو مہو پیچے ۔ بس آپ کے فائرہ کا نام سن کریں ہے تا ال آ ہے در میان آکر کھڑا ہو گیا ہوں اور اس کی برواہ نہیں کر اکر کوئی مجبر

، اس صیبت کے وقت ہندووں اورسلما نوں کا ایک حکمہ جمع ہونا تا ہے کر دونوں قومول میں مجبت ہے اور ایک کو دوررے کے بغیر جارہ نہیں ہے۔ بہا ری نہ ہندوکو حجیوٹر تی ہے نہ سلمان کو نہ براسے کو نہ جوان کو ، نہ مر دکو نہ تحورت کو ، نہ فقیر کو نہ امیر کو ۔ اس لیے اس مصیبت کے وقت سب کو اہم شرکی رہنا جائے آگرسب کی بریشانی اور گھرا ہے کم ہو۔ صاحبو- بها رول كو دوا ديا، أن كا علاج كرنا، أن كي تيا دداري كرنا المان كوتسكين توشفي دينا يسب كام ايسے ہي جوہر فرمب ميں سيندكي جاتے ہيں - ہمسب لوگ اسى غرص سے جمع ہوئے ہیں کہ اپنے بھا یوں کے لئے، جو دکھ در داسٹھا رہے ہیں، کچھ کام کریں ادر انھیں مدد دیں جن طرافیوں سے ہواا در مکانات صاف ادر ایک ہوسکتے ہوں وہ طریقے اختیاد کریں جبرسے نہیں ملکسب کی

۹۹ صلاح دمشوره اورخوستی سے اور بیاروں کے حق میں شافی مطلق کی درِگاہ میں دعا ئے صحت کریں ا در جوعمدہ طریقے خیرات کے موں ، اُن کے مطابق خیرات کریں۔ گنگا میں جو اس وقت سیکروں لاشیں کیا رہ ہر سڑی ہوئی ہیں ، اُن کو شھانے لگایس ۔ مُردوں کی اُنح ی سیس جو ہو تی ہی اُن کو اداكريس تأكرمر دول اور زندول دولول كوفائده ميو شخص اور خود رنيا اور آخرت دولول كاتواب ماصل کریں۔

صاحبو۔ ہارے محلہ کو تھا بارہ کہنہ میں طاعون نہیں ہے کین جب ہم انے گردومین کے محلول میں بیادی دیکھتے ہیں یا شہر میں سب حکّمہ دیکھتے ہیں کہ ہارے بھائی اس مبن گرفتارہی اور مرتے چلے جاتے ہیں یا بھا گتے چلے جاتے ہیں، تو ہم کو ٹرا صدمہ اور اسب م بوری معوک نہیں كها سكته بنه اورى نبیندسوسكته اس بكیونكه به قدرتی قاعده سب اورانان طبیعت كاخا ها صرب كردوترل كونوش ديمه كربهم نوش بوت بي اور دومرول كومصيبت من كرفتار ديكه كرطول بوت بي -بنی ا دم اعضائے یک دیگر اند کے درا فرمبنٹ زیک جو ہزیر چ عصنوے بردد اور دروز گار دگر عضو یا را ناند قرار

جب ایک اومی محریس بیار ہو اہے او ساراگھر پر نیان ہوجاتا ہے ادر اس بیاروں کے در دمند رہتا ہے بیر کم ہوسکتیا ہے کرہم سبکر دل بھائیوں کو مرتے ہوے وقعیس بزاروں کو بھا گئے بھوے اور کھر حجموڑتے ہوے وجمعیس افرکسی نہوں۔ سے امکن کے ۔

منفص بدعیش آن تنذ رست که با شد سهبلوس بیما رسسست تنخوا بدكه ببیند خرد مند رکیش مینه برعصنو مردم نه برعصنو خوکبیشس کیے رابزند ان بری روستان کیا باشر شراعبش دراوستان

سرخالی گھر ابہط سے کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کومستعدی ہضیوطی اور تا بہت تدمی اس و قست اختیارکر نا جاہیے اور لازم ہے کہ مناسب تدہیر یں عمل میں لائیں اکر ہم نفضان سے بچیس میں اپنی تقرير كيسي حصدمين بيان كرون كاكروه تدبيرين كياكبابين -اس وقت بين طاعون كياريخي صالات ا ب کی دلجیسی سے لئے بیان کروں کا اکرسب کو معلوم ہوکہ برمض بندوستان میں نیا نہیں ہے تلکہ بیال ادر ام دنیا میں سیکر وں برس سے ہوتا چلا آیا ہے۔ سنگیے۔

طاعون عربی لفظ ہے، ہندی میں اس کو جہا اری کہتے ہیں ما گرنی میں بلیک کہتے ہی طاعون تین قسم کا ہوتا ہے ۔ بیولو اگ یکی ۔ بیتم دہ ہے کہ نخار کے ساتھ گلٹ ہوتی ہے جبم کے سی صدیخ گرخصوصًا بغل گردن یا تمنے ران میں ۔ پیکلیٹن مجی شرقع ہی سے بحکتی ہیں، نمین اکثر بخار کے دوسرے تیسے دوزظاہر ہموتی ہیں کیجھی تحلیل بھی ہوجاتی ہیں بلکن اکثر کیا جاتی ہیں۔ ان مکٹیول میں در د بندت ہوتا ہے۔ عید برگللیں جیونی ہوتی ہیں لیکن بعض وقت برمرکیا کی چھونی تھی سے برابر وجاتی ہیں۔ اس متم کا طاعون کیٹرت ہوتا ہے۔

دوسری تسم نیمومو مک پلیگ ہے۔ اس طاعون میں زہر کا اثر بھیبچھڑوں پر ہونا ہے۔ کمبھی ایک

کہمی دولوں تعلیمے او ن بروجاتے ہیں اور آن پر درم اجاتا ہے - جیسے نیومو نیاکی بیاری میں - بیسم اول سے زیادہ تریز اور بلاک کرنے والی سے تسمی تھی اس سی می گلیس کل تی ہی نیکن اکثر بغیر کلی سے

یہ طاعون ہوتا ہے۔ یہ مقا برقسم اول کے کم ہوتا ہے۔ تیسری قسم پیٹی سمی مگ پلیگ ہے۔ اس میں بکا کی زہر کا افرخون میں شامل ہوجا تا ہے نتیبم سب سے زیا دہ تیزاور نہابیت ہملک ہے۔ اس میں نخار کی نہابیت تیزی ہوتی ہے ہیماں تک ک*ے مرکین* جند گھنٹ میں رجا اے کی طاف وغیرہ محلنے کی ملت ہی نہیں ہوتی۔ مربین کے برن برکا لے کا لے وجعے بم مات بي مي طاعون بقالمد مردواقسام مركوره بالاك كمر مواب -

سب سے میلے سنٹا ہے۔ برس قبل اولادت حصرت علیکی میرے کے سے ویا بیزان کے شہراتی منس میں آئی بعراسكندرىيى بى ظا جر بوئى -اس كے بعرائي عشين مصر بدقى بوئى سلطنت دو مائے كبيري وال ہوئی۔ وہاں سے حلی کرشائی افرلقہ اور ملک شام میں آئی ۔ بھروہاں سے فرنگستان میں کئی اور آس وقت سے کم دمبیں ایک ہزارسال کک کورپ سے عظم کو تناہ وہر آ درکرنی رہی اورشہروں اورقصبول کوخالی کردیا - چودهوین اور میند رهوین صیدی عنبوی میں میا و باکئی دفعه ظاہر ہوئی اور شاعر سے استاری سے استاریک يدب من موساني كرون دميول كو الأكرديا، جويوري كى ادى كا يو كقا حصد كفا- ايم من لكمتاب که اورب میں اولاً به و باشهنشا جسمی مین کے وقت میں دوسید کری میں کھیوٹ کی اور بچاس ساٹھ برس تك غارت كرى كرتى رہى ، مجرحو دھويں صدى ميں بورپ إدرا فرلقير مبر ميلي اور كالى وبا باساه رت کے نام سے مشہور رہی ۔ انٹھار صوبی صدی میں اور پ کو بھوڈ کر مالک ترکسان ۔ وعرب ومصرا مران ہیں

علے کے ۔ ان تہرول میں بھی سے موض متعدی سمبل گیا ۔ رفتہ رفتہ بنجاب اور یوبی میں بھی اس کی کڑت ہوگئے ہے ، بلکہ تمام ہندوستان میں اس وقت زور وشور سے عالمگیر ہور ا ہے ۔ کثرت ہوگئی ہے ، بلکہ تمام ہندوستان میں اس وقت زور وشور سے عالمگیر ہور ا ہے ۔ صاحوبہ ہارے مشریس جا ہی یا مفسد لوگوں نے سرکار کو جھوٹا الزام دینے کے لئے کچھا فواہشور کے ہیں۔ میں آن کو اس غرض سے بیان کرتا ہول کہ آپ آگاہ ہوجا میں اور ان کو غلط تھیں اور الیسے الكورسة بربير كهين وه غلط خبرس اس قبيل سه بين ١١١ زمر الى دوائين تركادلول تسح كهيتول بي جياري كئي بن الرجر كھائے وہ مرجائے ۔ ١١) طاعون گھر دن ميں جيون كاجاتا ہے اورجوان بكا لذك میں رہتے ہیں ده مرجاتے ہیں ١٣١ کا نیورسے کوئی افسرا یا ہے۔ اس نے کماہے کہ فرخ آباد میں کوی طاعون نہیں تعبیلا ہے مثل کا بنور کے زبادہ تعبیلانا جا رہے دہم اچو کمرآبادی مک سندوستان کی بہت نیادہ ہے لہذا سرکادکونسنطور ہے کہ ا بادی کم ہوجائے دہ ، سرکیو کر انگریزوں کومعلوم ہوجا اسے کہ آج فلال محله میں طاعون کیصیلے کا اور فلاں ٹاکسیخ اسے فلال محلہ میں (۷) یہ کیوں نہیں مرتبے۔ کچھ تو دال میں کالا ہے صاحبو - مين بيرمناسب نهيش عبناكم ان واسيات افوا بيول كى تغليظ فردًا فردًا كر دُل ويهاي بود اور لے سرو یا ہیں کہ خود اپنی تعلیط کرتی ہیں اور کوئی ہوشمنداً وہی ان کو یا ور نہیں کرسکتا ۔ السبی ہی عبولی جرب غدر المحمد المحمة على منتبة مشهور بهوني تقيس جو مجه أن كانتيجير بهوا بهمسب كومعلوم ب - سات برس كاعرصه ہوا کہ خلاع شرقی میں درخوک مرسی کے تھانے لگائے گئے کھے سے کا مفسدہ مردازوں نے کیا تھا۔ اس وقت تھی طرح طرح کے افواہ مشہور سی کھے کہ رعایا کی بخت ار جنی کی نشانی ہے ، آیا فت ایسی ہوا ج كى علامت ہے، گروه سبخرين غلط كليں اور كمك بين اس وا مان دہى آپ كو معلوم ہوا جاہيے كرنهم حكام الكريزي ايني آب كو بهندوسان كانك خواركية بي- اس بنيا ديركربيت المال سے تنخواہل یا اتے ہیں اور نبیت المال کیاہے ہمند وستا نیوں کے خراج کامجموعہ ییں سیرکیو مکر ہوسکتا ہے کم ہم لوگوں کا نک کھا ئیں اور مہی کوالیسے ظلم سیفتل کریں اور ہما داہی گھراُ جاڑیں ۔ گویا جارے ساتھ نکے جوامی کریں ۔ اواکووں میں قاعدہ ہے کہ حب وہ اتفا قبیسی الیتے تفس کے گھر ہمان ہوجاتے ہیں حب کودہ لڑا جا ہتے ہیں اس کا نک نہیں کھاتے اور کھانا بے نک کا کھانے ہیں اوری باری کا حیارے کتے ہیں کہ ہم کو نماب سے پرہنے ہیں ہے آن کا نشایہ ہوا ہے کہ اگر نمات کھا لیں کے تریش کولوٹ نہ سکیں آئے ، کیونکہ نما کھانے کے بعد لوطنا یاقتل کرنا دوخل نماسے اس می ہے۔

#### ہم کوطاعون سے بچانے کے لیے گورنسٹ نے کیا انتظام کیا ہے

ا اتام شرین الیال نے سرے سے بن دہی ہیں کر گندہ یا نی دہنے نہ یا کے اور شرکی صفائی میں ترقی ہوگا۔ میں ترقی ہو اس میں قریب ایک لاکھردو ہے کے مین بلٹی کا خرج ہوگا۔

رد، تانی کها دکا کھیتوں میں دالمنا موتون کر دیا گیا ہے۔ خشک کھا در الی حاتی ہے تاکم

شرکے گردد میش کی ہوا نہ بگرے ۔ رس سرکار کی طرف سے طاعون کے سرشتہ کے طازم بھرف کتیر مقرر ہو ہے ہیں کر رمایک مکانات گندگی سے پاک وصاف کرتے رہیں اور دو ایس دارفع طاعون جھڑ گئے رہیں ۔ مکانات گندگی سے پاک وصاف کرتے رہیں اور دو ایس دارفع طاعون جھڑ گئے رہی ۔ رس سیلے رہی شیشنوں بریمی رہین دیکھے جاتے تھے اور قر نظینہ کا محکمہ تھا اگر ہم کوکول کی صنداور ہیو تو فی سے وہ انتظام اب موقوت کر دیا گیا۔ مثل اُن والدین کے جوا نے بچل کو تکلیف میں ہمیں دیم میں ہمیں دیم کو ہمیں جبور دیا ہے اور انظا مات حال موجودیں۔
میں ہمیں دیم ہندوستانی افسر اور انگریزی کام گلی، کو جوں ہیں بھرتے ہیں۔ ہمیال کے کلکو بھی آئے مالات معلوم کرنے کے سے شہر میں اکثر آتے ہیں اور فعلن نے گور نرالدا یا داور فعلن کو دنر نبگال فیرکسی حالیس کے نہا یا وار فعلن کے در وازے بر ماکر جاکر جاکر جاکر جاکر جاکر میں ہے دروازے بیں ۔ بر جاکر جاکر جاکر جاکر جاکر جاکر ہے ہیں۔ اور خوار سے بر جاکر جاکر جاکر ہیں ۔

#### طاعون سے نکنے کی نربین بطور حفظ ما تقدم کے

رد) مکان کی گذری صاف کرانا جا ہیے ،کیونکہ نام حکمائے متقدمین و متاخرین کے نز دیک لیر مسلم ہے کہ یہ رحن گذری جوانور کھنے ہوئے کہ یہ رحن گذری ہواا ورکشیت بخارات ارحنی سے بیدا ہوتا ہے۔ برگ نیب کا فورا جواقائعی تنیاب ناک اس اس کا کہ در اس مکان د صونا جا ہینے اور گر بر ہیں اور فیرکورہ ملار مکان اس ناکسیا ، گذرک ایس بعد حقیقات کا مل تجویز کی ہیں اُن سے مکان د صلوانا بہت مفید ہے۔ اگراغ تقا دنہ ہوتوا دوریہ نہ کورہ بالاسے دھلوا کر دیکھیے۔ بی خانون اغرش خانوں ہیں دوامین لفع خوادد بنا جا ہیں۔ مکان کو گرم دکھنا عاج ہیں اور اسی طرح جسم کو بھی گرم دکھنا عاجیے۔

#### غذاس کیا کیا کھانا چاہیے اورکس کس جیزے مہزر کرنا جاہیے۔

ملدمهنم ہونے والی غذائیں اور روح مجرهانے والی اور حون صاف کرنے والی غذائیں ، کھانا علیمی اور کشفید علیمی اور کشفید علیمی اور کار مفید میں میں اور حارم سے بہر ہر رکھنا علی ہیں۔ بقولات بھی آج کامفید نہیں ہیں۔ اگر سبز ترکا دلیاں سے شوق ہوئو بہلے ان کو آبلتے ہوئے یائی میں موال و بنا علی ہیں بھر بکانا علیمیں ہیں۔ مرکب اور اس کے مرکبات شاک نجبین وغیرہ کے مفید ہیں ۔عرق نعناع ، تیزاب شودہ ، تیزاب کندک ، تیزاب نور اس کے مرکبات شاک بھی دے کا فود ، زہر ہرہ ، تلسی ، پیاز کا کھانا اور سوتکھنا مفید سے اور مکان ہیں بھی ان کو رکھنا چاہیے۔ ترشی ، آلو بجارا ، المی اور ہیوں کی مفید ہے۔

#### دُمونيا ں

جس کے دھوئیں سے زہر ملے کیڑے مرجاتے ہیں اور ہوا صاف ہوجاتی ہے

وبان ، گذک ، برا دہ صندلین ، کا ور ، گوگل اوربرگ نیب کی دھونی سکا نوں میں دنیا جا ہیں عطر ، کیوڑہ ، گلاب اورش سو گھفا مفید ہے۔ اگر کوئی شخص طاعون کے بیار کو بچھو سائے ، تونیم کے گرم یا بی اور کا ربو لک صالون سے یا تھ دھوڈ الے ۔

اگرطاعون کے مردے کے ساتھ جانے کا موقع ہو، توگرم یا بی سے، جس میں نیم اور نمک ٹیما ہواور کا ربالک صالون سے حبم دھونا جا ہیںے اور کیٹر دل کوئیم کے گرم یا بی میں آبالنا جا ہیںے اور دوسرے نئر دھ کے ربعہ سرکا سرین ایرا مہ

می ممون ہوں۔ میں نے اپنے بیان میں سرکار کی طرفد ادی نہیں کی ہے۔ مجھے جھو نی نوشا رسے كجه مروكار نميں ہے . اگريس كلكم صاحب كوقصور والرجيتا توان كو اور خود لفنن ف كو رنم اور دليسرائ کونجی نه جیوژ تا اورسب کی خوب دهمجیاں افراتا ، گرمیرا سرنهیں کھراہے کہ خواہ مخواکسی پر اعتراض کردک جب ضراً وي عام صيبت اين بندول بإدالتاب وأس وقت اين خاص بندول كا أنه الشهي كرا ہے تاكرسب إمعلىم بوجائے كرجولوك ظاہريس إس كانام ليتے ہيں و قصيب كے و قست غريبول كى دستگرى كرياتي إنهيس، يا جرخدا ترس شهور بي وه اس و مت ترس كهاتيس يانهيس ادرج وواته در الراوه ال وقت خداكي داه مين روسيرخري كرتے ابن إنهيں - بهال جولوك جمع ہیں ان میں دمر ماتا اور خدا ترس مجی ہیں ، اب میں سے اکثر خرات کرنے دالے، دمرم ال اد باط شاکے نانے والے اور سدا برت استے والے ہیں گیا آب لوگ گوارا کریں گے کہ ہا کے تھا ٹیوں کی اہشیں جو گئکا کنا ہے ٹری ہی ادر ہے گور کفن طعمہ زاغ در غن ہو رہی ہی وہ ای طرح خرابی میں ٹری رہیں وکیا کے لوگ جو گنگا نہائے والے ہیں اور کنگا پر جنے والے ہیں سے اہمی گے كركت وراكمى كافيانى الساكنده رب اوريني ك لائن ندرب واكر بم لوك وراكمى بمن كري توتهوار صرف سے السوں کو مفکا نے لگا سکتے ہیں۔ اس سے مردول اور زیروں دونوں کے ساتنوسکو کردگا انی آدر بدا ووان کی گندگی هاتی رہے گی اور ہم کو د نیا وا خرت دولوں کا اواب طال بوگا۔ صاحبو- ساس جم اوک کھھ کام کرنے کے لیے جمع ہوے ہیں۔ خالی زبانی دہ خلہ نہیں ب جب آب لوگ اپنے اپنے گھر جا میں سے اتواب کے بھائی اور بہنیں آب سے بچھیں سے کہ تم لئے ہادے لیے آج کیا کام کیا واک کیا جواب دیں گئے ہشہرکے باشندے جانتے ہیں کہ ہالے بھالیالگا ایک کر وہ آج فلال محلم اس مع ہوا ہے کہ غریبوں کے فائدے کی تدسیریں سوجے۔ وہ بہت اظار اور مایسی کے ساتھ آپ کی طرف دیچھ دہے ہیں اور اُمیدلگائے ہوسے ہیں کہ آپ اُن کے حقیمی برسے مفید کام اس وقت کریں سے۔ اُن کوآ ب کیا جواب دیں کے آئیے ہم اورا فیسب ل کرکھیر تدسیریں سومین اور ان کوعل میں لامیں - ہم ہیں سے ہرشخص جو خدمت انجام دے سکتا ہووہ کینے ومرك مي دوخدتس افي ومرايا بول-ايك سركرابك الله دم دس را وسيكى بطور حيده اس کئے دیا ہوں کہ لاشوں کے علی و کرنے اور حلائے میں صرف کی جائے۔ امید کرتا ہول کہ آب

لوگوں کے باہم ایسی د تم حیندہ جمع ہوجائے گی، جبم کوٹر ددں کے فرائفن کی انجام دہی سے بہکرون کردے - دوسری خدمت میں اپنے خرج سے آیک دھونی خوشنبودار دارفع عفونت تیاد کردے کرد کا ، جو اہل محلہ اور کر دوسیش کے باشندوں کو مفت تقتیم کروں گا اُسید ہے کہ اس مجمع میشتر انتخاص ایسے ہوں کے جو اپنے ہیمنوں کی کوئی خدمت الینے ذمہ صنرور لیس سے آگر ہا دے مصیبت ذرہ مجا یکوں تی کھیفیں تیم کم ہول ۔ مصیبت ذرہ مجا یکوں تی کھیفیں تیم کم ہول ۔ مصیبت نرہ مجا ایک کی میں اُند و لیا م نیک ۔ مسیب نیا ند و لیک ہوں ۔ میں ماند و نام نیک ۔

### 1

، در سرس الله عدوز دم را در الن صاحب نے دیا ست گنگول ضلع مرائے میں ایک ایک الد بحيثيت أيجرد إست مركوحسب قاعده مقرد كيا- دائي أنزاج كنورصا حبه تعلقدا د كنول، متعراين تشريف فراتهين إس كيه دربار دمهراحسب دستورستمره زيرصدارت مشران صاحب عقد ہوا جس میں ملاز مان دیاست کے علاوہ قریب تھی سرار آ دمی کے ادعا ایک ریاست میں سے موجود <del>کھتے</del> حب ندری گرد کیس اور عمولی سی اوا بھکیں آو موصوت نے ایک اسبیح دی جورج ذیل ہے۔ د دان خشی کالی بر شاد ۱ ایلکاران را پاست ا در همیکه داران علا فه گنگول – مین صنوردانی صاحبه عظمه کی مانب سے ، نیزاینی طرف سے آب سب حصرات ایجن کا شکریہ تر دل سے اداکرتا ہوں جنھوں نے آج ہارے در بار میں شرکب ہوکر اس کو رونی خبٹی ہے میں جرار نظر اکھاکر دیکھتا ہوں وستوں ہی دوستوں کے جیرے نظراتے ہیں،جن سے مجھ کو محبت دلی ہے۔ آج دسہرا کا دن ہے جہم ہند وُول کے لئے جضوعًا چھتر لیں ادر برسمنوں کے لئے بجائے خود ندرزے ، کیو کمر برتیو ادیا د کار سے اس مشہور ہا در ول کی جنوں کے اشکر حرارسمندر یار لے جاروا وان بطيعة زيروست شهنشاه بفت إقليم وشكست دني، يا د كارب أس بركزيد أو عالم، فحز بني آدم، بهترين موجودات بهبين مخلوقات لعني نسرى دامجن ركى فتح و فيروزى كى احس كى نسل مين بو سنے كائم ہندوول کو فخرا در ایتیاز حال ہے۔ سیتیوالہ یا دگا رہے اس سعاد تمند فرزند ارحمند کی جس لئے محض اب کے حکم کی تعمیل میں اپنا ندیہی فرص مجھر کرسلطنت سے وست ہردار کی کی اور بن ہاس ختیار كيا بية ركت سلطنت المجركميا كميا بكسي نسيت فطرتي سيه نهين كميا كياية دون بهتي سسه ، بكه ابند وصلَّى عالى مهتی اور جوا مزو ی سے سے

جو امر دوں کی شهرت ہے جہاں میں نرک شاہی ہے۔ قیامت کک دہے گانام راجبہ رام بندر کا یہ نیوبار یادگارہے اَن محبت کرنے والے تجانیوں کی جنوں نے سجی محبت برادرانہ کے جوش میں بھائی کے بچا مصلطنت کرنا میندہنیں کمیا اور حکومت کاعیش دارا مجود کر کھائی کی تلاس میں جگوں اور بیا باوں میں کھٹے کے مرے کرانے روم کو طور طرح لائیں اور اس کو تخت پر بٹھا بس اور خود اس کی خدرت کریں ، بھائی کی محبت میں انسی عزیز جیز کو جھوڑ دیا جس کی تسبت کما گیا ہے اور حقیقت میں بیج کما گیا ہے کہ ہے

خربت سلطنت وجاه چال شیرین بهت که شهال اذبیهٔ آل خون برا در ریز ند

چناں کرم رو درطر بی خدا کے کہ خارمغیلاں نرکن سے زیا کے

الیسی ہی باکیرہ نها دعورتوں کی بادگادا نهی عفت بناہ سیتا جی کی ایک بہن ہاری الک وسر تاج مرانی اتراج کندرصاحبہ تعلقدار گنگول ہیں ہے۔

زباں بہار خدایا بیکس کا نام آیا کرمیرے نطق نے بوسے مری ذبال تے لیے

ہم سب الازمول، طعیکہ دار دل اور عامر دعا یکی نہایت فرش متی ہے کہ ہم لوگ ایسی قدران اور مامر دعا یک نہایت فرش متی ہے۔ میں نے ہندوستان کی رانیوں کے اور ہم رانی کے زیر حکومت ہیں۔ میں نے ہندوستان کی رانیوں کے

تذکرے بڑھے ہیں اور عالی خاندان اور والا دود مان خاتون کی توبرسے میں بخ بی واقت ہول۔ ج عہدہ عاد میں اور سیند میر چھسلتیں ہادی رانی ہیں ہیں، مہت کہ رانیوں میں یا تا ہوں۔ تا کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کسی رانی میں آھی عاد تیں مرجو دکھیں، تو انتظامی میا تعول کی کمی تھی ۔ اگر کسی میں انتظامی خلی ا بطیر کافی تعنی، تو اور اوصات حمیدہ اور اخلاق سیند میدہ صرورت سے کہ ستھے کسی میں فیاضی تھی، تو اس درجہ کہ فضول خرجی میں واخل تھی کسی میں کھا بہت شعاری اس درجہ مجرهی ہوئی کھی کہ تحل کی خد مہر بنج گئی کھی کسی میں یا وجود ہمت سی خو بوں کے ،ایک نہ ایک البی کہی عاوت تھی جس سے اس کے جفید و کو لفرت اور کر اہمت ہوگئی اور ریاست کو نفصان میو نجا۔ غرضکہ وہ سیال بہنیہ اس کے جفید و کو لفرت اور کر اہمت ہوگئی اور ریاست کو نفصان میو نجا۔ غرضکہ وہ سیال بہنیہ

اہ او مہشکل ابروہ ہے کہ اس کے رونہیں ماہ کا مل صورت روسے مگر ابرونہیں

بخلات اس کے ہماری رانی صاحبہ میں ہر شم سے جہر لقدر صرورت موجو دہیں۔ ان کی بیندیدہ عا دہیں خصلیت اور انتظامی لیا قبیس، آن کی رحم ولی اور فیاصنی، اُن کی رعا یا بروری اور انصاف سے ماری مورم شناسی اور قدر دانی مران کی برد باری اور بر ہزگا ری اور اُن کی نرم کوئیا ں سی مردم شناسی اور قدر دانی مان کی برد باری اور بر ہزگا ری اور اُن کی نرم کوئیا ں سی بیسب السی ہیں جنموں نے اُن کوتمام علاقے میں ہرو لعربی برنا دیا ہے۔

صاحبد- اس وقت بے موقع ہوگااگر میں اُس حکمت علی کا بیانی کر دل جور انی صاحبہ اور اُن کے نائمب نے دریارۂ انتظام ریاست مناسب مجبی ہے۔

جاب ان صاحب ظماروران كائرب إست كى معلى در باره اتظام إست

جناب دانی صاحبه اورمین بینه میں جا ہے ہیں کہ فقط مالی فائد دن پر نظر دکھی جائے ، ملکہ بین ظور میں کہ مین ظور می مور کے گر ایک طرف مالی پر دری اور انصاف گستری ہو۔ میسری طرف دعایا پر دری اور انصاف گستری ہو۔ میسری طرف دا بریاست اور دع سب حکومت بڑھتا جائے ۔ چر تھی طرف دعایا کے دلوں میں دانی صاحبہ کی محبت بیدا ہوتی جائے ۔ دعایا اور ملا ذموں اور شعب داروں کے فرمب سے ہم کوکوئی سرد کار نہیں ۔ ہم تقصب فرمبی سے آزاد اور جو دوستم اور حبر وظلم کے خلا صنبی ہما ہے

میاں ہندوسلمان دونوں ملازم ہیں۔ دولوں غدا ہمب کے افتخاص تھیکہ دارہی اور آئ طرح عامیر رعایا میں ہر فرم ہب و ملت کے وگ اور ہر طبقہ اور زمرہ کے افتخاص ہیں۔ ہماری خوہ شاور تمنائے دلی ہے ہے کہ ہماری فحائد العقائد اور مختلف المذا ہب رعایا بنہا بہت خوش حالی اور فارغ البالی اور دیا ست میں ہماری فارغ البالی اور دیا ست میں ہماری داخر ول کرے انتظام دیا ست میں ہماری دانی صاحب کے مشیر خاص وہ تہ سوار عوصہ فرزائی مینی داجہ صاحب ہما در مشکل پورہی جو فہم و فراست میں افلاطون اول اور شان وشوکت میں اسکند شانی ہیں۔

#### ایککاران ریاست

جبیں ہیاں آیا، تو میں نے اہلکا ران کی شکا یت را دہنیں، لیکن تجربہ نے اُن کو غلط ثابت کردیا۔ مجھے سی اہلکا رسے کوئی شکا یت الیبی نہیں، جو قابل ذکر ہو۔ میں سبیراعتبار کرا ہو اُن کی مناظر دوستا نہ ہے۔ مجھے ہیاں جند برط میں مقد مات ریاست میں جو پہلے کے بگاڑے ہوے سقے کا میا بی ہوئی۔ اس کارگذاری میں ہے مقد مات ریاست میں جو پہلے کے بگاڑے ہوے سقے کا میا بی ہوئی۔ اس کارگذاری میں شرک میں کا برشناں ماتی ہوت میں مناز میں استان کی برست میں موجب نے میں مناز میں مناز میں شرک عالم برست میں اور میں مناز میں مناز کی میں شرک عالم بیس میں دیا۔ میرا خیال ہوئی دیا۔ میرا خیال ہوئی دیا۔ میرا خیال ہوئی دیا۔ میرا خیال ہوئی دی ہوئی دیا۔ اور میری دیا ہوئی کرا بیندہ سب الملکا را در میں نے اور کھی نے یادہ الملکا روں کی تنوا ہوں میں اصنا فہ کروں گا۔ اُسید کرتا ہوں کرا بیندہ سب الملکا را در میں آب

#### تعيكه داران علاقتر كنكول

عدائت کم نا بڑی ہے ، ان سے بھی ہا دی صلح ہوجائے گی ادر ہا دے ادر آن کے درمیان مجرد ابطہ استحاد قائم ہوجائے گا۔

#### جنابه رانى صاحبه كانا فبالرياست

رانی صاحبہ نے مجھے ابنا کا کب مقر کیا ہے اور سیاہ وسفید کے اختیارات دیے ہیں یوہ بجریہ برجہ غایت ہر بان ادر میری ہایت قدر دان ہیں - بین بھی اُن کا کام ہما بہت کمطالی اور وفاواری سے کرتا ہوں اور چو تھوڑی ہی لیا قت مجھ میں ہے ہو ہ اُن کے کام میں صرف کردتیا ہوں۔
اور وفاواری سے کرتا ہوں اور چو تھوڑی ہی لیا قت مجھ میں ہے ہو ہو کہ چھے معلوم فیلیس میں برانے صالات سے وا قف نہیں طرف نے بارے میں کہرسکتا ہوں کہ میں ہیال دہنے ہیں بہرس مرول اور ہیس کی خاک کا بیو ند ہوجا کو لیرصلح کل کی حکمت عملی مرفق ہوں اور میا ہوں کہ ہیں مرول اور ہیس کی خاک کا بیو ند ہوجا کو لیرصلح کل کی حکمت عملی مرفق ہوں اور میا ہوں کہ ہیں مرول اور ہیس کی خاک کا بیو ند ہوجا کو لیرصلح کل کی حکمت عملی مرفق ہوں اور میا ہوں کہ میں اور میا ہوں کہ موائے لڑائی کے کوئی جارہ نہیں ، بلکہ دوسروں کے حکموں کی مرفعت ہوئی ہوں دوسروں کے حکموں کی مرفعت ہوئی جارہ نہیں ہمتی ہوجب اس مقولہ کے کر جنگ تبشیر ہمتی ہوئی ہا ہوں۔

حب طرح میں ریاست کے دوستوں اور خیر خوا ہوں کو انعام دینے کے لیے اور اُن سے عمدہ سالک کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہوں اس طرح ریاست کے وشمنوں اور بہنوا ہوں کوسنرا دینے کے لئے ہمیشہ تیار ہوں اس طرح ریاست کے وشمنوں اور بہنوا ہوں کوسنرا دینے کے لئے ہروقت مستعد رہتا ہوں۔ میرے عہد میں وہی لوگ فائدے الحما سکتے ہیں جو ریاست سے لل کر طبیبی۔ میرے ایم طازمت میں کئی مرتبہ میرے مخالفوں نے، جمینی عا دبتیں رکھتے ہی را نی صاحبہ اور را جرصاحب ہما در منکا پورے کان محر اللہ جا ہے اور بہت طوفان المحا کا کہ آن کو مجھ سے اخوش کر دیں، گرشکر ہے کہ دونوں صاحبوں میں الفیا ف بیندی اور با بہ ثناسی بررج غایت ہے۔ کوئی اُن میں سے خلوروں کا قدر دان نہیں ہے ، ملکہ آن سے نفرت کرنے والے ہیں۔ میرے شمنوں کو شکرت کو دوسیا ہی صال ہوئی اور خابہ رائی صاحبہ عظمہ میرے شمنوں کو شکرت کی اور خابہ رائی صاحبہ عظمہ میرے شمنوں کو شکرت کی اور خابہ رائی صاحبہ عظمہ میرے شمنوں کو شکرت کی اور خابہ رائی صاحبہ عظمہ میں۔

ایک مرتب بیمعلوم ہواگو یا کو ہ آتش فتال مجیٹ گیا اور اس نے بہت خاک اڑائی اورلیو انھینیکا اور سیھر برسائے اور تھوڑی دیر کے لئے سورج برتھی اند ہیں اند ہیں اندیس انھیاگیا ، اندین زمین کی مشتن ارضی نے جو نہا بیت خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر دہی تھی، وہ سب خاک اور لیوا اور سیھر اپنی کے ساتھ بندی سے اپنی سطح براتا ردیے اور اسمان صاحت موگیا اور آفتاب میر اپنی بوری کوشنی کے ساتھ جگنے لگا ، ہی حال مخالفین کے حکول اور مبری مرافعت کا ہوا۔

#### الاز مان سركاري

بها رسے علاقه میں جوسر کا دی ملازم به کونت مستقل رکھتے ہیں یا عاصی طور ثیقیم ہیں با جو ملاز ان کوزنت تقریب دوره گاه کا ه آیکری ختری یالجن حاکموسسے ہم کو یا ہارے نحار وولیل کو مقدات میں كام بطيرتا ہے،أن سب سے ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں۔ اِستنا وزمر ہم شواد اِن کے جن كوبم إس قاعِدة كليه مستنف كرسته بين اس بتست فرقه كاطريت على نها بيت ما نص اور قابل اصلاح البير-یہ لوگ نهصرف اپنے فرانصن مصبی سے انجام دینے میں قاصر رہتے ہیں بلکہ دیاست کوانواع واقسام سے نفضانات بدن خاتے ہیں۔ تھیکہ دار دل کا کر دہ تھی ان سے الل ہے اور المکا دان ریا سے کوئی ان سے است شکا تیس میں - میں خیال کر نا ہوں کہ وہ وقت قریب آگیا ہے کہ اس فرقہ کی بے عتدالیاں حكام والا مقام كے سمع مبارك مك بهريخاني جامين اور حكام كى مراخلت اور توج سے اكثر بيوارى اينے لیفرکردارکو پہنچ کرعامہ خلائق کی عبرت کے باعث اورانے ہم مثیلی مجا سُوں کے لئے نظیر ہوں۔ أخرس كرراب صاحول كالتكرير اداكياجاتا كالمكارات في آج تشريف لاكر بارك درباركو رون تخبتی ہے بعبن صاحبوں کو دورسے المراہ جس کا شکریہ مزیدا داکیا جاتا ہے ہم نے بہت عجلت میں آپ کی ہمانی کا انتظام کیا ہے میں سے کہ ہم سے فروگذاشتیں ہوگئی ہوں ایکن آپ کی فیاصی سے امید ہے کہ آب ہم کومعذور کھیلی سے۔ میں آپ کو دسمراکی مباد کیا دویتا ہوں اور حصنور دانی صحبہ كے حق ميں دعاكر ما موں كر صدأان كو با قبال ركھے اورسالها سال وہ دسمرا كا بيو بار نها يت كامياني کے ساتھ دیکھاکریں اور ہم لوگ آن کے سایہ عاطفت میں نہایت خوشی وخری ومرفہ حالی اور خرج ہی راست کے ساتھ زندگی لبرکریں ۔

## علمائيط سلام كافتكريير

نومبر الاعلى دين تشريف الك المن المرسم من المرد كابت سع مبت سع علمات دين تشريف الك المرخ المن من المن الكور من وعظ كما - فها ميت لطف كا حليه من المن من الكور من وعظ كما - فها ميت لطف كا حليه من المناب كى فراكش برشان المناب كى فراكش برشان حل من المناب كى فراكش برشان حل من المناب كى فراكش برشان حل من المناب كى فراكش برشان المناب المناب المناب كا فراك المناب المناب

آن کی دنیں کرنے کا شوق دامنگیر ہو ۔

حافظ الحدیث، حجاجی بغدادی نے جب تھیں عام کے کے سفراختیاد کیا تو اُن کی اس نے توشیخ کے طور پر نناو کلیجے بکاکر آن کے حالہ کیے۔ حجاج نے سالن خود اتبیار لیا ہینی دریائے و حلہ کا یانی ایک رونی روز دجلہ کے یانی میں بھگو کر کھا لیتے تھے اور اُستاد کے حلقہ درس میں داخل ہوکر ٹرما کرتے سفے جب دو ٹریا ختم ہوگئیں تو افلاس کے باعث جیندر کے بقے کھاکر بسراو قات کی۔ امام بنیا دی سفے جب دو ٹریا ختم ہوگئی کی ڈبیال نے طلب علم میں ایک طول سفراختیار کیا اور افلاس نے ایسا مجبور کیا کہ بین روز براحز بگل کی ڈبیال کے طالب علم میں ایک طول سفراختیار کیا اور افلاس نے ایسا مجبور کیا کہ بین روز براحز بگل کی ڈبیال کھاتے رہے ، گراسی ذوق علمی کی برولت امام بخاری کہلا ہے۔ ان کوسفر موجب طفر ہوا، جو معمولی آدمیوں کو بصورت سفر دکھائی دیا ہے ۔

د نیا میں ہے کٹل کرسفر صور ت سقر لیکن ہوا وہ اُن کے لیے موجب ظفر

> سے کہاہیے ہے سفر مرتی مردست واست یا ن خطر

مشر راب روس و است کا مسر بشهر خوکش در دل بے خطر الدد مر دم درخت اگر متحرک برے زجا کے بائے

سفرخزانہ مال ست واوستاد ہنر برکان خونش در دل بے قدر بودگوہر نرجو دا آر کہشید ہے ویے جفائے تنہر

الوحاتم راذی جوفن صدیت کے مبرے عالی مرتبہ الم عضے البناحال بر ملال خود ملکھتے ہیں کہیں الم اللہ علمی میں جودہ برس بصرہ بیں دہا۔ ایک مرتبہ افلاس کی بدولت کیٹرے بھی جیسے کھا کے ، پیچ کو دودن بھوکا رہا۔ ایک دوست نے جو اس حال سے واقف ہوگیا بھا اور جس کے یاس صرف ایک اتبر فی تھی ، اس نے نصف مجھے دبیری ۔

شیخ الاسلام ابرالعلائے ہمدانی کاحال سنیے ۔ آن کو لوگوں نے بار ہو مکھاکہ مسجد کے جراغ کے پنچے ، جکسی قدر لبندی پر بھا، کھڑے کھڑے کھڑے کچھاکھ رہے ہیں ۔

صیم الدنفرفار ابی سے دنیا واقف ہے ، جومعلم نانی کملا یا اور ارسطو کے براہم حماگیا شخص بھول کیے اللہ میں اس کے افلاس کی جالت بھول ایک انگرنر بورخ کے بہتر زبانیں جانتا تھا۔ زبانہ طالب علمی میں اس کے افلاس کی جالت میں کام لیتا تھا ، انہوں میں کر جراغ کے لئے تل نہیں تھا، لہذا یا سالوں کی قند بلوں سے دات میں کام لیتا تھا ، انہوں

جورتبه بایا ده ظاہرے ۔

الوالعباس رازی عافظ الحدیث ما در زادنا بنیا تھے، گراپ بنی برص کے اقوال واقعال طبنے کے اس قدیشنفی کہ بلخ انجارا، نیشا پور اور بنواد کا سفر بیادہ یا اختیار کیا ۔ جن اوگوں کو خدا نے دوانکھیں دی ہیں گئی میں سے کتنے ہیں جوابی ندہی دکھتے ہیں ۔

صاحبو۔ انہائی ذوق علمی کی دو ایک شالیں اور آپ کی خدمت میں عرض کر ول گا۔الوالم کا جومتہور ومع و وف طبیب گزرے دہ ایک مثالیں موسوی ملت دکھتے ستھے۔ انھوں نے جا ہاکہ الوالحسن طبیب کے حلقہ درس میں داخل ہوں۔ اُن کا بیرجمد تھاکہ میرج کے منکر کو اپنا شاگر دنہیں بنا کول گا۔ جبائے جب الوالم کات اُن کے آت نہ بر بہو شجے ہو اُنھول نے پڑھا نے سے انکار کردی اور دہال سے خام ہے میں مرام واکیں آئے گویا زبان حال میں ہے کہ درہے تھے سے

از در دوست حیرگویم بحیرعنوان رقتم بهمه شوق اره لودم مهمه حرمان رفتم

ان کو ایک تدمبرسو جمای بینی برکہ ابوالحسن کے دربان کی نوشا برکرلی۔ اس نے در وازہ برمیٹی کی اجازت دیری جب ابوالحسن شاگر دوں کو درس دیے سخے تو بر بھی دیوڑھی برمیڈی کیران کے درس سے فیصن حاصل کرتے سخے ۔ چنانچہ ایک سال کا مل در وازہ برمیٹی کر تعلیم حاسل کرنے میں مصر دف دہ ۔ ایک دن، کسی مسئلہ میں ابوالحسن ایسے اُ بجھے کہ وہ عقدہ الانجیل حال نہ ہوسکا۔ ابوالبرکات اُس کا حل حاب سنے منتقے فورا دلیری سے اُستا دکے روبر و حاصر ہوکر کھنے گئے کرا جازت ہوتو میں بھی کچھ اس سئلہ پروش کو ایس سئلہ پروش کی اور کھاکہ حصنور ہی نے ایک دن کروں جب اجازت ملی تو اس کو جالمینوس نے قول سے حل کر دیا اور کھاکہ حصنور ہی نے ایک دن ایس سئلہ کو اس طرح حل فریا کا تھا۔ ابوالحن نے جرت سے پر چھاکہ تم نے میرا بیان کہاں سنا۔ ابوالہ کات اُس سئلہ کو اس طرح حل فریا کی ۔ اسی وقت اُستا دنے اُس کو اسپنے حلقہ درس میں داخل کر لیا، سے کہ کہ کہ کہ ایسے شیفت علم وفن کو علم سے محروم رکھنا حرام ہے۔

الیسے شیفتہ علم وفن کو علم سے محروم رکھنا حرام ہے۔ الو کر بن نبتا رجو بہت بڑے ادبیب گذرہ، بغداد میں شہزاد دل کے اٹالیق تھے ۔ ایک نن کو دکھیا جو کبنے کے گئے حب کہ وہ خلیفہ کے ایوان خلا فت کی طرف جا رہے تھے دا سنہ میں ایک کنیرکو دکھیا جو کبنے کے گئے ناس میں آئی تھی اور میں مبنظر تھی۔ میرعالم تھاکہ ہے برا ہر و کمان و برگیب کمند بر بالا برکردائیسسر و بلند ہمر عارضش کل بہرشیم خواب ہمہ لب برازے بوئے کلاب ددبرگ کلش موس مے سرشت دوشمشاد وعنبر فردش از بہشت

میاس کود کمیفی میں ایسے محرموئے کہ کا تنصبی انجام دنیا بھی بھول کئے جب وقت معینہ کے بعد الیاں خلا فت میں بو نبخے قو خلیفہ نے یہ جھا کہ آج دیر کا کیا باعث ہوا ؟ الدیکہ نے کنے حورنزاد کا حال بیان کیا ۔ خلیفہ نے ابو کرسے جھی کہ طانہ وں کو حکم دیا کہ اس کنیر کو خرید کی ابو کہ سے حمیات کہ طانہ وں کو حکم دیا کہ اس کنیر کو خرید کی ابو کہ سے حمیات کو اپنے میاں موجود یا یا۔ دریا فت کرنے چھی تا اور خود ایک مسلمہ کے حل کر سے میں مصروف حال معلوم ہوگئے۔ اس کنیر کو بالاخانہ پر بھیج دیا اور خود ایک علمی مسلمہ کے حل کر سے میں مصروف ہوگئے۔ گر حال یہ محاکم اور حال میں اور

چنا نجه طبیعت بہت مکدر ہوئی اور ملازم سے کماگہ اس و تفریب عالم کو نخاس میں بہونچا دویمادل اس کے مقابلہ میں علم کی طرف زیادہ اول ہے ۔ جنانچہ وہ کنیز نتخاس دائیں بہونجا دی گئی۔

صاحبو علم وہنر کھیے نبوت نہیں کہ استخصرت صلّی اللہ علیہ والّہ وسلّم بزختم بڑگئی۔ نہ بیفلسفہ گلمت سے جس کا خاتمہ ارسطو اور فارا بی برجمجا جائے ، بلکہ بید وہ حیزیں ہیں جن کا اکتبا بمجنت اور حدد جمہ سے ہوسکتا ہے ہے

> فیض روح القدش ار باز مردفراید دیگران بم بکنند انحیه مسیحا می کرد

عافظ الوعبد آشر اصفها نی نے ایک مرتبر آن مقامات کے نام بیان کیے ، جمال جمال دہ حدیث بیکھنے کی غرض سے گئے تھے ۔ طوس ، نیشا پر ، نیر حان ، سمر قند ، بنی دا ، بلخ ، کر مان ، برات اس محرج و دو اس میں بنیل مقامات کے نام لیتے گئے ۔

زراغور فرائے کراگر کوئی شخص ہارے سامنے ایک سومبی مقابات گنائے توہم سنتے سنتے اکنا جا بین کے اور گھر اانفیس کے بنراز افریں اُس با ہمت خض کو، جوایک سومبی مقابات کے سفر کرنے ہے مذاک یا اور نہ گھر ایا ۔ صاحبواسی طرح سیار دن بلکر ہزار دن عالموں سے حالات ہیں جن سے بیان کرنے کے لئے کئی دوز در کا دہیں ۔ خرمیں تیں آب حضرات کی تشریف آوری کا دوبا رہ شکر سے اور آرا ہوں ۔

#### تقررتغريت

منقد بواکر ایریل فن ایری بلک لائرین فرخ آباد کا ایک جلسه بقام لائریری بال اس خوش منقد بواکر آبی بال درگا برشاد کی ناگها نی وفات پر در به منقد بواکر آبیان دائے بها در بابد درگا برشاد کی ناگها نی وفات پر در به منقد بواکر آبیان در ایک بها در بابد درگا برشا دکی ناگها نی وفات پر در به منظار در کا در آن کے بینا ندگان سے تعزیت کی مشران صاحب نے اس جلسے برجسب ولی تقریری -

ونیا عجیب مرصلی بنے تبات ہے ہمرایک ذی حیات کو آخر مات ہے ماں میں ایک لحظ بندن ہے ندائے ہے اس کو فنا نہیں ہے ولی کیفیات ہے ماں میں ایک لحظ بندن ہے ندائے ہے اس کو فنا نہیں ہے ولی کیفیات ہے ماں کیفیات

نخبر کبف کو ایسے دہ حلاد موت کا بیٹھا ہے سب کی گھات میں صیاد موت کا

میر کلیس اور صفرات آنجین! ایج ہم لوگ، لائمبریری کمیٹی کے ممبر، ہر طبقہ وجاعت کے اشخاص اس غرض سے جمع ہوں ہیں کہ دائے بہادر درگا پر شاد، والس پر لیڈینٹ لائمبریری کمیٹی، کے اتقال پرافسوں ظاہر کریں۔
مرحوم نے دہرہ دون میں قصالی جس وقت سخبر وششت اٹر بزر لعیہ نا ربر تی بیال آئی، توجلی کی لمرکی طرح آنا فا فا شہر کے اطراف وجوانب میں دوڑگئی اور ہر کوجے دہر زن میں لوگ برجا کرنے کمی تورفی المرکی طرح آنا فا فا شہر کے اطراف وجوانب میں دوٹرگئی اور ہر کوجے دہر نوان میں لوگ برجا کہ میں کا ایک میں میں او تعدید خاص مال کی غرض سے تا دول کا ایک سلسلہ جاری ہوگیا تھا، بلکہ نار بند طرکیا تھا اور ان کے جند خاص احباب عمیا دہ کے لئے فرگا دوانہ ہوگئے تھے، جنھوں نے اُن کی علا لن میں دوستانہ خدتیں انجام دے کر دوشتی کا آخری خوش اور اگیا ۔

ا کیا بجٹنیت ایک دئیس کے اور کیا بطور وائیں پرسیدنٹ ببلک لائبریری اور میونبل بوڈد اورڈرشرکٹ بورڈ کے اور کیا باعتبار ایک پرائیوٹ سٹینرن کے، ہما دے مرحم دوست، البہا بلند بایر اورمر تنبر دکھتے تھے، جاکن کوہرانجن اور ہرجماعت میں نہا یت ممتاز اور قابل اعزاز کھر آناتھا



را ئے ہمادرہ با بودر کاپر شاد

حب سکر مری صاحب لائبریری کواس وفات حسرت ایت کی خبر بیج نیجی، توازراه اعترات خد مات دفتر لائبریری می تعطیل کردی اور اس دوزلائبریری کا تام کام بندر ای اسی طرح اربیساج اور مین بازد و عیره مین ان کے انتقال کا افسیس کیا گیا۔

گو ہمارے دوست کسی زبان یکسی علمیں ماہر یا کا لی کا درجہ نہیں دکھتے ہتے الیکن ہر نیان انے آن کو اسٹی قال سلیم اور طبع ستقیم عطا فرائی تھی کہ وہ نہ صرف اپنا کا دو بارخا مگی نہا بیت نوش انتظامی سے انجام دینے ستھے الکی سرکام کا مربی انسی خش اسادی کے سائے کہ ستے ہے ہکا نوالد انسان کی سے انجام دینے ستھے الکی سرکام کا وقت مقر اس شہر میں ان کے بعد موجود نہیں ۔ وقت کی قدر اُن کو انگریز دن کی شل تھی ۔ ہر کام کا وقت مقر میں ادر ایسی خوبی سی تھی میں اوقات کی تھی کہ کوئی کام اپنے وقت کے خلاف نہ ہوتا مقا ادر ابوجود نہاں کا دی تقاری کا وقت کی کا وقت کے خلاف نہ تھا۔ نہایت کٹرت کا دیکے کا وقت اور دوستوں سے ملنے جلنے کا وقت بھی کا ایا تھا۔

اسیش کی برے و میوں کے دوست نے قابل یا دگاد استجام دیا۔ براے و میوں کے دوست و تشمن دونوں ہوا ہی کہ سے اسی طرح دائے بہا درمرحوم کے دشمن بھی صرور ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ چندیک برس کے عرصہ میں جبار وہ مجھ ریٹ دہان کے دشمنوں کو بھی اُن کی عدالت سے کام ٹرا ہوگا کوئی برس کے عرصہ میں جبار وہ مجھ ریٹ دہان کے اجلاس میں آیا ہوگا المیکن کی میں سالگیا کہ انحنوں نے اور کوئی بجینیت لزم یا گواہ کے ان کے اجلاس میں آیا ہوگا المیکن کی میں سناگیا کہ انحنوں نے اختیادات مجھ میں میں اور اس کو جو وہو روز ہوں کو ناجائر طور پراستعال کیا ہو۔ اس برطرہ سرکرجب کہ جی جا با مجھ میں ہویا اور اس کو جو جو وہو دیتے ہیں۔ ہوئی اُسے جو رہ کہ اور اس کو جو جو وہو دیتے ہیں۔ ہوئی اُسے جو رہ کہ اور اس کو جو جو وہو دیتے ہیں۔ بروئی اُسے جو رہ کا اور تا بت کر دیا کہ ایسے برطرے اعزاز سے بہم سنعنی ہیں اور اس کو جو جو وہو رہ تھا ہو جا ا

ہمارے دائے صاحب ہبت عالی طوت انسان سکتے۔ اوجود کیم خود با ختیار اور دی اقت دار سکتے ہمارے دائے صاحب ہبت عالی طوت انسان سکتے۔ اوجود کیم خود با ختیار اور دی اقت دار سکتے ہمائے کسی معاصر کوعود جی حاصل کرتے ہوئے دیکھ کرشل ابنائے نر مانز کے در نہوسے سکتے ، بکتے ، بکتار میں ایک مثال دول کا ، جس سے دونوں با میں مرخ بی ظاہر ہوجا بینگی ، بعنی دوستوں کے ساتھ سیا اخلاص اور مہمصروں کی ترقی وعوج میں خوشی میں خوشی ۔ بینان میں ایک مادر مہمصروں کی ترقی وعوج میں خوشی ۔ بہتار میں اور مہمصروں کی ترقی وعوج میں خوشی ۔

جوری مورد میں میں ہے، ہارے دوست دائے جوالا برشاد صاحب کو رائے ہماور کا خطاب المانو ہائے ورست مرحم نے اس کی مبارکیا د کا حلسہ اپنے مکان ہرا بیا عالیتان کیاکہ اس شہر ہیں کہی ایساعدہ طلسه نظر سے بہاں گذرا - اس جلسے میں ہند ووں اسلما ون اور عبیا کیوں وغیرہ کی طرف سے مبادکباد کی بیجیں وی گئیں۔ ہارے دوست مرحوم نہا بیت مثنوق دلی سے اپنے دوسٹِ کا اعزاز بڑھا ناجاہتے عقع اوراسی لیے ان کا ایا تھاکہ کوئی فرقہ اورکوئی جاعت الیبی رہ نرجا سے حس کی طرف سے افہارست ومبارکباد نه کمیا جائے ۔ ا*س کمنت*ا وہ دلی اورعالی *ظرفی کی قدر دنزلت ہا*رے دلوں میں ادر *بڑھوجاتی ہے'* جبر بیخال تا ہے کہ جب بڑو میں جود ہارے ووست مرحوم کردائے ہا در کاخطاب الما تھا، اس وقت اُن کے معاصرین میں سے سی نے خوشی دمبار کیا د کا حلب نرکیا تھا۔ مجھے معلوم نہیں کہیے وجد اس كى كياتقى، كين ميراخيال بمنزله علم اليقين ب كراكي توأس وقت اليسه طبسركر في كوسم كم مقى الدوسرے بركم أس وقت جو ہا دے دوست مرحوم كے نامور محصر تنفي وہ اس قدر فيا ص طبع الدكت ده دل مُرسَق ، جيسے كه هارست دائے بها درمغفود طالانكه اس وقت عوام الناس كواليبي بي سر ہوئی تقی جنسی کر رائے ہما درجوالا پر شا دصاحب کے حلیکہ مبارکہا دیے وقت ۔ ایسی صور ب بیں ا کیا معمولی آ دمی قدر تی طور مربی خیال کر اکر جب میرے سیے کسی دوست نے جلسہ نہ کیا تو بہر کسی روست کے گئے حاسر کیوں کروں اور عوام کی نظریس اس کا و قارا بنے مقابار میں کیوں زیادہ مرهادین ككن ما شاكه بهارك دوست مرهم مين يتناكك دلى وتنك ظرفي بهو- أتحفول في نها يت اخلاص اورشوق باطنی سے اپنے دوست داکے ہمادر جوالا برشادصاحب کے لیے مبار کیا د کا حلیمنعقد کرکے اینی عالی ظرفی اور دریاولی کی مبتل، نظیر اس شهر بس قائم کروی -

ہماری لائمبریری بھی دائے ہما در طرح می ہر ابنیوں کی ممنون ہے ادر ہما ری کمٹیں ان کی ہوت پر مہمت افسیں کرتی ہے جب بھی آردویا قا دی کی کی میں لائمبریری کے کے نے خرید نے کی صنر ورت ہوئی، تو ہمادے دوست نے مطبع او لکتورسے نصف فتیت پر اپنے ذرابعہ سے آن کو شکا دیا ہجر سے لائمبریری کو فائدہ بیونیا اور بھی کمبھی خودا نے کہت خانہ میں سے کتا ہیں لائمبریری کو عطافر ادیں ۔ معنوات ابہادے دوست میں اور تھی اوصاف جمیدہ اور اخلاق بیندیدہ کتھے۔ شلام کر جموف بیند مرتب سے میں مربول سے میں اور تھی اوصاف جمیدہ اور اخلاق بیندیدہ کتھے۔ شلام کر جموف بیند مربول کا میوں سے بیند مربول کی گفتگو میں کم ہوتا تھا، یا بندوضنع سمتھے، شہر بیں سیاروں اور میوں سے بیند مربول کر میوں سے

آن کی سمتھی ادر ہیں کے ساتھ جو ہر آؤ تھا اس میں تبھی کمی نہیں آنے دیتے ستھے اور اس سم کے خلات بر آؤ نہ کرتے ستھے اور اباس میں نہایت سادگی ہیشہ دیکھی گئی اور جو شروع سے دکھی گئی کوہ مرتبے دم کا برستور دیکھنے ہیں آئی ۔ شہری کوئی سادگی ہیشہ دیکھی گئی کوہ مرتبے دم کا برستور دیکھنے ہیں آئی ۔ شہری کوئی طلب جو عامر دعا یا سے تعلق ہو، جب کھی کیا جا تا تھا ، تور اے صاحب صرور لبتوق ولی اس بر ترک طلب ہوتے ستھے ۔ خواہ وہ جلسہ لائم بریری کا ہو یا میونسیل ابر دی کا یا دسٹر کٹ بور دی ہی دصر ہے کہ خاص و عام کو اُن کی وفات کا افسوس ہے۔

صاحبان دالا شان حیات دمات دولوں اس و جب الوجود کے بائے میں ہیں جس کی شیت میں ہم کوچون وجیا کی مجال نہیں ۔ سب موت وزیست دولون میں سیسی بریم بھی ہم اختیا دوقا بور کھیں، محض محال بلکہ لاطائل خیال ہے ۔۔۔

> لائی حیات آئے ، فضالے حلی صلے اپنی خشی ندآئے ندا نبی خوشی جلے

صرافسوں کہ ہددنیائے فائی گذشتنی اور گذشتنی ہے۔ اس کا بخیرانجام نہیں اورسوائے ذا ت باری تعالئے کے سی کو فیام علی الدوام نہیں۔ لیں انسان کوچا ہیے کہ اس سے لولگا ئے اور کمرو ہات دنیاسے ، جو بظاہر دکھن ودلفریب ہیں ، ول نمائے ہے مہاں اے برا در نما ند کبس

دل اندر جال آفریس بندولس

حضرات! چونکہ ہا دے دوست کی ناگہائی دفات سے اُن کے فاندان کوصدمہ غطیم ہونی ہے، لہذا بمنشا رہمدر دی تقویمت کارندولیش کی خدمت میں میں کیا جا تاہے جو اَب کی خدمت میں میں کیا جا تاہے جو اَب کی نظوری کے بعدر ائے ہوا درمغفور کے عزیز وں نے پاس مجبی جا جائے گا، اَلَم اُن کولینے مریخ والم میں قدرسکین وشفی ہو۔

## ایروردنهم کی و فات

اه مئی سنا واج میں قیصر مہند اٹید ورڈ د ہفتم کی وفات حرت آیات پر ایب حلسه انتی تھا) ٹاؤن ال ازرصدارت کلکے مضلع منعقد کیا گیا جس میں متعدد انتی تقریروں کے بعزشران صاحب نے حسب ذیل تقریر کی ۔

ریکیاالم ہے کہ خورست یہ ہے ہم ہم ہمرا کے افتر بزیکب دا غ دل ماہ ہے ہمراکی اختر اب اپنے قتل کو ماسکے ہلال سے خجر ہے برچ کا بی گر دول مشکل ویدہ تر

ساہ کیشن ہواہ المسے جرخ کبود بڑگب داغ د دفورغم سے تعجب نہیں ، اگر مریخ اب اپنے فتل بناہے جاندکا بالہ بھی حلقہ ماتم ہے برج آئی دفورآ تش غم سے ہرایک دل ہے تنور ہے افتاب قیا مت ہرائی داغ مگر

بەكما الرہے كہ ہے حاك حاك جبيب تحر

سيرمحلس اورحا صرين حلسه!

ز نرہ تھیوڑ گیا۔ اس وقت تمام د نیا سے سلاطبین اور دعا یا کی طرنت سے تعزیت اور ہمدر دی سمے تا ر لگا تا رسے لگے ۔

آج ہارے بادشاہ کے جنازہ کے ساتھ مین شہزادے اور تا صدار بادشاہ ہیں اور امراؤ۔
عوام کا تو کچھ شارہی نہیں۔ بیشان وشکوہ کا نظارہ، آصل میں نہا بیت عبت خیر ہے۔ اس سے طاہر
ہوا ہے کہ آص شہنشاہ روئے زمین کو بھی نہیں حیوثرتی ۔ آگر ایک سلطنت بھی ایک لمحر زندگی کے
معا وضیر میں دیری حائے بنر بھی آمل ہملت نہ دے گی بینے کہا ہے۔

سکندر کر برعالے مکر دانشت سکندر کر برعالے مکر دانشت میسر نبودسٹس کرز و کالے میسر نبودسٹس کرز و کالے

ایک اُردو نتاع رانتمیم امرور بوی ) نے موت سے نجات نر ملنے کے مصنموں کوکس خوبی سے ہنطقیا بنہ نظی است

انداد من نظم کیا ہے ۔

مکن نهیں انساں کونفررگ وقصناسے موت آئے توٹلتی ہے دواسے نہ دعلیے ہے جو دواسے نہ دعلیے ہے جو دواسے تو فقیر ایک نہ مرتا ہے جو دواسے تو فقیر ایک نہ مرتا

میں اپنی تقریم کی ابتدا میں عرض کرچکا ہوں کہ یہ وت اگھاں اور بے وقت ہوئی۔ ناگھاں اول ہوئی کہ ہم کہ یہ رمئی کے اخباد یا نیے سے جو حالات علالت معلوم ہوے ، کچھز یا دہ اندلیشہ ناک نہ سکتے۔ دور سے دن کا یک موت کی خبر وحشت اخرا کی بجس کے ٹیر صفے سے معلوم ہواکہ بہلے دور جب کہ ہم شہنتاہ کی بیاری کی نجر بٹر ہوئے سے معلوم ہواکہ بہلے دور جب کہ ہم شہنتاہ کی بیاری کی نجر بٹر ہوئے سے محقے ۔ اُن سے سکتے میں درم آگراہ تا اور مقام برٹر زمیں ، سفر کر رہ سے سے کے دوال کی سردی نے سے نقصان بہو نجایا ۔ ہم کو اخبار دل سے دوشت ہو ہواکہ ایک بھینہ سے کہ و مبیش نیسی ارشاہ کو تھی ، گو کہ در میان میں جند دن کمے لئے مفتی کے ہوئی سے جبیائی گئی ، کیو کہ سیاسی حالت ہو اس وقت ہو تا ہے ، دہ اس کی تقضی ہوگئی تھی ۔ یا دور سخت کلیون سے باد شاہ کو جب ا فاقہ ہو تا مقاباتو دہ فورًا ابنے سکر بٹری سے کا مبیش کرنے کے داسطے اصراد فریا تے تھے ، بیاں کا کہ سلطنت کا کام ہی کرتے کرتے کرگے ۔ کا مبیش کرنے کے داسطے اصراد فریا تے تھے ، بیاں کا کہ شیس ۔ ہا دے شہنتاہ کی دفات ہی قوت ہوئی ۔ یہ ہم ہی منیس کسی بلکہ نام برطانیہ ہی کہتا ہے ۔ آج مل برطانوی دار ہو م

ز اور ادالامراء المائوں الموراء المائوں ان الدوس) میں نزاع ہے ادر میکھی ٹیری ہوئی ہے ، جس کو مرح م اپنے ناخن تربیر سے کمحاسکتے تھے ۔ یہ جھگڑ ہے کئی نہینے سے چلے آتے ہیں ۔ مرح م نے کئی اِ ا وزراء کو ملا الحاکر ،اس اِ دے میں بدائیس فر ایس اگر اکر بنج بن کرا کھوں نے میقفنیہ حتم کرنا کھا ہا ہی جیم ہے کہ عامہ دعایا کے سرط بقہ کے لوگ اُن سے دلی محبت دکھتے ہیں ۔

تقورا عرصه مواجبكر كهارب إدشاه مرحم ولبجيد تنفيه اسلطنت روس اوسلطنت برطانيه سي تعلقات میں زادہ کشیدگی آگئی تفی، مہال اک کے الرائی کا اندلشیر تھا۔ دونیل سلطنتوں کے وزر ائے خارجہ! بم نامہ ویام کردیے تھے اگرنسوے اتحاد کھے اس طرح کھر کئے تھے کسی کے نتائم تدہرے جن كاللجفنا المكن نظر نبله تا تفا . بالأخر بهادي لكرم ومريف يريس آن وليز العني شهنشا ومرحوم كوزار درس کی ملاتات کے لیے بھیجا اور موصوب نے حیارے گفت وشنید کے بعد اپنے حسن تدبیر سے بیج قارہ المالیجل صل كرديا اور نها يت كابماني كے ساتھ الحكتان دائي آئے - اس وقت كے اخبار ميں نے ٹيسے. الھا تھاکہ جو کام محکمہ خارجہ نے بہت دلوں میں مطے نہیں کیا، دوپرنس نے زرا دیرکی ملا فاست میں بخیر و نونی انجام دربال اس طرح فرانس بوانگلتان کا بهت برانا وشمن تفار بارت بادشاه مرحم کے وقت میں اس منے عامت ورصہ دوستی رہی جند مرتب سل رے بادشاہ وہاں کے یرسیٹینٹ سلے ملے اور تب رمرتب فرانس کے پریسٹیدنٹ انگلتان آئے ۔اس کے علاوہ حتبے سرحدی اور کمی ماقت فرانس ور برطانبیر کے مابین مرلاں سے صلے آتے تنفی وہ سب دولوں ملکوں کے وزر ائے خارجہ نے ہام مھنا کے ساتھ مہنتہ کے واسطے مظار کیے حن جن زمینوں مربرطانیہ کو دعوی کفا اوروہ فرانس کے زیادہ بكاراً مرستهين وه فرانس في برطانيه كو دمين ادراى طرح جو تطعات اص أنكلتان كي زباده بجاراً مر نه تنف اور فرائس ان بر وعو الت ارتا سخوا، و ، فرائس كو برطانيه سن ديدي اور اس طرح سيكرون بيس كى عدا دست بمیشه کی محبت سے ساتھ برلگی ۔ اس طرح مک ائرلین ابوجود برطانیہ عظم کا برز ولا نیفک سے مرتوب سے ناراض حلاً الا سب ، لیکن سشنه نشا ، مرحم نے اس کی عمی اسبی الیف اقلوب کی کیاس مر الكري وعايا كويهي اس موقع بريها بيت افسوس موا حبر حل ملك سيستي سم كي ريحش يا عدا وت تفي وه سب ہارے بادشاہ کے برتائو سے محبت دار تباط کے سائفر مدل گئی ۔

ہارے شہنشاہ مرحم نے اس طراقے کوزیادہ رواج دیاکہ تا جدادان اور ب سے زیادہ دہ کہ اتحاد

بردید ذاتی ملاقات کے بڑھایا جائے ادراس بخص سے اکفول سے ار اور اس کا سفر کی اور شاہان مور دور ہے کا سفر کی اور شاہان دوس واسطر یا دائی وجرمنی وعیرہ سے بار اور اس بخص سے اس طرز عمل سے نہ صرف اور سیم ہی ہو امان دسی بلکہ تمام دنیا کی فلاح وہبود پر اس کا بست ایجا انز ٹریا ۔ بہی وحرقی کہ ہما دے شمنا و معلم لورب کے بیس میار صلح کے تہزائے کو رہ سے میں میار کے ستھے ۔ موجودہ تہذا ہ دوس کے باب نے جصلح کے تہزائے کہلاتے ستھے جا باکہ اور ب کے بیس میار کہلائیں ، گرکا تب تقدیم نے بالک ہوا ہے۔ ہما دے شہنشاہ سے مقدر میں کھا سما۔

انگلتان کے این حکومت کا ایک برانا اصول ہے کہ او شاہ وقت ہرسم کی غلطی یا قصور سے مندہ ہے ۔ اس محمنی برسکتے ہیں کہ باد شاہ معصوم اور بگیاہ ہو اسے اور اس سے غلطی سرزد ہونے کا امکان نہیں ، گر جمل مفہوم اس جلے کا بیہ ہے جرکہ اکین حکومت نے مراد نیا ہے کہ باد شاہ کے اختیا دات اس قدر وسیع ہوتے ہیں کہ باد شاہ کی خاصلی یا قصور انتظام سلطنت ہیں ہرجائے تومتی ان سلطنت کی طرف خسوب ہوگا، نفر کہ بری کہ اگر کوئی غلطی یا قصور انتظام سلطنت ہیں ہرجائے تومتی ان سلطنت کی طرف خسوب ہوگا، نفر کہ باد شاہ کی طرف کسوب ہوگا، نفر کہ باد شاہ کی طرف کسوب ہوگا، نفر کہ باد شاہ کی طرف کسوب ہوگا، نفر کہ بیار منظام باد شاہ مرحوم کی بے عیب زندگی برنظ ڈوالتے وقت اگر اس جلے کے باد شاہ کی طرف کسوب ہوگا۔ سے ، جو ایکی مراد لے بیے جائیں ، جب بھی وہ مرحوم بیصا دق آتے ہیں اور دیے آ ہے کا احتیازی صوف سے ، جو ایکی عالم میں بہت کم سلاطین کو نصیب ہوا۔

ہارے بادت اور کے اپنی خدست میں عرص کرتا ہوں ہوں کو ان جاری فرا یا مفا اس کے خاص فاص جلے آپ کی خدمت میں عرص کرتا ہوں ہوں کو زان خوری دوح کہنا جا ہیں۔ ان سے مرحم کی دعایا پر وری کا کا فی ثبوت ملنا ہے ۔ محتشہ المیہ فر اتے ہیں کہ مشھ ملی جیں ملکر وکٹور ہے نے اپنے فر مان غیر الشان میں اہل ہن سے وعدہ کلیا مقاکر " ہند و ستان کے کا دخا لوں کو تقویت ہوئی جائے گی اور جو کام دفاہ عام کے ہیں اُن کو ترقی دی جائے گی اور تام دعایا ہے ہند کے فائد ما ایس عرص کے اس فر مان میں جو تجا دیر منصفیط ہیں اور اُن بیع لدراً مدا ما می میں اور اُن بیان ہیں اور اُن بیان ہیں اور اُن بیان ہیں ہوئے ہوئے وی ساتھ علی میں لائی گئی ہیں کہ اُن کی نظیر بائی نہیں جاتی ہیں الیے اعلیٰ بیانہ ہو اور اُسی جوات و بہت کے ساتھ عمل میں لائی گئی ہیں کہ اُن کی نظیر بائی نہیں جاتی ۔ بھوا کے جل کو اُن میں ہوئی ہیں کہ اُن کی نظیر بائی نہیں جاتی ۔ بھوا کے جل کو اُن کی دفاہ و فلاح ملک مظمہ مرح مرکودل سے نہا یت در حبور نوٹر تھی۔ بہم می فراتے ہیں کہ " ہند وستان کی دفاہ و فلاح ملک مظمہ مرح مرکودل سے نہا یت در حبور نوٹر تھی۔ بہم می فراتے ہیں کہ " ہند وستان کی دفاہ و فلاح ملک مظمہ مرح مرکودل سے نہا یت در حبور نوٹر تھی۔ بہم می فراتے ہیں کہ " ہند وستان کی دفاہ و فلاح ملک مظمہ مرح مرکودل سے نہا یت در حبور نوٹر تھی۔ بہم می فراتے ہیں کہ " ہند وستان کی دفاہ و فلاح ملک مظمہ مرح مرکودل سے نہا یت در حبور نوٹر تھی۔ بہم میں فراتے ہیں کہ " ہند وستان کی دفاہ و فلاح ملک مقتلے میں کو مرکودل سے نہا یت در حبور نوٹر تھی۔ بہم میں میں میں کو مرکور کی جائے کی دور کی جائے کی دور کی جائے کی دور کی جائے کی دیں میں میں کو مرکور کی جائے کی دور کی جائے کی دور کی جائے کی دیں کو مرکور کی جائے کی دور کر دور کی دو

ہی پرعائل ہیں جانج ہے کہ ہم نے جب کہ ہم نے جینیت پرنس آف دیلز ہند وستان کا دورہ کیا تھا
ہم کو ہند وستان کے والیان ربابست ادرعامہ رعایا کی بہوں ایسے دلی اخلاص کے ساتھ ، نظر ہی
ہم کو ہند وستان کے والیان ربابست ادرعامہ رعایا کی بہوں ایسے دلی اخلاص کے ساتھ ، نظر ہی
ہے کہ اس میں امتداد زمانہ کے باعث کمی نہیں اسکتی ۔ ہمارا فرزند شہزادہ ویلیز (جواس وقت جارج
بنج ہیں) مع شہزادی ویلیز کے ، ہندوستان کی سیاحت سے والیس کی ہو اور اس کا دل ملک ہند
اور اس کی رعایا کے فائدوں کی طرف سیجے اخلاص کے ساتھ مائل ہے ۔ ہمارا خاندان شاہی دائل
ہند کے حق میں جہرر دی کے خیالات دکھا ہے وہ تمام اہل برطانیہ کے متفقہ ارا دے اور نیت اور
ہمدددی کا برتو ہیں "

مرحم کی ہردلعز نری اور دلجوئی کا اس سے بڑھکرا در کیا بٹوت ہوسکتا ہے کہ فریجے اور دوس جو کہہ کچھ دن میں کے برطانیہ کے دشمن سے میں ان کو محتشم البیہ نے اپنے تحکصان مرتبا کو سے ایسا اینا لیا کہ آج ان کی وفات کے بعد فریجے قوم مہت افسوس کے ساتھ کہتی ہے کہ:۔

" فرنیج کاسب اسے بڑا دوست اور بہی خواہ مرکبا "

اسی طی جس وقت زارروس کے روبرورہ کا غذبہ تخط کے واسطے میٹی کیا گیا، جس بیں مرحم کی استداری کی مبعاد ۳۰ ایم قوار دی گئی تقی اور بجائے الفاظ" ۳۰ ایم مبعاد ۳۰ ایم تاریخ دی اور بجائے ان کے الفاظ" میں ماہ "گھودی ہے دوس کے دستور کے مطابق صرف سلاطین دوس یا سلطان کے کسی عزیز خاص کے سوگ کی مبعاد مانی جاتی ہے۔

حصزات! الیسے مجوعُه نوبی اور دلدا در مجوبی فر ما نزوا کاغم، وه عم نهیں حس میں فارشناس رعایاً سان کے سانفصبر کردل کوسلی ہوجاتی ہے ۔ ہیں سوج کردل کوسلی ہوجاتی ہے کہ د نیآ نی جانی ہے ، ایک آتا ہے تر ایک حاتا ہے ہوت کی دستہ دسے نہ اِد شاہ سجتے ہیں یفقیر جو زنرہ ہے دہ موت کی تحلیق سے گا جو زنرہ ہے دہ موت کی تحلیق سے گا جب احمد مرسل نہ رہے ، کون رہے گا

# الميون البيوى اشن برا كسنظر

اراگست الله این کو ایک جلسه عام مقام فون بال فرخ آباد زیرصدادت مشر میک نیرکلگر فی برسی منال می این می این می این می این می ایک شاخ اس شهرین قائم کی جائے منال این می ایک شاخ اس شهرین قائم کی جائے مغر ان صاحب اور نیز مناز ان صاحب اور نیز مناز ان صاحب اور نیز مناز ان صاحب اور نیز مسل کا در می می این می می الاثر حسب ایا اس کل می می این می می الاث سے واقفیت عال کر درہے تنف الاثر اس میں (جب کر الدول شین قائم بوگیا) مشر ان صاحب نے حسب تے کی کل موصاحب دصد دائمین)

حب ذیل تقریر کی -مبرلجلس اور حضِرات انجمن!

ارج ہم سب لوگ ہر قوہ و آلت اور ہر کر وہ اور زمرہ کے قائم مقام ایک بڑے مبارک کام

الے بھال جی ہوئے ہیں۔ وہ ہے کہ اس ملکے اکثر اصلاع ہیں مذھ جان ایمبونیس الیوسی ایشن کی ایک شاخ قائم کریں جی طرح اس ملکے اکثر اصلاع ہیں وہ قائم ہو جی ہے۔ ہم ہے جا ہے ہیں کہ ایک اسی جاعت قائم کریں جز رشیوں کی مر ہم بئی اور بھا دول کی تیار داری اور ناگرائی چوٹ کھائے ہووں اور بانی میں دولیا ہی مدہ جلد یا کافی طور پر ہنہیں دور ہو ہو ہوں کا علاج ایسے موقوں ہر کہ ہے جہا صلیموں اور داکٹر وں کی مدہ جلد یا کافی طور پر ہنہیں ہو ہو ہوں کا مداری ہو اور داکٹر وں کی مدہ جلد یا کافی طور پر ہنہیں ہو ہو ہے ہوں کہ ایسے ہو اور اس کی ہوں اور داکٹر وں کی مدہ جلد یا کافی طور پر ہنہیں ہو ہو ہوں ہوں ، محلہ دالوں ، دوستوں اور منہ عام لوگوں بیا دوں کی تیار داری کے گئے اس خواسے ہیں کہ بلاخیال دات ، ندہ ہو تی ہوں اور منہ عام لوگوں کے لئے اس خواسے ہیں کہ بلاخیال دات ، ندہ ہو تی اس کے ان بھول کے اس کی ہو تے ہیں اور جن کو جنگ کی تمکش میں ہماری کے کئے اس کی خدمت میں بیان کہ کو اس کی ہو تے ہیں اور جن کو جنگ کی تمکش میں ہماری کی مدہ ہوں کی ایک میں ایس کی ایس کی ایس کی کا کہ ہولینس ایسوسی ایس کی کی خدمت میں بیان کروں گا کہ یہ ایسے ہولیا سے اور کی اطلاع کی اس کی کیا جنہ ہولینس ایس کی کیا تھوں اور کیا کہ ان کی کیا تات کی کو کہ کا کہ بھول کی کو کو کہ کا کہ بین کیا تات کی کھون کی کا کہ بولینس کی کیا گئی کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کو کہ کو کہ

کی تعلیم کن طریقوں سے دیجاتی ہے۔

#### ( ۱) ایمبولیش کی تاییس خ

سند جان کاطبقہ تو اگر سوریس سے جا آتا ہے تعنی زمانہ متوسط سے جب کہ اور سے بادشا ہوں نے فلسطین پرج مائی کی تقی ، اس وقت سے اس کام کی اجدا پڑی ہے کہ لڑائی کے وقت یا امن وا مان کی حالت میں زخیوں اور بیا دوں کی مدد کی جائے ۔ اس طبقہ کے لوگوں میں تین وصف ہوتے ہیں بعنی سیا ہی ، او جاری اور بیا دوں کی مدد کی جائے ۔ اس طبقہ کے لوگوں میں تین وصف ہوتے ہیں بعنی سیا ہی ، او جاری اور طبقہ بیالے میرو کی جب کے طبقہ بروائٹ کی میں اس کو بہت ندور ہو کی جب کے طبقہ بروائٹ اس جاعت میں داخل ہوئے ۔ امیر لوگ اس جاعت میں داخل ہوئے ۔ امیر لوگ اس جاعت میں داخل ہوئے ۔ اور خا ہو تا اور ملکہ ایلی زمتھ سے عہد میں اس طبقہ کا فروغ جاتا دالم کی کی تاریخ میں بھر طبقہ اور خا کی آئیا ۔ اب سینٹ جان ایم لیمین ایری کی اور کی آئیا ۔ اب سینٹ جان ایم لیمین ایری کی کی اور کی آئیا ۔ اب سینٹ جان ایم لیمین ایری کی کا حال سنے ۔۔۔

مرکز چہندوسان میں ہے اس کی مربی دولیسرائے کی بگی کونٹس آن منٹو ہے محصہ معقلہ معہ صحصہ مصلہ معہ مصلہ معہ مصلہ م مصر مہند ملک ہیں اور کیٹی کے جیر مین حصور کما ندرانجیف بہا در ہیں اور ہا رہے صوبہ اور صوبہ بنجاب کے نفانند ف گور نر ہما در اس کے نا سب بر محلیس ہیں اور جہا را جگان میبور ، کو المیاد ، جے بور ا برودہ مجبی نا سب بر محلس ہیں۔ اس طرح مکی اور فوجی مُراکٹر وں کی جا عن اور مام حکام والامقام اور بڑے بڑے بڑے براندہ اور ہما داجہ اور روساء عظام اس کے ممبر اور حامی ومرد کا ہیں۔

دس اعزاص مقاصد ليماميويس

انان کی زندگی میں دوداتھے ایسے ہوتے ہیں جن کا حاال میں عیدے سے معلوم نہیں ہوتا، لیکن بین انے پر فرڈ ا مدد کی صرورت ہوتی ہے۔ ایک فرصاد تے بطیعے سانٹ کاکا ٹنا مجل جانا روٹ کمانا، زخم آگ جانا، یا تی میں دو بنا۔ دوسرے کا کی بیار ہوجانا جیسے کسی درد کا اٹھنا، مرکی م نا جنتی ہونااوعنیرہ ۔ اگر ایسے وقت کے لئے پہلے سے انتظام نہ رکھا حبائے توحب کک ڈاکٹر آئے سائے تب ایک رفین کوسخت کلف روحی اور مین حالتوں میں وہ مرجمی حالے گا۔ وہ میلے سے انظام کرنا کیا ہے ؟ ایمبونس کی تعلیم لوگوں کو دنیا۔ بہ لوگ ایسے موقعوں پر کام دے سکتے ہیں جہا ک دراکٹرول کی ، دکا فی طور رہے احلبہ ہم نہیں ہوئیج سکتی ہے لیکن سیمجھ لینا جا ہے کہ مارا مقصود بینہیں ہے کہ اتعلیم کے دربعہ طالب غلم کو ڈاکٹاریا نرس بنایا جائے۔ نہیں ہرگرز نہیں۔ یا ڈاکٹروں کا رقب یا مقابل کا فرقسر سیداکیا جائے تبدیل ملک طلب برہے کہ والطول کوان کے کام میں دوہو تنا نے کے واسطے ایجب جاعت قائم کی جائے۔ شال کے طور رجید صورتیں تبائی جاتی میں ۔ داکٹر کو بیٹکھا یا جاتا ہے کہ الیجے سے الیجے اوزار اپنے کام کے وقت انتہال کرے لیکن ایمیولنیس کی تعلیم فی یا ہوا۔ سی کرے کہ كِنْنَا فِي لِيرد الرجواس في إسب اس كوي كوج إستعال رسك إلى إيلي كوليني كوليني كي الله كالم ين لائ ياكسي عيري يا كليد يا ليش ووا في اخراد كو بطولهيجي ك كام من لا سكي، إ وولا تعبول اور دوكور سے آیا جاد ای بنائے تاكر مرجن كوايك حكرت دورى حكر ميوي سكے عرضك وجيز اس کے باس اتفاقیہ اس وقت موجود ہو اس کو فراکام بن لاسکے سے کال موٹر کارکی سوادی سے شریانوں میں عام طور سے جوٹ لگنا معمدلی اِت ہے الیے موقعوں نے ایملینیں کے طالب علم کواکیان

قسم کاد باز والناسکھا یا جا ہے جس سے فورا فائدہ بیونیے اورجان کے جائے۔ اکنے معمولی زخموں بیس ناوا قعت لوگ کا جائے ہیں جس سے نون میں زہر تھیل جا تاہے۔ اس الیوسی الشرکاطالبعلم فر لیناگ کر سے زخم اجھا کر گے اسی طرح مرکی یاعشی کی حالت بیں یا دوستے میں جریا فی بھرجا تاہے ان صور قول میں ایم بینیس کا طالب علم بہت بکار آ مربوگا۔ پولیس والوں کو اور رئی کے ملازموں کو بھالا ول اور خمیوں سے دوز کام فرز تاہے۔ ہی طرح بہت مفید ہے کیونکہ ان لوگوں کو بھالا ول اور خمیوں سے دوز کام فرز تاہے۔ ہی طرح بہت مفید ہے کونکہ ان لوگوں کو بھالا ول اور خطرہ سے تعلق رکھا ہے جائی الی والے یا فیکٹری و حسب بہت مفید ہے خطرہ سے تعلق رکھا ہے جائی اور مطلب ہیں وہ حسب دائیل کی سے خطرہ بی وہ حسب دائیل کی دائیل کے ہیں ۔

(۱) ما دفوں اور ناگهانی بیاد بیں کی حالت میں ابتدائی مرد بیونجا نالوگوں کو سکھایا جائے اورنسز سے کمہ بیادوں اورزشمیوں کو ایک جگرسے دوسری حکر کیوسکمر بیونجا یا جائے ۔

(۲) اوگوں کو تعلیم دسے کر تیمار داری کے ابتدائی صول اوران کاعمل درآ ملیکھا! جائے اورنیز کیم مکانوں کی صفائی اور اُن میں ہوا کے آنے کا انتظام کیؤ کمر کیاجا کے خصوصًا بیاروں کے کمرہ میں۔ (۳) ایمپولیس کا سامان بنا نا اور نبر رابیہ فروخت یا بدریہ کے اُس کو جابجا بہو تھا نا اور کا لوں اورکا خالوں اور اور کا در اور کا اور کا در اور کا اور کا در اور کا اور کا اور کیا در اور کا اور کا در اور کا کا در اور کا در کا در اور کا در اور کا در اور کا در کا

ادر تجارت کے موقعوں پر المیرنیس کے سامان کی دوکا میں اور دخیرے قائم آیا۔ رسم البی فوجی جاعیس نبا ناجو البیوی البین کی کاڈیاں جلامیں ، ایا ہجوں اور زخمیوں کو ایک حکمہ سے دوسری حکمہ لے جامیس اور بیاروں کی نیار داری کریں ۔

(۵) ایمبولنیس کی تعلیم کوعاً مطور پرتر قی دینا اور اس کی اشاً عت کرنا اور بها رون اور زخمیوں کو بلالحاظام م ملت ندسرب کے مرد افرا رام مہونچانا ۔

رس اليبون كالم معطر بقول كابيان

ا بنج کورس تعلیمی ہیں۔ ایک کورس جوابتدائی ہے وہ اُن لاکوں کے گئے ہے جن کی عمرسولہ برس سے کہتے ہوئی عمرسولہ برس سے کہتے اور اور میں میں میں میں میں کورس بر سوائے ہوم ہانجین عمد عند و روط علی عمد مصلا کے سیانے اکھی بردوں کے اور دودو کھنٹے کا ایک کھی بردوکا اور کھی مفتہ و اربوں کے بنجلہ یا بنج کھی وں کے

(۵)ممبردوسم کے ہول سکے

ایک نو وہ جوابنی زندگی بحر ممبر رہیں گے اُن کو بچاس رو بیٹیمیشت دیا بڑیں گے اور دہر وہ جوکہ از کم دورو بیہ سالانہ اداکیا کریں گے دیے بیدے نواہ دہ کمیشت دفر ہو یاسا لانہ اس طور برخ جوج ہوں گئے کہ مہم فی صدی تواسی جگہ خرج ہوگا جمال جندہ ہوا ہے اور ۲۳ فیصدی آئ دوڑی یا یا کھور کی کہ بھی کو بھی اجا کے کہ مہم فی صدی تواسی میک دوڑی اور با فیصدی صدرمقام بہئی کے مرکز کو اداکیے جائیں گے ۔

ماجو ۔ ہیں سے آپ کی خدمت میں ایک خورمت میں بندہ جان ایم بولینیں ایسوسی ایشن کے دہ حالات عرض کر دیے جوآب کے جائے کہ لائی تھے ادر اس جلسہ کی غرص میں بھی طرح آپ بی ظاہر ہوگی ہے اب ہیں آپ کی خدمت میں ایک کرنا ہوں کہ آپ ہم بائی کر کے اس طرف متوجہ ہوں اور ہم کو وہ مردی جوآب کے اختیا داور توری ہو ۔ میں اُن زخمیوں اور میم کو وہ مردی جوآب کے اختیا داور توری ہو بیچار سے شکے کے میں اُن زخمیوں اور میم کو دہ مردی خورست میں ایک کر آب ہوں جو بیچار سے ختی کلیف میں دو بسے اٹھا دن کی طرف سے آپ کی جواب کے بیس میں ایک کر آب ہوں جو بیچار سے ختی کلیف میں اس دجہ سے اٹھا دن کی طرف سے آپ کی کے بیس میں ایک کر آب ہوں کہ بیٹوں اور میں اُن کر کے اس طرف میں اُن کے بیس کر اُن کے بیس کو دہ میں اُن کر کے اس طرف میں اُن کر کے اس طرف میں کر گئی کر کے اس طرف میں کر گئی کر کے اس طرف میں کر گئی کر کر کر اس کر بیک کر گئی کر گئی کر گئی کر گئی ہوں کہ کر گئی کر گئی کر کر ان کر کر کر کر کر کر کر کے اس طرف میں کر گئی گئی کر گئی ک

واکٹروں اور کیے ورجادیا کا فی طور پنہیں ہنچ سکتی۔ سی آب لوگوں کی خدمت میں ، جوگور نمنٹ اور دعایا دونوں کے خیرخواہ ہیں ، امبیل کرنا ہوں کہ ایم بولیس کی جاعت کو قائم کرکے گور نمنٹ کے بندوں کی ٹاف کو مدد ہو کیا اس کے خیر خواہ ہیں ، امبیل کرنا ہوں کہ ایم بولگ ۔ بیں اُن دحم دل خدا کے بندوں کی ٹاف کے مدد کہ کو مدد ہو کی اُن دحم دل خدا کے بندوں کی ٹاف کہ سے آب کی خدمت میں امبیل کرتا ہوں جنھوں نے محصن انسانی ہور دی کو کام میں لاکر پورب اور بندوان سے آب کی خدمت میں اُن کو کو کام میں لاکر پورب اور بندوان کے میں سیکڑ دل شاخیں اس کی تعلق دور وں کی خاطر میں سیکڑ دل شاخیں ای اور ہمت بڑھانے کے لئے اس نیک کام میں شرکید ہو جیے ۔ آفری کے اداری ہیں ایک کام میں شرکید ہو جیے ۔ آفری سے کو اداکی ہیں ایک کام میں شرکید ہو جیے ۔ آفری سے کو اداکی ہیں سے کو نال ہیں گئائی ہیں

ی پرچھیے تو یہ مجمی عجب کام ہو گیا مردول کا آسال کے شلے نام ہو گیا

فنکرسے کہم اور کی خوش متی سے ہا دے ہر ان پرسیٹر نط صاحب (صاحب کلکٹر ہمادر) کے اللہ سے کہم اور کا کھر ہمادر) کے اللہ سے ایک شاخ اس السیوسی الین کی قائم کی جاتی ہے جس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا میں گے۔ہم کو سے متر کی ہونا چاہیے ۔ مبادک ہم سے متر کی ہونا چاہیے ۔ مبادک ہم وہ لوگ جو نیک کام میں مدددیتے اور دومروں کے فائدہ کے داسطے اپنے اور کی کھاتے ہم مبادک ہم آپ آپ لوگ جو اس وقت اس نیک کام کے لیے جمع ہوے ہیں ۔

# جنو بی افریقی من ہندوشانیول کی تکالیف اوران سے دفعیہ کی ترابیر

زمرسطا المائد میں بابو پر شوم نراین صاحب انریری مجطریت سے مکان پر ایک طسه عام برس وخ من مقد كميا كم حزبي ا فريقه بين جو بهندوستا نبول توكليفين بير، ان كوطا بركيا جائے ادران كے دور كرنے كى تد بريم على ميں لائى جائيل سينران ساحي نے احباب سی فرماکش سے اس موقع پر جو خطیہ ارسٹا و فرمایا وہ درج زیل ہے۔ عجب در دلسیت جانم رااگر گویم زبان سوز د ومحروم در مضم ترسم كم مغيز استخال موزد جنا بصدرا ورحضرات انجن

سے ہم سب لوگ ہندوسلمان اورعیسائی بہاں اس غرض سے جمع ہو سے جی کہارے بھائی اور ہماری بہنیں اور ہمارے بیج جوجنوبی افریقہ میں کلیفیس اور مسبتیں اٹھارے ہیں ،ان کاحال ہم سب حلوم کرمیں اورمعلوم کرنے ہے بعدان کی جار ہ جوٹی ٹریں اور جر کی مبطنی اور انسانی ہمدرد كانقا صالب ، اس مے مطابق ان سے مك دروميں شركي موكر در-، تعدث سخنے ان كى مرد كريں - ہم لوگ بيہ جاستے ہيں كم ہارے بھائى اور بہنيں جو جنوبى افر لقيہ كے توانين سے بوجب شہریت طنکمد معین منت کے حقوق منیں رکھتے ہیں۔ اور بجز غلامی کے دوسری طرح زیرگی بسر بنیں کرسکتے ہیں اُن کوحقوق انسانی دلانے سے بے اپنی گور نسنط سے عرض کریں اور اسپنے خمنشا معظم کی بارگاہ میں اپیل کریں -ہم لوگ یہ بات چاہتے ہیں کہ ہارے ہزار دل غریب بھائی جوبیجارے بیل خانوں میں بڑے موسے میں اور کو بھے ہیں کہ اپنی فریا و نووندیں سرسکتے ہیں اور ی طرف سے ہم وکیل بن کر لمند آواز سے فریاد کریں کہ گورنمنٹ ہند سے کا نوں یک صدابیونخ جائے - بکہ مندر پار اس پارلینٹ إوس کی آواز کو نے استے جوانصا من كا كرہے اورجس نے لا کھول غلامول کو ایک وم سنے آزادی کامحضراسے دیا تھا، اُس و فت کہ جب مدنب ونیامیں غلا جاری تھی جس نے بہ حکم ویا تھا کہ سی قوم و لمت کا آدی ہوجس و تعت کے برنش علداری میں قدم ر

ذراً نلای سے آزاد ہو جائے۔ ہم قر یہ جاہتے ہیں کہ ان بہا دروں کی جا عت کا باتھ جائیں اور دل بڑھائیں اور دل بڑھائیں کا مرکوہ جا تا کا کا دھی ہیں، جو ہزاروں فریبوں کی مدیم نے میں تود جیل خانہ جیج و یہ کے ہیں۔ افریقہ وہ گرم کل ہے جال زمین اکبش آفتاب سے بھاڑ کی طرح بھنتی رہتی ہے۔ لیکن ہادے فریب بھائیوں کا یہ حال ہے کہ دن کو ان مے سروں پر س فتاب اپنا جرزدیں گائے دہتا ہے احدرات کو آسان اپنا نیلا زر نظار شا میا نہ من بر ان دہتا ہے۔

بہلے جب کہ ہزارہ وں خویت فل ہارے مک سے افراقیہ گئے تو ان کی خاطرہ مارات کی گئی اور اُن کو ہست کچے حقوق ویلے گئے ۔ کیو بھہ ان کی محنت میں وہ نگار نے گئے لیکن جب دہ لوگ اختا کے ۔ کا نیس کھود نے میں اور طرح کی محنت میں وہ نگار نے گئے لیکن جب دہ لوگ اکثر بیت میں ہوگئے تو وال کی گور منطب نے سخت تو امین نا فذیعے ، اُن بڑیکس نگائے ، ان کوآذادی کے ساتھ تجارت کرنے کا حق منیں و یا گیا ، برانے حقوق ان سے سے جو می مورش کا کے ، ان کوآزادی کے ساتھ تجارت کرنے کا می مورش کی جا موا دور ماسل کرنے سے بحرد می کرد ہے گئے ۔ شادی کا فانون منا بیت سخت جاری ہوا ، بیویوں کا حق دو گئی تسلیم منیس کیا گیا ہین وہ عورتیں گویا منول لم تا تا ہے ۔ اور مالا میں اور اُن کی اولا وہ سے جا کہ اُن کا فیان سوا یا جا تا ہے ۔ اگر ساز شکا کے اس میں اور اُن کو اُن کو اُن کو اُن کو دراً خور کا میں تو گئی ہو جہ جا کو اُن کا میں کیا گئی کو را جا تا ہے ۔ اگر ساز شکل کا فیان خان ہوجے ویا جا تا ہے ۔

ماجو کیا آب ہزاروں بھایوں کو اورمطر گاندھی اوران کی بہا درجاعت کوجیل خانہ میں بڑار کھیں گئے ، اور میں گئے اور یس بڑار کھیں گئے اور اس بھی کے اور ان کی مدونہ کرتے ہوئے دکھیں گئے اور ان کی مدونہ کریں گئے ، جو تا نو ا آپ کے امکان میں ہے ہے

دوست آل با شدکه گیرد دست دوست در برین ال حالی و در ما ندگی کیا آب ان بها در دل کومسیست میں چیوٹر دیں سے جونود اپنی عدد کرہے ہیں ادرجوا سے خوشین دار ہیں کہ ذائب کی زری بھر برکرنے سے مقابلہ میں جان م بنا بند کرتے ہیں -جن کا

مغوله گویا په ہے۔

به از زندگانی به ننگ ۱ مدون بنام للندار بغلطي سخول مارى مكر وكوريه مرحومه معجويم كوليد ندر" ميكنا جارطا" دايب اسيس يه وعده كياكياب كدر عايا محتقوق مي كورب ادركاك رسيل كالاستاز ندكيا جائ كاربس كيا وجرب كه ودسرب مكسين جانے سے ہارے انسانی حقوق زائل ہوجائیں ج كيا افريقہ ك محد ننسكى ہي جا ندارى ہے مجن لوگوں کو بلا یا تھا ان کو یوں تکلیف دے ۔ ان کو بے تصور قبید ہیں ال دے - میں مہوں گا کدان کی ہے آبر دی تو کمیا ہوسکتی ہے مبکدان جیل خانول کی زیب درینت اور رونی و سرائش بوکئ ہے ،جال مصمرز مهان رکھے محتے ہیں جیسے مطرط بھی ادران کی بهادر جا-کیں سے ہرمکاں ی زیب ہے کو تیدفانہ سفیسہ کھل کا تفاصرت یوسف زیراں کا صاجو۔ یہ حال ہے کم مطرف فروز پرنے ایک مرتبہ یہ کہا کہ آگر حکورنسنٹ ہندا بنا کوئی افسر بیاں بھیج می مرموا ملات می حالت درست کرنے میں دخل دے توہم دخل بیجا سمجھیں سے اور کوئی حق ہم بندوتانی رعایا کو نددیں سے اورہم برا مانیں سے الرطورنشط بسندول دے عى الداكر بسندوستا نبول نے يكي زياد وشورش واحتجاج كيا تو بيم أن سے معاللات كو اور كيمي زياده بگار دیں سے یک یا یہ دهمی گورنسنط مند کو دی کہ وہ دخل نہ دے سکے ۔ جنوبی افریقہ نے شا پرجرمنی کی نقل کی کہ جرمن یارلمبنط میں قانون بنا یا گیا ،جس سے ہندوستانیوں کی حقیقفی تھی ،جومس جرمن کالونی میں آباد تھے ۔جب مخالف فریق میں سے سی نے اعتراض کیا کالیا تا بون نه ہونا چاہیے در نہ برنس قوم بڑا مانے گئے کہ اُس تی ربعا یا کی حق مفی سی گئی اور اندسینہ ہے کہ کوئی بیجیدی نہ ٹر جائے تو اس کا جوا ب یہ الماکہ خو د بر تسنس کالوفی میں منہ دستا یوں کے مبترحقوق منی*ں ہیں اس بیے جرمنی پراعز اض منیں ہوسکت*ا اور بڑنٹ توم معترض نہ ہوگی - ا و م سنے بورچو گیزا فریقه میں حال میں قانون بناہے کہ ہند دستانی جو دہاں ہیں وہ سال او آن گھریٹر میکس دیں ۔ بھرآ میندہ سال ایک پو بٹر دیں ، اور یہ کہ اُن کی رحبشری ہو اور نوٹو لیا جا ہے اور دسول آ أتكليون سے نشأ نات بے جاكيں اكر نشاخت ہوسكے ركيا كورنش برطانير اوركو ينسط بندإ وجور اس عظمت واقتدار سے جواس كوتام دنياكى نظريس حاصل ب ابنى ر عا يكى يه وتت كواراكريكى،

جس میں اس کی بوری بوری کسر شان ہے ، مرکز ہنیں سر کر رہیں ۔

ہم گرننط ہند سے عض کرتے ہیں کہ ہم کو ہارے سگنا چارطا کا تی دیا جائے ہی وہ افریکن گورننظ ہند سے عرض کرتے ہیں کہ اسے ساتھ یہ جرفظم کیا جاتا ہے۔ ہم در پر ہنداد رسکر طیری مقبوضات اورا راہج سے عرض کرتے ہیں کہ اس موقع پر وہ دخل دیں اور یہ دھتے جو برٹش حکومت اور برٹش نوم پرہے اس کو شاکر ہارے مصیبت دوہ بھائیوں کی معد کریں۔ برٹش قوم کا دہ افتدار ورعب دنیا ہیں ہے کہ اس کے حقوق میں بھی خلل نظر نا چاہیے۔ کس سے حقوق میں بھی خلل نظر نا چاہیے۔ کس سے حقوق میں بھی خلل نظر نا چاہیے۔ مون برطانیہ کا نام اس سے حقوق کا صنامن ہونا چاہیے۔ برٹش قوم کا عدل دانصا فناور جمد کی مشہور نزدیک و دور ہے۔ اس سے انصاف کی حالت ہمینہ یہ ہے جو ایک لائی د نائی کا جمر سی سے بیٹوا کا تول ہے۔

English nation with firmness, courage and moderation, they would assuredly reopond to your prayers, for as the hasp responds to the harper's touch, so does the great deep hourt of Ingland respond to every prayer for justice and freedam.

sold in every prayer for justice and freedam.

sold in every prayer for justice and freedam.

sold in it is in it is in the product of ingland respond to every prayer for justice and freedam.

sold in it is in it in it is in it in it in it is in it in it in it is in it in it in it in it is in it in it in it in it is in it in it in it is in it in it in it in it in it is in it in in it in in it in in it in it

اس دفی بن داہے اس کو ہادے تیم بند انتظار کردیں آکہ وہ پاس نہو ،ہم اسد کرتے ہیں کہ اگر م برا بری و کوسٹ شر کرتے دیں تھے توکسی وقت صرور پوری کامیابی ہو جائے گی اور صرور آگر م برا بری و کوسٹ شر کرتے دہیں تھے توکسی وقت صرور پوری کامیابی ہو جائے گئ اور سور آگان میں بند ہے ان میں بند ہوئی ہم کچھ نہ کھو ان صیب بند کے اور اس وقت بھی ہم کچھ نہ کے اور اس میں جو سے بیں بورس ، بکہ ہم ان میں دیر گلتی ہے بیس کو کو کی کوسٹ میں صبر و استظاری صرورت ہے ۔ کیوبکھ رفت رفت بندر سے بول گی سه

کایک کب نے عضرت جو کھی ہومتقدمی کوخم سے شیشہ میں شیشہ سے مے آتی ہے ماغری

ماجان ویتان - بیال کم تویں نے صنور ولیرائے اور تبنیا منظم کی خدمت ہیں ہود یا نہ
ابیل کی - اب بی آپ کی خدمت بی آخری ابیل کرول گا کہ اپنے بھا کیوں بہنوں کی چکم مدد کیجے ۔
دہ بھو کے مردہ ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ جو مدد ہمارے ہاتھ بیں ہے لینی روبیہ دینا اوراُن
کو فاقد کتی سے بچا نا اس فرض سے توہم کو مبکو ویش ہونا چاہیے ۔ بی ان غریب بیکسوں کی
طرن سے آپ کی خدمت میں ابیل کرتا ہوں جو قبید و بنداور فاقہ کی تکلیفیں اور سختیاں اٹھا لیے
بی نیکن ابنی عقومت و آبر و مردانہ واراپنے ہاتھ میں سے ہوئے ہیں اور ہماری طرف برش کی صرت بھی بیال لام فرنیلین کے الفاظ یا دیا تے ہیں ہارے بسندوستانی بھائی ہمارے واسط
کیا کرتے ہیں ۔ جھے بیاں لام فرنیلین کے الفاظ یا دیا تے ہیں ہا۔

England Expects every man to do his dutie.
- اس سي صرفت ايك لفظ بدلول كا اورع ص كرول كا :-

عسم المران عبان وطن اور بها درول کی جاعت کی طرف سے آپ کی خدمت ہیں ابیل کرتا ہوں میں اُن عبان وطن اور بها درول کی جاعت کی طرف سے آپ کی خدمت ہیں ابیل کرتا ہوں جن کے مرکز دہ مطرف کا مدھی ہیں اور اس و تست جیل خانہ کی قدر دمنزلت بڑھا رہے ہیں ، اُن باوروں کا دل بڑھا نے کے بے اس و تست کوسٹسٹس میں کھے اسمان درکھیے مجمول نے آپ کی قوم عظمت قائم رکھنے کے واسط بہت بڑی مصنع باعدہ میں کے۔

## من داونروری کے الیے یادہ کی ایل

ہ ہ جولائی سنا 19 عربیقام میں اور است مندوکا ہے کمیٹی کا ایک جلسہ عام اس خوض سے منعقد کیا گیا کہ کا کیے سے اعراض دمقاصد عوام بہنا اس کے جائیں اور اسطے جیدہ مجمع کرکے صدر مقام انبازیا محمد ہوا ہے۔ اس جلسے میں حب ذیل تقریدی۔ جناب صدر اور حصرات المجمن ا

ان کی دظیفوں کے ذریعہ، معاومت کریں اور شل اور سب کے ، فیلوشپ کے وظیفے جا دی کرے اپنے

و بدرش کیا جزیرے ۔ ؟ اس کی عفر درت ہادے مک میرکس قلد ہے ۔ ؟ اور زنده او نواز

کے تیا سے کیا کیا فوائر ہو ہے۔ ؟

صاصان دنیتان ۔ یو نیورشی ایک جاعت علما کانام ہے ، جوتعلیم وتربیت کا اتنظام آئی ہے ، اور آئی کے قوا عدد صنوا بطر شخنہ کرتی ہے اور تعلیم حاصل کرنے والوں کو دکر ای بعنی سندیں و بینی ہے ، ایک تو استحان لینے والی دلینی متحوٰل کی جاعت ) جیسے لندن یو نیورشی اور دور می وہ جوعلا وہ امتحان لینے کے تعلیم وتربیت بھی دے ۔ جیسے آکسفوڈ و اور کیمبرج یو نیورشی ادر دور می میں یورڈ دار الاقا میر ) نہیں ہے اس لیے اس کو ندہ بی اورا خلاتی تعلیم و تربیت سے دئی و اسطر اور سروکا رنہیں ۔ آکسفوڑ و اور کیمبرج میں نجیل بڑھائی جاتی ہے اورائی ویسری کی تربیت سے دئی و اسطر اور سروکا رنہیں ۔ آکسفوڑ و اور کیمبرج میں نجیل بڑھائی جاتی ہے اورائی ویسری

کتاب جو ذرب عیبوی کے بتوت میں ہے وہ بھی کورس بینی نصاب میں داخل ہے۔ بندن یو نیورسٹی کے تعلیم یا فتہ اکسفورڈواورکمیبری کے گر بچو میٹ کے سامنے شراتے ہیں کیمبری یو نیورشی سے 19 کالج الحاق رکھتے ہیں اور تین ہزاد طالب علم ہیں۔ اس کی آمدنی ہمارا جرگو المیار سے ذیا دہ ہے۔ گریمنٹ اس کے انتظام میں کچھ دخل نہیں دلتی ۔ یو نیورشی کے فیلو، ہوتے ہیں ، جن کو تین ہزاد روبیہ سالانہ وظیفہ لما ہے ، آن سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی ، بکد بطور مینش بیدتم اس غرص سے دیجاتی سالانہ وظیفہ لما ہے ، آن سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی میں خاص طور برایا قت الحق حاصل کریں اود عمرہ اور بکارا کرگا ہی تصنیف قالیف کرتے ہیں۔

یہ اہتی ہندوسان کی بینور شیوں میں کہاں ہیں۔ ریسب بینور سٹیاں گورنمنٹ کی طرف سے قائم ہوئی ہیں اور دہی آن کی مشخول ہے۔ بیسب بی نیورسٹیاں لندن بینورسٹی کے نموز پر ہیں بینی متحول کی جاعت ہیں۔ تربیت اور اخلاقی تعلیم ان میں نہیں ہوئی۔ ہیں وجہ ہے کہ ہادے ہیاں اگر نری تعلیم یا فتکان کی جاعت ایسی بیدا ہوگئی ہے جس کو اپنے خرابی علم ادب اور آبائی تہذیب و شاکستی اور نے مکس وقوم کے دم ورواح سے لفت بیدا ہوگئی ہے۔ لہذا ہا دامقصد والیسے آگر مزی نوانوں سے ایدا نہیں ہوتا جب ہماری خود فقالہ بین ہوگی و وہ می شل کی برج یو نیورشی کے کام کر سے گی تعلیم کے کری بینی لفسا ب با اے گی ۔ گورنمنٹ کو اس کے اندرونی انتظام میں وضل نہوگا۔ ہم ذرہی فاسفہ کی علیم کری بینی فاسفہ کی علیم کے درسکیں گے ۔ ہما دی قوم و فونوں میں وشکا و کال جاس کر کے عمدہ عمدہ کی ایر تصنیف و کالیف وظیفوں کی اماد سے ختاف علوم وفونوں میں وشکا ہو کال جاس کر کے عمدہ عمدہ کی ایر تصنیف و کالیف فیلے کی کیا کرنے کے ۔ بہر ہا دی توم و نیا کی ہمذیب اور شاکستہ تو موں میں واضل ہو جا کی گی اور و نیا وعبئی دولوں میں ہم و خلاج کی امال ہم جمع کرسکی گیا۔

 اور شرک عقل وعلم اور می و کومنسش سے علم وفن کو روز بر وزتر تی گوناگران ہوا ور حس کا نام تولی عوت کا ذرائیں قراب کے قراب کے درائی و ایک بہت بڑی جاعت متوسط درجری تعلیم یا فتہ اس قدم میں بائی جائے۔ رجوعالی ر تبہ صنفوں کی علمی نصنیفات کو نہا یت عمر گی سے جاشتی ہواور دقیق کا تا اور اصول سے بخوبی ما قصف ہوا و دعلی تصنیفات کا ترجمہ ابنی زبان میں کرسکے ۔ بیگروہ مردم شاری کے لحاظ سے قوم سے افراد کے ساتھ ایک مقدر بر مناسبت رکھتا ہو۔ دس ) اس کے بعدا دنی درجہ کے تعلیم یا فتہ گوگ نہایت کو نہایت کر نہایت ہوں ۔ جو اپنے دنی اور دنیوی کا مول کو بخوبی تام انجام دے سکتے ہوں ۔ جو ترقیاں علیم وفون کی ہوتی دہتی ہوں اور عمول نوشت وجواندا ورحساب کیا بسیان کیا ہیں اور جو شے جھو سے مسان اخبار فرج سکتے ہوں اور مورائی اور دستی میں اور دیو سے دھواندا ورحساب کیا بھی اور جو سے میں اس سے میں اور دیو سے میں اور دستی ہوں اور میں اور دستا و دواندا ورحساب کیا ب جانے ہوں۔ ۔

اب دیکمنا جاہیے کراول ورج کے اہرین وکا کمین جن کا بیان ہو جکا ہے ، وہ ہم ہیں کھتے ہیں؟
میں کموں گاکہ وہ مطلق نہیں ہیں۔ کتنے ہیں بند دستان کے گریج میٹ ، جو اہرا ورکا ال کا درجہ در کھتے ہیں؟
علوم طبعیات ، عاصوا نات ، عام نیا تات ، عاطبقات الارض میں کنوں کو عبور صال ہے ؟ است نای دگرائی وکل ہندوستان میں ہیں، آن میں کینے ہیں جو تقل قانون بناکر بیش کرسکتے ہیں ؟ آس طرح دوسرے اور تیسرے درجہ کے لوگ ہیں گورکت ہیں جو تقل قانون بناکر بیش کرسکتے ہیں ؟ آس طرح دوسرے اور تیسرے درجہ کے لوگ ہیں گورکت کی مردم شادی کے لوگ ہیں گورکت کر اور سے کوئی معقول منا سبت نہیں جب پر بیورشی قائم ہوجائے گائی توریب کوربوجائے گائے اور ہیں جا دیسے میداں ہو نے گئیں سے توریب کوربوجائے گائے دو ہاری تورائے گائے دو ہاری تورہ دیاں ہو نے گئیں سے اور ہیں جارہ کا دیس جا دیسے میداں ہو نے گئیں سے اور ہیں تا دو ہی تورہ دیا کی جذب قرموں میں داخل ہوجائے گا۔

اعسلاتعليم كفائر

صاحبان وفیان ۔ ملک وقع کی عظمت وتر تی صرف اعلی تعلیم بیخصر سے کیا معاش کیا معاد کیا دنیوی جا و جنعی کیا عطف کا بخیر انجام ، بیسب اعلی تعلیم کی برکات عظیمہ ہیں ۔ اعلی ورحہ کی علیم ملک وقع کی مداری ہے کہ انجام کی سیست انجام کی مدارت سے اسلے اعلی تعلیم کی سلسد یہ مزورت ہے ۔ تعلیم سے جواس بطنی وظاہری بیداد ہوجاتے ہیں . اس بیدادی سے انجائی اور قبائی اور قبائی اور مبائی میں مبائی مبائی اور مبائی مبائی اور مبائی مبائی اور مبائی مبائی اور مبائی مبائ

### این نمال ست دمحال سن وجو ل

حضرات ۔ یا در کھیے کہ ہر زمانہ میں ظمت د نزرگی کا ایک مقیاس ہوتا ہے ،جس سے آپ بزرگی کا تخیینہ کرسکتے ہیں۔ پہلے ہندوستان میں کوئی وقت تفاہ حب کو عصرہ عندہ معلا کہتے ہیں اپنی وہ زمانہ حب ہر دری وقت ہوا ہوں کے لیے بزرگی وظمت کا باعث تھی ۔ گراب حب طرح ہوہ میں قاعدہ ہے ہندوستان میں تھی ہے ، کہ تصفی ظمت اور قومی عزت وولت پر موقوت ہے۔ اب وہ وقت ہما دری کا ہندوستان میں نہیں د ہا جو دومیہ کر بی سے اجرکہ معلا مصرہ مندہ مند مسلم ماہ من وقت ہما اور کوئی عزب اختیاد کر لیا تھا بکرا ب سلم اور اس و ان کا زمانہ ہوجی مائی ہو اور دہی قویس و نیا ہی بہذب اور زبروست الی کا زمانہ ہوجی میں وولت ٹبری چیز مجھی مائی ہے اور وہی قویس و نیا ہی بہذب اور زبروست سممی مائی ہیں جزیادہ دولت کس طرح بداکی حالے والے وہ سممی مائی ہیں جزیادہ دولت نہریں۔ اب مجت بیدا ہوتی ہے کہ دولت کس طرح بداکی حالے وہ سممی مائی ہیں جزیادہ دولت میں والی جائے وہ

اس کا جواب سوااس کے کجھ نہیں ہوسکا کہ علوم وفنون کی اشاعت سے قوم کو ہدنب اورتعلیم افتہ بنا یا جائے جس طرح ورب میں دولت حال کرنے کے طریقے اختیار کیے گئے ہیں، دہی ہم کوہ کی اختیاد کرنا ٹریں گئے ہیں، دہی ہم کوہ کا اختیاد کرنا ٹریں گئے، ورنہ ہر گز توم مرفع الحال نہیں ہوگئی -

صافوت ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہر معا لمہ میں گور نمنٹ کی اس لگائے دہتے ہیں سلف ہلیب دا اپنی مددا ہے کہ وسا نہیں کرتے ۔ ہم کو جا ناج ہیں کرا ہے سلم ہو کی اسلم ہو کی سلم ہو کہ سلم ہو کی کہ ہماری گور نمنٹ ہو ہو کہ جہ میں ہو جہ معدد ہو جہ معدد ہو جہ کا مول کی طرف ہم کو تر ہے کا مول کے انگاب سے منع کرتی ہے ۔ اس کا فرص بہ نہیں ہے کہ ہم کو انجھے کا مول کی طرف ہر وقت رغبت و تحریص دیا کہ ہم کہ ہوا جا ہے ۔ اس کا فرض بہ نہیں ہے کہ ہم کو انجھے کا مول کی طرف ہو قت رغبت و تحریص دیا ہوا جا ہے ۔ اگر ہم سب کا م گور نمنٹ کی تحریک سے کیا کریں گئے ، توقع ہوئی ۔ وسرول کی تحاج بنی دہ ہو گا جا ہوں گا مور کی اور اپنے عمود سے برکوئی کام نہ کرسکے گی ۔ ہندو کیا نہیں کرسکتے ۔ نام ملک کی دولت اُن کے بہتدو اس ملک می دولت اُن کے دوسرول کی تحریک ہونا کا میں ایسے ہیں ، جن میں سے ایک ایک اس صرورت کو رفع کرسکتا ہے ۔ و کیمیے مطرف اُن اُن کے تیس لاکھ دو بید کی میں ایسے ہیں ، جن میں سے ایک ایک اس صرورت کو رفع کرسکتا ہے ۔ و کیمیے مطرف اُن اُن کے تیس لاکھ دو بید کی میں ایسے ہیں ، جن میں سے ایک ایک اس صرورت کو رفع کرسکتا ہے ۔ و کیمیے مطرف اُن اُن کے تیس لاکھ دو بید کی دولت اُن کے میں لاکھ دو بید کی دولت گا کہ کی دولت گا کہ کرنے کے لیے دید ہے ۔ کتنا بڑا کا م کی ، جن میں اُن کے تیس لاکھ کی دولت گا کہ کرنے کے لیے دید ہے ۔ کتنا بڑا کا م کی ، جن میں اُن کی کھورٹ میں اُن کہ کئی اور اُن بیندہ نسلیں فائدہ کئی اور اُن میندہ نسلیں فائدہ کئی اور اُن کی دولت کی دولت گا کہ کورٹ کی کھورٹ کے کیا کہ کورٹ کے کہ کے لیے دید ہے ۔ کتنا بڑا کا م کی ، جن میں ہو کورٹ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کے کیا گورٹ کی کورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کی کھورٹ کے کورٹ کورٹ کی کھورٹ کے کہ کورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کے کھورٹ کی کھورٹ کورٹ کی کھورٹ کی کھو

اور شوہر سیست ہوتی تھیں کہ شوہر کے سانفر جلا وطنی میں اپنی خوشی سے رہ کر خبگلول اور بیا بالوں میں کا بوں براس طرح جلیں آگو یا محولوں کے فرش برحل رہی ہیں۔ معمانی کس فدر حال شارا درنشام محبت مي سرشار عفي كرسوتيلي عمائى كى جدائى مي سلطنت كرنا سيند ماكي المراس وقت بهندؤول میں اوصات کیندرون ام کونہیں اے جاتے سیائی سے نفرت ہے، اب بیٹول میں جنگ ویل ہونا اور بھائی کا بھائی سے توٹنی کر اسمونی اِت ہے۔ براحقیقی تیمن ادر زاد بن جا آہے۔ مک وقوم کے فائرے كاكام كوئى نهيس كرا - اگريظا بركوئى كام كريتے بي بي تو اپنا ذائق فائده و كيھ ليتے بي - نحود غرضنى برخص کی طبعیات میں داخل ہوگئی ہے۔ اکثر حمو فیے بیریٹ محمد مع مع بیدا ہو گئے ہیں، جو کورمنٹ سے خطاب لینے کی خاطر جمہور سے ساتھ بھی اپنے خاص عزیز دن اور عبا نیوں سے ساتھ ہرم کی برلوکی کرنے کو زیار دہتے ہیں عوام میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک جمالت و بے ملمی کی دائیلی ہوئی ہے۔ قدیم نربہ اور قدیم اضلاق عنقاً ہوگیا ہے۔ ع اس قدح نشکست واں ساتی ناتمہ

ہارے ہیاں کے انگرزی تعلیم یا فتہ اور کر بچریٹ حصرات کی حالت ناکفننی ہے۔جن سے کوئی آمیر فلاح د بهبود کی قوم کونهیں بولتی ۔ یو نیوسٹی سے منتظموں کی دائے بیاسے کہ ملک میں آریجو بیٹ لوگوں کی جاعب ایسا نیم تعلیم یا فترگر وہ ہے،جن کاعلم بالائی ہے ،بعنی پاکیکا ہملم وسیع نہیں ہے، جن مين خود مبني بنجيد سبت - أوه تفرير مين لسان بن الميكن أن كو الفاظ وفقرات مسيعني هي معلوم مين جن کو وہ دم تقریر دی برستعال کرتے ہیں اور دہراتے ہیں اور سوائے معاش مال کرنے کے کوئی دور إ فاكده تلحلير وتربيت سے نهيں سمجھتے ہيں اور معاش مجي سوا سے طاز مست مركا رى كے سى اور معاً الاش نمس کر اتے۔

افنوس كده و قت نهين ر فاكر تعباسكراها رج في سراسحاق نيونن سي فريم مدسورس يبله نظام شمسی میندوستان میں قائم کیا بھس کے انکتا ن کا فخر سر اسحاق کو کئی سوبرس بعد اور پ میں حال بوا۔ صدحمیت که وه زمانه نهیں اور کھیم فیٹا غورت یونائی نے بیان آر نظام سی کیما اور تھے نظام الیموسی کے باطل كيا يه الهن عالمون قاضلون كي أولاد اس وقت تيم وشي كهلاتي سب - كها ل مكسيموطنوك أوريسول کے عیب بیان کردل ک

نخوا ہم دریں باب زیر مبنی گفت کرعیبت بو دسیرت نویش گفت

حضرات إگورند و ول بن قديم إفراحدادك أوصا ف حميده مفعود بي ليكن إن كا غرب صرف ایسا إتى دوگیا ہے جرقوم کاشیرازه إندھے ہوے ہے دہی ان کا بٹیرا یاد لگا سے گا۔اے اینے دھرم کا یالن کرنے دائے بھائیوا میں سنتا ہوں کہ سنرمیانٹ عسمہ مصے B. مملک دس لکھ روبیوں کے داسطے جن کی صرورت ہم کوہندولو نیورٹی کے بیے کہ اورب میں ایل کرنے والی ہی کتنی شرم کی بات ہے کہ چومبین کرور ہند واٹنے ہونہا رہیجوں اور اپنے ندسہ قدیم کی ضاطر دس لاکھ روسیر نہ دیسے کیں اور قورنضا رئی کی خیرات لینا سیند کریں ۔اگر سے ابیان کی گئی تو یا در تطیبے گا کہ ہندووں کے ما تھے پر کلنگ کائیکا ہمیشہ کے لیے لگ جائیگا اور آیندہ کے موضین بھیں گئے کہ ہند وُوں سے عیبا ٹی قوم بہت زیادہ کو کار اور مختر سے سے باوصف اختلاف نرم باور اختلاف قوم و ملک کے سراول کوس پر ہندور کے ساتھ سارک کیا اور ہندور ک سے اوجود اتحا د مزم ہب اور اتحاد قوم و ملک کے افي معا يُول اور افي بي لا وصل انجام ندد ياكيا - من كهول كاكه ايك كالبح اورابك يونيورستى كمياً! السيع بريب مكت من توحبياكم مكك بهند ہے، سكم ول كالبج اور بسيول يونيورسنيان قائم كرين كى صرورت منديد ب بمراكب الذاع واقسام كى صلاحين كرنا حابية بي ، مكر صل بنيادكونهاين د تلجیتے کسی صلاح کی کومشدش نر کیجیے ، صرف علوم و فون کی اشاعت کیجیے ۔ توم خود جهذب بن کر اصلاحات كرسے كى اور دہشكلات اسبيني آرہى ہيں، ہرگر كوئى ميني نرآ يكى - اگريس اپني اور اپني فوم كى خوش متى سے ہندوستان كا دبيراے بوجاتا ، توكم اذكم تنين دو يبيربيت المال كاصرف بعليم دربيت يرصرف كردتيا - وتكيفي إ برطانيه عظم واكرلين أس ساله الصحالين كروركي ابا دى سب اور يا ينج كرور رسير صرف تعلیم برخرج ہوتا ہے۔ ہند ولتان میں تیس کر در کی آبادی ہے اور تعلیم بیصرف ا بکب کردر دوہیں خرچ کیاجا گاہے۔ع۔ تفادت ہے زمین وا سال کا

قوم کی عظمت و شان ٹرسانا آسان کام نہیں۔ وولت نرج کی جاتی ہے ، ہزادوں لا کھوں جانی سے ، ہزادوں لا کھوں جانیں صنایع کی حاتی ہیں اور خون آب بادال کی طرح برایا جاتا ہے، جب کچھ نیتجہ برآ مدہو اہے۔ آب شکر کرنا جا ہیں کہ آب لوگوں کو اور کوئی کلھے گو اداکر نے کی صنر درست نہیں ہے مصرف نعلیم قرمبیت ہے

خرج کیجے۔ ہرسم کی قرمی عزت اور قرمی بزرگی وترقی آب کو طال ہوگی مطرط اٹا کو دیکھیے جنھوں نے تیس لاکھ دوبیہ یو بنورشی قائم کرنے کے واسطے دیریا۔ کیا ٹا ٹا سے زیادہ کوئی دولتمند نہیں ۔گربات یہ سے گرق گری براست نہ بال " ایسے بھی بندگان خدا ہیں کہ " بربرند و بہ نهندو شخورند و ند بہند "اولا ایسے بھی خاصان خدا ہیں ، جیسے مطرط اٹا کہ " صلا کے کرم در دادہ وخوال نعمت نها دہ طالب نامندو مغفرت وصاحب دنیا والمخرت ہے

صاحبوا مين جو كهروض كرسكما تفاكر حيا - اب بين آخر مين آب كي ضامت مبارك مين بهندوز برب کی طرف سے ایال کرتا ہوں ہمب کی بنیا ومغربی علوم نے ہلادی ہے ہی نبیاد کے مصبوط کرنے کے لیے یہ اونورسٹی قائم کی جا رہی ہے۔ میں آ ہے کی ضدمت میں ان طلبہ کی طرف سے آبل کرا ہوں ،جودال تغلیم باکرانسی قرم ہندی تبار کرنیگے ،جوانیے برگزیدہ اسلاف کی بادگار تا بت رموگی ۔ میں آپ کی خ بسٹ میں بہ کا کرور ہند و وں کی طرف سے امیل کرتا ہوں ، جو جیٹیت ایب قرم کے یو نیورشی سے فائدے اٹھا کینگے ۔ ہب ان غربیب طلبہ کی طرف سے اسل کرتا ہوں ، جو بیجا رہے کو جہ افلاس کے زبادہ تغلیم اینے سے محروم دہ جاتے ہیں اوروہ اونیوسٹی قائم ہونے کے بعد فطیفوں کی اعداد سے علیمی فوائیسے ستفید ہوسکیں سے ایس اُن خیر نوالیان ملک وقوم کی طرف سے اہلی کرنا ہوں رہنموں نے اپنی دندگی ہندوکا کی کاکام کرنے کے سکے و قعن کردی ہے اورسوا کے قوم کے خٹک شکرے کوئی صلہ کوئی معادصنہ اکفوں نے اپنے بین رکھا ، آن محبان وطن کی خاطر اور آن کا دل الم ما نے کے لیے آب اس كارخيريس شركيب بول-مين آب كى ضدمت ببس أن قديم رشيول ، بزرگول اور الديل كى طرف سے ابل کرتا ہوں ،جن کا نام بہت لرآ ہے،جن کے نام سے ہم اب لک کہتے جلے آئے ہیں، جن کا نام نامی اب معرض خطریں ہے اور عنقر میب مطاح ایکا ، اگر ہم اس کوٹہ بجا بیس کے ۔ دیکھیے اُن لُوگوں کی ہمت کو ہجنوں نے ہند و ندہب کے علمی دید تاکی بی جائے کیے ایک عالی شان مندر نبوانا جا اے آئیے ہم اورا بسب ل کرائس عالمبنان مندر، اُس قومی درس گا ہ کے بنا نے بس اُن کا اِنفر منايس - هم مين كي من من وهو وهو كريه وي ين العض انيشين المحاكر دي اوليصن اس معادى، انجینسری اورسنگ تراشی کا کام انجام دیں ، آگر و معظیم انشان علم واد ب کا تومی شواله بن کرتیار روجائے، حس میں مندووں کے عادم بکر سند و ندس بناہ لینے اوالا ہے.

مندوکا لیج کی بنیا ڈوالی اور سارک ہیں آپ ٹوگ ، جو بہاں تشریف رکھتے ہیں اور سن، ولیونیوٹری کھے

عامی ویردگا رس ا

.

.

.

.



مريكوكيل

ارج سفاع کے شروع میں بمقام سرتی بعون ایک جلسہ اتمی رمسٹر کو کھیے کے اتقال پر المال پرنگے وافسوس ظاہر کرنے کی غرض کے متعقد کیا گیا ۔مشران صاحب نے ہی جکسے میں سندی اتنی تقریری ميرنحلس اورحصنرات أتحبن!

نیز ان رسید وگلستان بکل به جال ناند نوائے ببل شور پیه رفت و صال ناند نشان لالدای باغ ازکر می پرسی برورانحیر تو دیدی بجز خال ناند

آج ہم سب لوگ ہندوسلمان، ہرجاعت وگروہ کے اشخاص اس غرض سے جمع ہو ہے ہیں كرابي نها يبت عزيز بموطن ادر كمك وفوم تم يبتيوا مطر كو كھكے كى بوقت وفات حسرت إيت يو ا تنک ماتم مہائیں ،جن کے مرنے کا نہ صرف ابن روستان کے باشندوں کو افسوں ہے ، بکہ برطانے الیمی ا بنا مشیراورخیراندفش سمجعد كرمنج وغم ظامركيا ہے . مرجوم كے مرنے سے بهاد ااكب بولٹكل رشى الله كليا اورگورنمنٹ برطانیہ اورگورنمنٹ ہندکا ایک خیرخواہ آرکن سلطنت ہیشہ سے لیے جاتا ، ا۔ ہسس عظیم الشان ادر ہر دنعز بز صبیب وطن کے کا مزامے بیان کرنے سے لیے ایک طولانی تقریر کی فرق ہے۔ کبو اس ائتی علبہ میں زیادہ موز وں نہیں ہوسکتی ، کنیکن چو کمہ سے ایک رسم ہے کرحب کا لو ُحیہ یا مرشير برمعا جائے اس كى حو بياں كھ نہ كھ بيان كى جائيں ، اس كے مخصر طور بر اس بي نظيم جان کے عدیم الثال کارنامے معرض بیان میں لاتا ہوں ۔

ہادے دوست مرحم حبب فرکس کا لیج بس ٹر منے تھے، اس وقت سے آن کے پرؤمیروں كو أن كى إعلى درجه كى قا بليت كا احساس مون في لكا تها ادر سيتيين كو ي كى جاتى تفي دُرَجَيْس يُرا ہو ہما دوکا پٹر مدکھ کر فا مرغ ہوئے، تو فرکسن کا لیج ہی میں پر وفیسر کی حیثیت سے برسال کے درس وتدلین كى ضرمتين انجام دي گذادے كے كے كالج سے صرف كھيتر مدوني ا بواد ليتے بھے ۔ يه ا ياد كالج بي اب كك إدكارس اوراً ينده معى إدكاررت كايسم المشاعر مبر جكيه وه ٢٢ برس كي من يكتبي بونشل کا نفرنس میں شرکیب ہوئے تو مطرط مو ککرنے میشین گوئی کی کہ میشخص کسی دن کا نگریس کا صدر رہوگا۔ میں اور کی اور کی اور آپ کا گریس کے صدر موکر ہے تاہے کے بادشاہ کہلائے۔
مطابر کھلے عالم ، فاعنل ، سوشل دفاد مربینی صلح اضلاق اور صلح قوم و لمک تھے اور خاصکر
اب دائی تعلیہ کے بہت بڑے عالمی سخے بسیت اقوام کے بہت بڑے مربی اور سر برست تھے ہجن کو
اور نی تعلیہ کے بہت بڑے عالمی سیند نہیں کرتے ۔ اچھوت ذاتوں کو وہ او کجی سطح برلاکر اسنے برا برکری
ار بیٹھانا جائے تھے۔ ان غریبوں اور بیکیوں کی خاطر صرف محنت وکوسٹس ہی نہیں کرتے تھے
اس کی تعمیہ کے ساتھ مرح نے اپنی تقدیم کو دائیستہ کر دیا تھا اور اُن کی تحلیفوں اور میں بین شریک ہوکر اُن کا ساتھ دیتے گئے۔
مرک ہوکر اُن کا ساتھ دیتے گئے۔

ہارے دوست مرحم مرونٹس آف انڈیا سوسائٹی اسی قائم کر سکتے ہیں ، جران کا نام ناحی ہ بندہ نساوں میں احسانمندی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رکھے تی۔ اس کے ممبر بھی اپنے مرشد ادر کردگی ہے زرومال كو كجيم بال نهين سجھتے إدر ہارے ملک وقوم كى ضرمت الزاع واقسام طريق مركر رہے ہي عورتوں کو مرحانا لکھانا، بیوائوں کی تلیفیں کم کرنا إدران کی حالت درست کرنا، انھیوت دانوں کواو تنجی سطح پرلانا ، صفائی اور حفظا صحت کے ساتھ : ندگی بسرر نے کا خیال عام لوگوں میں تھیلانا، کو آیر نیو سوسائمی کے وربعیہ غریبوں اور بیکیوں کوسود کھانے والوں کے نیخ ظلم سے سنجات دیا، بیسب مالی درج كى منى بها خد ات بن رجن سے بها را كمك منتفيد بهور إسے اور سب کيد فوائد اس مرحوم كى برولت بن ماركوكھلے نے سات رتب ولايت كاسفر ہم لوكوں كى خاطر كميا - سيلاسفر عوماء كي اس وض سے کیا تقاکہ راکی مین کے روبروسندوسان کے ملی مصابت کے متعلق شہادت دیں۔ولاں جاکر ہارے دوست نے اس موضوع براس کے جز کیات وکلیات کی نسبت اسی وا قضیت ظا مرکی کرلوگ عش عش كريكئه - دور اسفرت البير مين بهوا ، حب مين مندوستان كي تعلق او سنجاس وك مي أكفول في مسبجیں دیں تسراسفر بااس كا گريس كے دليكيٹ كى حيثيت سے النواع ميں بوا حيتفات واع میں اور تھی اور تھی است میں تین سفر ہوے۔ ان سب سفر ول میں مرحم نے جو ملی خد مات انجام دیں ان کرچیور کرم رف من الد کے ایک سفرکو کے لیے بیکید کر اس سفریں المفول نے جوکام کیا صرف دیجا السام جوان كى بزرى عظمت ملك وقوم كے نز ديك قائم كرنے كے ليے اور يا وكار مبونے كے ليے كانى ہے۔ وہ كام يہ ہےكہ آب نے لادو موركے سے كئى مرتب لفتكوكر كے والبسرائے كى كونسل مي توسيع

ادر اصلاح کر ادی حبی کی برولت بچیر سات برس سے ہم اوگ کٹرت سے کو نساوں بیں شرکی۔ ہونے کی غرض سے نتخب ہواکہ سے دریر دل سے دمشل غرض سے نتخب ہواکہ سے ہم اور جو نجا لفت کی آگ عقرک دہی تھی ہوتھا اور ایمیشس ہر وغیرہ کے کا کر مہند وستا نیوں کی تعلیمنیں دورکیں اور جو مخالفت کی آگ عقرک دہی تھی اُس یریانی ڈال دیا۔

مسرگو کھلے وہ خص تھے، جو توم کے فدائی نظے اور زندگی فقط ملک دقوہ کے داسطے بہرکرتے تھے۔ طبیعت میں وہ اکسار نھاکہ سال گزشتہ جب گورنمنٹ نے کے بہی ، آئی، الی ، کاخطاب دیا ، تو قبول کرنے سے انکارکر دیا۔ ہا اکام کرنے میں اس قدر محو تھے کہ اپنے کام اور اپنی ذات کی پرواہ اُن کومطلق نہ تھی ۔ وہ صرف ہا در این میں ہمہ تن مصر دف موشول دہار نے تھے ۔ گویا ان کاغمل اس مقولہ بر تھا۔ وہ موہی کہ زراعم نہیں ملال نہیں اس مقولہ بر تھا۔ میں تراخیال ہے اپنا ہمیں خیال نہیں تراخیال ہے اپنا ہمیں خیال نہیں

not men by institutions."

حصنور واکسراے نے اپنی کونسل میں فر مایاکہ "مشرگو کھلے نے صبیغہ مال ، صیغہ تعلیم اور امولہ انتظامی بریجب کرتے میں نہا بیت قابلیت ظاہر کی اور جو بی افراقیہ کے بیجید و مسکلہ کو ، جو مہند ستانیوں سے تعلق تھا ، نہا بیت مربی اور خوبی سے تعلق تھا ، اور بریمی فر مایاکہ " وہ نہا کہ " وہ نہا کہ تعلق تھا ، اور بریمی فر مایاکہ " وہ نہا کہ ہا رہے ورست بھی سے " یہ تبلیم کیا جا تا ہے کہ مطرکو کھلے کوجو قونہ یت کونسل کے مبین برا مربی برا مربی ہو اور سے سے میں مربی کی مربی ہو ایک مربی ہو تی ہو گئی ہا رہے کہ مال یا کسی مربی ہو ایک کو مسلم کی مربی ہو تی ہو گئی ہا رہے کہ مسلم کی کھلے کو مسلم کھلے کو مسلم کی کھلے کھلے کو مسلم کی کھلے کو مسلم کی کھلے کو مسلم کی کھلے کو مسلم کے کھلے کو مسلم کی کھلے کو مسلم کی کھلے کو مسلم کی کھلے کو مسلم کے کھلے کو مسلم کے کھلے کو مسلم کی کھلے کو مسلم کے کھلے کو مسلم کی کھلے کھلے کھلے کو مسلم کے کھلے کو مسلم کے کھلے کو مسلم کے کھلے کو مسلم کے کھلے کھلے کو مسلم کے کھلے کے کھلے کو مسلم کے کھلے کے کھلے کے کھلے کے کھلے کو مسلم کے کھلے ک

مرسر کو کھلے کو گورنمنٹ اور حکام اس وجہ سے ذیادہ بیندکرتے تھے کہ ان میں خود غرضی بن پروری اور کھلے کو گورنمنٹ اور حکام اس وجہ سے ذیادہ بیندی تھی کہ دنیا کے معاملات میں دوباؤل اور معقول بیندی تھی کہ دنیا کے معاملات میں دوباؤل کی بڑی صفر ورت ہے۔ ایک بید کوش تد ہیری اور ایا ندادی سے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف اللی کی بڑی صفر ورت ہے۔ دوبرے بیکسخن بروری اور صند نہ کی جائے ، بلکہ ہمیشہ مجبو آگرنے کے بیے بیادر ہنا جا ہیں ۔ کیا جائے ۔ دوبرے بیکسخن بروری اور صند نہ کی جائے ، بلکہ ہمیشہ مجبو آگرنے کے بیے بیادر ہنا جا ہیں ۔ کیا جائے ۔ دوبرے بیکسخن بروری اور صند نہ کی جائے ، بلکہ ہمیشہ مجبو آگرنے کے بیے بیادر ہنا جا ہیں ۔ ایک ۔ دوبرے بیکسخن بروری اور سند نہاں نہا دوبر ون ست

علی سیاست بیں ہر موقع بر برابری اور آندادی کا دعویٰ کرنا ادر حقوق انسانی براٹر نا تھیک نہیں سبع معض وقت اس صول بیمل کرنا بڑتا ہے ۔۔۔

نهرجائے مرکب تو ان تاختن کرجا ہاسسپر بائد انداختن

یرسب باین مراک کھلے میں نایاں طور بھیں، جن کے باعث اُن کوسوشل اور ایسیکی معاطلت میں کامایی ہواکرتی تھی۔ ایسے نادک وقت میں حبیباکہ اب ہے، عامہ دعایا اور نیر کودنمنٹ کو ایسے خفس کی بڑی صرورت ہے کہ حس میں شل مراک کھلے کی خوبیاں اور لیا قبیں ہوں ، اس لیے اُن کی وفات سے فقصان ہونے وہ ایسا قومی اور کمی فقصان ہے جو ملک اور قوم کی بشتمتی پر دلیل قاطع ہے۔ اسل بیس مشر کو کھلے کے طور وطریت ، اُن کی عقلمندی، فرز آگی ، نوش تدبیری ، سجائی اور ایا ندارسی اس بات کی دوشن مثال ہے کہ فقوصہ ملک و قوم کا ایک لائت فرز ندا بنی قوم و ملک کولیتی ندلت سے اُن محاد کوس کے بلند مطح پرلاسکتا ہے اور دعایا اور کورنمنٹ دونوں کا معتدعلیہ بن سکتا ہے۔

خب مرفر کو کھلے کا جنازہ اُٹھا، تو ہیں ہزار آدمی ماتم کرنے والے اُس کے ساتھ تھے ہندولال اور کھان کے تا دہمدردی اور کی خیال ماتم کیا اور وائسرائے اور گذر نریمبئی اور صرحت جارج نیجم اور آغا خان کے تا دہمدردی اور کی کھیاں ماتم کیا اور وائسرائے وغربے الما اُدمین ہماں آن کے اور کی خیر سرکا دی وفت سب بند ہو گئے۔ الما با دمین ہماں آن کے میجول جنا گذکا کے ساتھ جو جانوس تھا، اُس ہن بڑے میجول جنا گذکا کے ساتھ جو جانوس تھا، اُس ہن بڑے برے عائم بن کے دوس بروش کے دوس بروش کے دوس بروش کے مام طور سے کلک طون سے کلک طون میں شرکت کی اور الما با دمین جو صابسہ انتی موااس میں حکام بائی کورٹ ، کمشنر اور کلکٹر اور نمام نامی گرامی ہن۔ دسلمان شر بک ہوے۔

لارد ار الرد ارد الرد المرد ا

مظر کھلے نے ہیشہ اپنے آپ کو ماتحت کارکر ہینی ایک چھوا کام کرنے والا اور اپنے مقابلہ میں دالفظ سر فیروز شاہ ہتا اور دا دا بھائی نوروجی وغیرہ کو ترجیح دی ۔ دنیا ہیں یہ دکھا گیا ہے کہ جوکوئی بڑوں کو مقدم سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اُن کا چھوٹا اور بیروخیال کرتا ہے ، وہ آخر بیں خود بڑا مانا حاتا ہے اور جو در روں کا نام قائم دکھنے کی کومشش کرتا ہے ، اُس کا نام خود کھی دنیا ہیں قائم اور بر قرار دہاکہ تاہے جیائے اسی فلسفیا نہ جذبہ کے باعث ایرج مشرکو کھلے سے نام کافلم و بہند ہیں دنیا بی دہا ہے۔

مو الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری الموری ما الموری ال

جزائے عمل ماندو نام نیک

# يند في بن زاين در كا مام

بنات ابن زاین در برسطر کی دفات حسرت آیات کے عم بین ایک حلسه عام مقام سرسی معدن فرخ آباد اس عرض سے کیا گیا کہ مرحم کے اتقال پر طال پر سنج وافسوس طاہر کیا جائے اور اُن کے کا دناہے اور اضلاق حمیدہ اور اوصاف سیندیدہ منظر عام پرلائے جائیں مشراف حب جو تقریراس موقع پر کی وہ درج ذیل ہے۔

لگا و کوئی کھوج کل انبوں کے بنا و نشاں کوئی سا سانبوں کے

ميركبس ادرحضرات أنجمن!

بر الل برا شک ماتم بہائیں اور اُن کا اور اور شید بر میں ۔
ماحبو اِ بہا دے بیٹرت صاحب نے ابتدائی تعلیم لکھنو کی مشہور تعلیم کا میں کا لیمیں اِن کے اسکو اِ بہا اِن کے کھے کہ دلا برت جانے کا شوق در منگیر ہوا۔ لوگین ہی سے ذہا نت کے اور نہا بت درجہ ہو نہا دی میکی تحصیل علم کی ہی سے ذہا نت کے اور نہا بت درجہ ہو نہا دی میکی تحصیل علم کی طون دمجان خدا داد محقا اور ذہن لیم اور طبع متقیم قدرت کی طون سے و دیست ہوئے تھے ہوئی تنہیں عبد کو اور نہیں قبود کی ارتجابی تا ہوئے تھے ہوئی سے میں میڈوں سے دار شناس اِنتخاص کہا کرنے تھے کہ یہ لوگ کا میں میکنے کا میان شرب بھائوں کی استحان ایس کیا اور میں کیا اور قسفی بہ وفیسے میکن میولر اور نبر وفیسٹر کی کا استحان ایس کیا اور وہاں کے اعلیٰ درجہ کے عالم اور فلسفی بہ وفیسے میکن میولر اور نبر وفیسٹر کی وغیرہ کی حجت اِسعادت وہاں کے اعلیٰ درجہ کے عالم اور فلسفی بہ وفیسے میکن میولر اور نبر وفیسٹر کی وغیرہ کی حجت اِسعادت وہاں کے اعلیٰ درجہ کے عالم اور فلسفی بہ وفیسے میکن میولر اور نبر وفیسٹر کی وغیرہ کی حضیجت اِسعادت



سے ستفید ہوکرا نے دل در ماغ کو روشن کیا اور اپنے تعما کیوں کے داسطے چراغ ہرایت بن سکئے۔ اُن کی داسی پر ہند وستان میں اُن کی فرم میں جھاٹر ا ہوااور دوفریق بن سکئے۔ ایک فریق اُن کا طرفدا تھا پنیشن سجھا کے نام سے موسوم ہو ااور دوسرا فریق مخالف دھر سجھا کہلایا۔

تھا بھر تہا کے نام سے موسوم ہو ااور دوسرا فرنی مخالف دھر سبھا کہلایا۔
ولایت سے واپس آگر آپ نے ملک وقوم کی خدمت پر کم سمزت حبت باندھی۔ اُسی سال
مرداس کا بگریس میں شرکی ہوے اورالیسی البیبیج دی جواعلیٰ درجہ کی تقریروں میں شار کی جاتی ہے
مہور صاحب نے اس البیبیج کی داددی۔ نیڈت جی مرحم انڈین شیل کا بگریس کے بٹرے حامی و مددگاد
مقط اور کا بگریس بلیٹ فارم پر آن کی تقریری خوش بیانی اورضیج الکلامی کا اعلیٰ نمونہ ہوتی تھیں اخبار ایڈوکیٹ کھنو کے سب سے مہلے ایڈرٹر سنے اور کھر اُس کے مشہور نامہ بگار رہے۔ اخبار
اخراد ایڈوکیٹ کھنو کے سب سے مہلے ایڈرٹر سنے اور کھر اُس کے مشہور نامہ بگار رہے۔ اخبار
لیڈرالر آبا دمیں بہت قابل قدر مصنا میں درج کمیا کرتے سنگھ۔ اُس کی تصنیف سے ایک پہلے سے
درین سب سے مہد میں میں میں درج کمیا کرتے سنگے۔ اُس کی تصنیف سے ایک پہلے ہے۔

حس کانام مصنعت ملام ورد و کی ہے جہا بت قابل قدرہے۔
بیارت صاحب کھنو میں اور اور کے ممبر عرصہ کک دہے اور والیسراے کی کونسل میں بی فریک برسے برسے برسے دور والیسراے کی کونسل میں بی شریک برسے برسے برسے برسے برسے دور مرج کا گریس کے مربی سے برسے بنط اور ایک دفعہ کا گریس کے مربی میں منتخب کے ۔ طاہر سے وہ درجہ جو کا گریس نے برسے بنط کا بہندو سان میں مجاجا تا ہے۔
منتخب کے گئے ۔ طاہر سے وہ درجہ جو کا گریس نے برسے بنط کا بہندو سان میں مجاجا تا ہے۔
مکھنو بیں جب کا گریس ہونے والی تھی تو ایس کی استقبالی کمیٹی کے جبر بین مقرد ہوئے گر ہشت تعداد علالت کے باعث استعفاد مدیا۔

بیٹرت صاحب آر دواور فارسی کے فن انشاء کے ماہر سخفے اور اگر نری نہ بان کے ٹرسے
ادریب سخفے دور اس پرخوب عبور رکھنے سخفے ۔ اُن کے اگر نری مفنا مین نہ صرف ہندوستان ہیں
اکر انگلتان میں ہوت قابل قدر سمجھے جانے سخفے ۔ کہا جاتا ہے کہ نہ بان غیر برعبور ہو نامشکل ہے میں
اکہا ہوں کہ اپنی مادری زبان ہر قدرت حاسل کر ناکیا آسان کام ہے ۔ وہ آردو کے بڑے نوش فکر
شاعر سے اور اُن کی شاعری نئے خیالات سے مجھری ہوئی تعلی اور نہا بیت قدر ومنترلت کے
الرسی جھی جاتی تھی ۔

ن رات صاحب نے جودہ ہرس ل کے عارضہ سے خت کیلیف إی لیکن اوجود اس الی استان کی اور سے مالک کے عارضہ سے معلق کے کہ مہیشہ زنرہ دلی اور ستعدی سے ہمالک کے کہ مہیشہ زنرہ دلی اور ستعدی سے ہمالک

کام میں محورہ اور اپنی تحلیف کاخیال تھی نہیں کیا اور نہیں تھھا کیے کر میں دوسروں کے واسطے زندگی ہسر سرنے کے لیے بید ابوا ہوں - ہنتے ہی ہنتے خندہ ببتیانی کے ساتھ جان دیدی اور سب کور ڈنا حجور کرنے کئے یا اُن کا قبل برتھاکہ ہے

یاد داری که و قت را دن نو همه خنده سرند و تو گر با ل

توجناں زی که مبدمرون تو ہمرگر باں شوند و تو خنداں

انگرزی میں جو کہا جا تا ہے کہ دوجہ معدد کمہ من کہ صفحہ میک بیر بیر ان برصا وق ہے۔ واقعی انگوں نے کام کرتے ہی کرتے جان دیدی سہیتہ اُن کے مزاج میں قناعت دہی قابل عزت افلاس میں بسراوقات کی المیکن مرتے وقت نیک کا موں کی دولت کتیرانے ساتھ لے کے جربے افلاس میں براے الدار دل کو دشک ہونا جا ہیں۔ اُن کی آزاد خیالی ، راستیا زی مستقل مزاجی اورسر نفسی سے متعلق واکٹر تیج بہا درسپرونے بہبت تھیک لکھا ہے۔ وہ فرائے ہیں۔

He was a man of courage and courage was based on the solid foundation of self larsness firm as steel and pure as gold!

صاحبر! ان کی دندگی اس بات کا نمونہ مقی کہ کیو کم انسان عبانی تعلیفوں کو بہت کے ساتھ

بردانشت کرسکتا سے اورزندہ دلی کے ساتھ اپنے ہی نہوں کا کام بخوبی تام انجام وسے سکتا ہے اور
کیو کمر تعلیف اور افلاس کی حالت میں بھی قناعت اور دیا نت اور آزا داخیالی میستقل مزاجی سے
قائم دہ سکتا ہے اور صرف باقوں سے نہیں بلکے عل کے ذریعہ جوانوں اور لوڈ ھوں کا بیٹیوا بن سکتا ہے۔
ہم کو نیڈت صاحب مرحوم کی زندگی سے سبق سیکھنا جا ہیے کیو کم نقط عمل یعنی نیک کام ہی ہمارے
ما خترجا یکن گے اور کچھ نہیں ہے

عمل کن که فردا نا ند و لیک جزائے عمل ماند و نام نیک صاحبوا ہادا دیخ وغم اور بھی بڑھ جا تا ہے جب ہم خال کرتے ہیں کہ ہا دی بہمتی بلہ ہام کلکی نیسبی سے ہا رہے جند میشوا اور جبیب وطن شل کر ننا سوا می آئیرا مطر کو کھلے ، مطر نگا الله ور ما، مسلم سیرا آور شرفیروز ننا ہ ہما کے اس مین برس کے عرصہ میں کیے بعد دیگرے آٹھ کئے اور آن کے بعد ہی آرے دوست مسلم در کھی ہم کو داغ مفادقت دے گئے۔ سرس ایسے شخاص اس کے کہ ذانہ ہا تھ ملتا رہے کا کر افسوس میں نے ایسے بے نظیراً دمیوں کو ہمیشہ کے بہا اپنے اپنے اپنے اپنے وایان مسلم میں بیٹے کہ ذانہ ہا تھ ور یا۔ اہل کھنو ہم سے بھی زیادہ افسوس کر رہے ہیں کیو کمہ دہاں سے تین بیشو ایان قربینی بابوگنگا بر نتا دور ما اس بیٹ دار میں نراین در اور بندت اقبال نراین مسلم ان خصت ہوگئے۔ قربینی بابوگنگا بر نتا دور ما اس بیٹ کا سے نظری در اور بندت اقبال نراین مسلمان خصت ہوگئے۔

جزری شائر میں مشران صاحب ،گریسی صاحب بها در کلک صلع کی طرف سے جگعظیم کرگیر دینے کے لئے وارکھے دمقر دہوے۔ بیلا لکچ اس مارچ سافاع کو بتقام سرستی مجون واقع فرخ آباد زرصدادت گربسی صاحب موصوف دیاگیا۔ لکچر تخریری تھا۔ اُس کو ٹیر سفے سے پہلے مشران مساحب نے جو تقریر زبانی کی وہ درج ذبل ہے۔

ميركبس أدرحصنرات أنجن إ

مای ہے ان اول برلہ میں جمعی جہسیرا حربیارہ کا سب سے اور ان ہم میں ہے۔ چو وست اذہمہ حیلتے درست اليسه إدنتاه كوجيسه حارج بنجم ہيں، اسينے زېردسسن دشمنوں سے بھی اندلیته نهيں ہوسکتا کبو کر اُن کی تام رعایا اُن کے سئے طبان ومال سے صاصر ہے ۔۔۔ بارعیت صلح کن درجنگ خصر مراین میں نرانكهشا منشاه عادل *دارعيبت لشايب*ت

برتش ادر بهندوسانی فوج نے جو تعداد میں جرمن سے چوتھا تی کہمی یا نیچواں حصہ کیمھی تیشاحصہ می کرار لورس" معدم معمل میں بڑھی ہوسی کتی ،جرمن کے دانت کھے کردیے، اُس کے تھیکے چیراد ہے اور اُس کا قافیہ تنگ کر دیا۔ ہندوننانی فوج کی قرت برد اِشت ادر عزم دالل حرب انگیز است بوے ابیے جا ڈے ایک جب یا رہ مقیاس احرارت صفرے ۲ داکری نیچے جلاگیا تھااور شعلہ بھی سردی سے کا نیٹا تھا اور آک بھی ٹھنٹدی ہوئی حانی تھی، جبکہ اسان پر هروقت كُراحها ياربهتا تها و وَركرُه نارتهمي كرُه زهر رين كُبا بِتِها اورلِقُول نُظَامَى شيح سردِي بِن فدر دمؤدم فيروكبرج ن بيشم كركب ت ده کارگر کمینه دوز آن بررگ

ابیے موفنوں برہاری فوج نے ہمبنول گذاراکیا اور وہ دادشجاعت دی اور دہ ہنگا مرکارزار

مُرم كيا جوجناك رستم واسفند إركى ما ننصفير روز كارير سبينيد إدكار رب كاسه

استمرہ از مین سیر نے سام دہ گیا مرددں کا آسماں کے تلے نام دہ گیا مجھی ہادا سکھ ساہی جرمن ساہی سے لیٹ گیا۔ ایک سائے شکین مادی زود مرے نے الواد کا دار کیا۔ دونوں کے جبم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے ، لیکن الیسے سیتھے ہو کے تھے کم کو یا دوصیل مرغ با ہم الرارہ ہے ہیں جو با وجود سخت زحمی ہونے کے شنر میں کھیرتے اور زخم برزم ُ توگوئی خروسان شاطر سرجنگ بهم در فتا ده بمنقا رو جنگ

ھِ نکرسکھ بمقالہ جرمن کے طبیانی طاقت میں فائق تنفا ، اُس نے جرمن کواٹھا کے دے ٹیکا اله مین حب رطن رکھکر اوری اطاعت کے ساتھ ملک و وم کی خاطر جان تا اس کاخیال ۱۲ اور ہلاک کردیا لیکن خود کھی ایسا زخمی تفاکر اکھ ندسکا اور حال بحق ہوگیا۔ اس طرح دونول حا نبازوں فرا کے ایس کا ت نے اپنے اپنے اینے اور شا ہوں کا حق تک اداکر دیا۔

صاحبوس جنگ عظیم کا فوری سبب توظام ہے دلی جہداً سٹریا اور اُس کی بیگم کا تنل ہونا مقا لیکن ملی سبب سٹریا کی زیاد تبال تعین اور سب کی سرمنی تفامس کے بھوسے بر مسل میں دی ہے، اُس بین لڑائی کا سبب سٹریا کی تنہ بین کرتے ہوئے کہ الفور نے جو اپنیج برسل میں دی ہے، اُس بین لڑائی کا سبب بیان کرتے ہوئے میں افاظ بین مسمد معلی ملک میں مصرم کے کا حال بیان فر ایا۔ وہ کتے ہیں ۔

Unhappily for herself, unhappily for mankind, eyermany had apparently felt that it was not sufficient to be great, honoured, wealty and secure, but no nation worthy of the name, having domination within its grasp should fail by all means, fair or foul, to secure domination until it was secured.

ینی ابنی برسمتی اور بنی آدم کی برخیبی سے جرمن نے بظاہر بیہ بچھ لیا تھاکہ ہا رہے گئے بیکا فی نہیں ہے کہ ہم فقط ایک بڑی اور معزز قوم کملائیں یا مال و دولت میں ممتازیا ووسروں کے حکوں سے بین خطر دہیں، بلکہ ہا دی ایسی قوم کوش کا نام بڑا ہو اور جودوسروں برآسانی سے غالب اسکتی ہو کے ہیں ایسی کرجائز ناجائز وسیلوں کی برواہ زکرے اور و نیا پر اپنا اقتداد جانے اور سکہ بڑھا نے کی گوت کر منی کی ملیشری بالبسی نے یورب بین کرتی دہے ہیں ظاہر ہے کہ جرمنی کی ملیشری بالبسی نے یورب بین میا گئی کہ دن بروجائے ۔ پس ظاہر سے کہ جرمنی کی ملیشری بالبسی نے یورب بین میا گئی کہ دن برد ہے ناس میں مسلوم کی کا میا ہوا و با ہے ناس میں مسلمی کا میا ہوا و بات کا میا دوس میں مسلمی کا میا ہوا و بات کے اور کی گوت ہوئی کی گردن برد ہے کا میا ہوگی گردن برد ہوئی گردن برد ہے کا میا ہوگی گردن برد ہے گئی گردن برد ہے گا ، نکسی اور کی گردن برد ہے گئی گردن برد ہے گا ، نکسی اور کی گردن برد ہے گئی گردن برد ہے گا ، نکسی اور کی گردن بر

برطانیہ نے جو اس جنگ عظیم بیں شرکت کی ہے دہ خفاظت خوداختیاری کے مول پر کی ہے۔
جب اس نے دیکھا کہ جرئی کے جور وجفاسے انسانی تیزن اور ازادی دنیا کو نفضان ہو نیخے والا ہا در مسلم کے نامہ وہا م کاکوئی اثر نہیں ہوا؛ نب اس نے سن نیٹس (در مصلم مسلم مسلم کے نامہ وہا م کاکوئی اثر نہیں ہوا؛ نب اس نے سن نیٹس (در مصلم مسلم مسلم کالی کے جو اس وقت اک میان میں نہ جائے گی جب تک وشمنوں کا خون نہ جا طاب اور اُن کو تا ہوائی وقت کے برد اور اُس کے طیفوں کی طریب سے اور اُن کو تا ہوائی میں ہوائی ہوئی ہے اور تام دنیا کے جو برد کی دائے اس بی اور اُن کو بست میں دو تی ہے اور تام دنیا کے صلح جو اور جنگ جو ، دو اول فریق کی دائے اس بی اور اُن کو جو سے جو مسب دیل ہے۔

Both the pacifists and militarists are agreed that without doubt to defend one's right at peril of death is a most generous dead, without doubt the communities unwilling to do so soon fall into the lowest state of degrodation, war is the one method of deciding international question. Said the Moscow ejayette in 1894, "that gross evils require gross remedies and great crises violent solutions, that in the long run certain evils become intolerable that an end must be made of those evils at all costs and that an end cannot be made of them except by Noar."

ینی برکھلے جو اورجنگے دولال فریق کی رائے سرے کر اپنے حقوق کے استحفاظ میں لوٹا اور جان کوخطرہ میں ڈوالنا نہا بہت عمرہ کام ہے ادرجو قومیں ایسا نہیں کرتیں وہ جلد نہا بیت دلت کے وموند ليتي بن بهانه كوني المنقطك

صاحو- اس جنگ میں اوجود کی برطانیہ ہاکہ ور روبیہ یو مبہ خرج کر راہے ، گر اس کی الحالت البی عمدہ ہے کہ بھیم اور سرو یا کو اُس سنے قرصنہ دیا ہے اور با بنج بیس تک لڑائی اگر قائم رہی تو برطانیہ و بیبر کی کمی نہیں برتی اور اُس کا اعتبار اس قدر ٹرھا ہوا ہے کہ احرا اوبی جوجوس نظر بند ہیں انفوالئے مرکا دی سیو بک بینک میں اینا اینا حا ب کھولاہے اور دہاں اینا روبیہ جمع کر رہے ہیں۔ نیز برطانیہ کو رسد اور ساان جنگ کی کھی کمی کسی طرح نہیں ہے۔ اُس کے لئے سب داستے کھلے ہو ہے ہیں جرمنی شی است کا قبط ہے اور وہ چال رہا ہے کہ راستے بند ہوجانے سے سافہ سے سات کروٹر جمن رعایا کو غلر کے است کا قبط ہے اور وہ چال دہا ہے کہ راستے بند ہوجانے سے سافہ سے سات کروٹر جمن رعایا کو غلر ہے

نفدان سے کلیف اٹھانے کا بہت بڑا اندلیتہ ہے ع سبیس تفاوت دہ از کا سن تا ہے کا

صاحبو۔ جنگ کے شروع میں مر کھ مصم کی کے اینے سے با انبیت میں کہ کار آئرلیڈ انبی مفا خودکرے گا۔ اُس کی حفاظت کے واسطے برنش فرج کی صنر درت نہیں ہے ۔ ای طرح بندوسان بریسی فتنہ و فساد کا اندلیشہ نہیں ہے اور وہ مجنی خود اپنی حفاظت کرے گا کیونکہ گورنمنٹ کا برتا دا بیا عدل و انفیاف ادر دعایا بروری کا ہے کہ جس قدر دعایا ہے وہ گریا بجائے نوج کے ہے ، جو بوقت صنر درت رشمنوں کا مقا کم کر کتی ہے ۔

جنگ بری و تجری بوانی برزش کی فتح

ہادی گورنسٹ نے بقالم جرمی کے جنگ ہوی میں بہت بڑی فتح طال کی بینی اصده المحالات کے مصده المحالات کے میں بہت بڑی فتح طال کی بین اوران اوران ابھر مصناک میں طال کی فتح بیش کی جناب سخت میں طال کی بو سمائے کو ہوئی جس میں ما ہزار جرمی ارب کئے اور ایک ہزاد قید ہوت - اس لوائی ہی ہورت اوران فتح بائی افرائی میں ما ہزاد جرمی ارب کئے اور ایک ہزاد قید ہوت - اس لوائی ہی ہزاد قید ہوت - اس لوائی ہی ہزاد قید ہوت السرائے کو ہزاری کی تعریف کھی ہے - اس لوائی ہیں برٹش تو لوں نے ہوا ۔ اس کی تصدیلی فرج ہندی کی کارگذاری کی تعریف کھی ہے - اس لوائی ہیں برٹش تو لوں نے ہوا ۔ اس کی تصدیلی تقریبوں کے بیان سے ہوتی ہے - اس جناب میں تو ہیں سربوش کی گولہ بادی کے بعد دھا واکی گی ہے اور جرمن ایسے بھوٹے اور کے بیٹے تو بیمولی کو ہزار میں گار ہوئی کی ہوا ۔ اس کی تصدیلی کے دورت کی گولہ بادی کے بعد دھا واکی گی اور جرمن ایسے بھوٹے اور کے بیٹے تو بیمولی کرتے ہیں مقابلہ کو ہوئی کا اورت کی سب بورج اور اور کی کی دورت کی کولہ بادی کے بعد دھا واکی گی اور جرمن ایسے بھوٹے کہ سے اور کی کی اور بھی کی سربو بیاں ہوئی کی میں ہوئی کی بیاب میں کی سب بورج اور کی کی دورت کی کی دورت کی کور اور میں کی سب بورج اور کی کی دورت کی کور اور کی کی دورت کی کی دورت کی کور اور کی کی سب بورج اور کی کورت کی دورت کی کورت کی دورت کی کورت کی دورت کی کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی دورت کی دورت کی دورت کی کورت کی دورت کی کورت کی دورت کی کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی کورت کی کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی کورت کی دورت کی دورت کی کورت کی دورت کی کورت کورت کی ک

کیا ابیا برٹش نے برس کو تنگ کررز دہا تھے بنیادائے جنگ رواجم قواب کا ابیا دھواں بنا سال اک بناسیا ں

مرام فردری مصاعم کو ایک بروائی جنگ بوئی جس سے معلوم ہونا ہے کہ سمندر کی طرح ہوا بریمی برائن کا قبصنہ ہوجا سے کا۔ ۲۳ برٹش طیاروں نے مع**وم میں مارے ک**ے کا۔ ۲۳ برٹش طیاروں نے مع**وم میں مارے** کے کا۔ ۲۳ برٹش طیاروں نے مع**وم میں مارے** کے کا۔ ۲۳ برٹش طیاروں نے مع**وم میں اور ج**من کو سخت نقصان میو نجایا جس و تست برت میں موجوع ہوتا تھا کہ سطح دریا سے بری بڑی جڑا اور سے جفنگر ہوا ہیں ایکھتے ہے ہوئے ہوئی ہوتا تھا کہ سطح دریا سے بری بڑی جڑا اول کے جفنگر ہوا ہیں ایکھتے ہے ہے۔

صاحبان اچوٹے چوٹے افسروں اورکمس لڑکوں کی بہادری سنے ۔ کیمرج یو پئورٹی کا ابک انگرکی بربٹ بولیس میں آیا۔ اس کاعہدہ فوج میں معبدہ فوج ان کے اور فوج جومن کو دہاں سے بحال دیا۔ آس کا میں مات مرتبہ متواند محلے کیے۔ بالا نوسب مورجے فتح کر لیے اور فوج جومن کو دہاں سے بحال دیا۔ آس کی عقل اُس کی عرسے برت زیادہ تھی۔ فتح کرنے نے بعد مورج اسے سوگر ہیں کر اُس نے قیام کیا بھول کا دیا۔ آل کی دور اور اُس کی سادی فوج صاف کوری کے گئے۔ دہ افسر اور اُس کی سادی فوج صاف کوری کے گئی۔ فتح کرنے کے ۔ دہ افسر اور اُس کی سادی فوج صاف کوری کے گئی۔ فتح کرنے کے ۔ دہ افسر اور اُس کی سادی فوج صاف کوری کے گئی۔ فتح کوری کے گئی۔

 "اخلاتی قرت کے سامنے اس کی ایک نمیں جینے باتی۔ اسی طرح سلا کی ایک اس کی اور ہر ہزاد فوج جراد کو اُس نے اس طری اور سر ڈونیا کی ، مہزاد کو فتح کر لیا تھا اور ۱۰ ہزاد فوج سے ایک لاکھ فوج جراد کو اُس نے سرخت کھ معن کے مقام بڑنگست دی تھی جب نبولین یا بنج لاکھ فوج نے کر اسکو کی جم برگیا اور کمن کھا کہ میں مال افسر ول کا ہے۔ ولیک ولینگشن معم می کھی معمود موجو کا م میں لاتا تھا اور ہمیشہ کا میاب ہوتا تھا۔ اس مادل فورس کا اثر جو لیس سیزد سے لے کر لاڈو نیبیر، میں لاتا تھا اور ہمیشہ کا میاب ہوتا تھا۔ اس مادل فورس کا اثر جو لیس سیزد سے ایک کر لاڈو نیبیر، میں میں کہی مبت ذیادہ ہے۔ اس کے من اس کی کمی مبت ذیادہ با یا جاتا ہے اور جرمی فوج میں اس کی کمی مبت ذیادہ ہے۔ اس کے برشن کی فتح یقتنی ہے۔

وارفرا اور مرمی کو سط

صاحبان والانتان - ہم گوگ کا ندستے ہر بندو**ق رکھ کرنہ میں** لڑسکتے کیکین دوہیے سے مدد کر <del>سکتے</del> ہیں۔ع

ایسے نازک وقت میں ہم کولازم ہے کہ ہم وارفنڈ میں شرکیب ہوکرا بنے حکام انگریزی اور برشش گریمنٹ پر لیرا بھر و ساکریں، جو ہاری جان و مال اور بال بچوں کی لیری محافظ ہے۔ بیصرف بر ٹش گوزمنٹ کی برولت ہے کہ ہم لوگ ارام کی نبیند سونے ہیں۔ ورند بجیم کی اسی حالت ہماں بھی ہوسکتی ہے کہ آج ہوا میں جو اور اپنی جان و مال و کرتمنٹ کی برولت ہے دہ کلی فقی نظر آئے۔ یس ہم والی ہے اور دیکر وٹوں سے کرنی جا ہیں جان و مال و خاتہ بیر، جو جلد فتح کے لئے گورنمنٹ کی مدورو سے اور دیکر وٹوں سے کرنی جا ہیں ۔ آگر اس جنگ خاتہ بیر، جو جلد فتح کے ساتھ ہوئے والا ہے ، ہم ان معمول اور برکتوں میں شرکیب ہوں جو ملنے والی میں یس بیرس کا عرصہ ہواکہ برطانیہ نے اور ت کو نیجولیں کے حمل سے بیا یا اور اِس وقت بھی برطانیہ سے میں۔ سربرس کا عرصہ ہواکہ برطانیہ نے اور ت کو نیجولی کا خاتہ برطانیہ کو زمن کے ایک معدور در قب کے اندر دکھا ہے۔ ہا دا فرص ہے کہ ہم دو ہے اور دیکر وٹوں سے گوزمنٹ کو مدد دے کرانی جان شاری اور نیکر گذادی کا شوت دیں، تاکہ اس جنگ عظیم کا خاتہ برطانیہ کو فتح بر بواور ہم جلد ان محمول میں شرکیب ہوں مجونت ویں، تاکہ اس جنگ عظیم کا خاتہ برطانیہ کی فتح بر بواور ہم جلد ان محمول میں شرکیب ہوں مجونت ویں میں تھوں ہوں میں شرکیب ہوں مجونت ویں تربواور ہم جلد ان محمول میں شرکیب ہوں مجونت میں تا دور ان محمول ہوں نے والی ہیں۔ کی فتح بر بواور ہم جلد ان محمول میں شرکیب ہوں مجونت کی فتح بر بواور ہم جلد ان محمول میں شرکیب ہوں مجونت کو اندر کو محمول ہوں نے والی ہیں۔

### ۱۳۶ عظیم برمهالگیر جائے عظیم برمہالگیجر نخرین

جَاعظيم كے الى اورظام رى اسباب ورتجارمين كے البى تعلقات قديم وجديد

قریب تا ہے روز محتر تھیے گا احال قبل کیونکر جوپ رہے گی نہ اِن حنجر توخوں بکارے گائیس کا

قاتل ایک نوجوان طالب علم بوسینی کا رہنے والا تھا۔ گربعد میں معادم ہواکہ بیقتل ایک مازش کا نیتے ہتھا جوسر ویا میں ہورہی تھی۔ اسٹریا کی گورنمنٹ کو سرویا سے بہت ملل ہوااور آس نے موہ رجولائی مثال الم الم المن سیم (بیام جنگ) سرویا کو کھیجا جس میں جندمطا نہات کیے جو اس سے تھے کر سرویا میں جرمازشیں آسٹریا کے خلاف ہواکرتی ہیں وہ بندی جا بیں اورسازش

کرنے والوں کو سخت سنرایس دی جائیں دوغیرہ اور تمام مطالبات کی تبیل چید گھنٹوں کے اندر

بلا عذر وحیلہ جاہی اور کوئی موقع غور اور شورہ وغیرہ کا سرویا کو نہیں دیا بیہ مطالبات ایسے

عقہ کہ کوئی موز اور خود دار فوم ان کو گوا را ند کرے گی ۔ سرویا نے اکثر شطیس شطود کرر ویا سے

کے شطود کرنے سے انکار کر دیا ، جس کا منتج بیر ہواکہ آسٹریا نے ۲۸ رجولائی سمائے کو سرویا سے

مقابل میں اعلان جنگ کر دیا ، جس کا منتج بیر ہواکہ آسٹریا نے دیم رجولائی سمائے کو سرویا سے

مقابل میں اعلان جنگ کر دیا ، جس میں مر ویا آن کو قبول ند کرے اور لڑا ان چیڑجا جائے ۔ وہی ہوا۔ دہ حوب

ہا تا تعالہ جمنی نجہ کو مدددے گا اور روس و برطا نیہ اور فرانس ایسی حالمت میں ہیں کہ دخل

ہا تا تعالہ جمنی نجہ کو مدددے گا اور روس و برطا نیہ اور فرانس ایسی حالمت میں ہیں کہ دخل

ہزدیں گے ۔ برٹش قوم آئرلینڈ کے معاملات سے خانہ جنگی کا اندیشہ کر دہی تھی۔ فرانس خوداخال

کی انہی جا ان ہو دہی تھی کہ اس سے اندلیشہ ہوتا تھا کہ مبا دا ملک میں کوئی انقلاب ہو جا کے ۔

دوسرے ریکہ جا بین سے سکست کھانے کے بعد دوس نے بوراسبھالا بھی نہیں لیا تھا یس موقع

مرسے انے نوب مناسب مجھا کہ بھان کے معاملات اپنی دلی خواہش کے مطابق طے کرنے اور

مرسے انے نوب مناسب مجھا کہ بھان کے معاملات اپنی دلی خواہش کے مطابق طے کرنے اور

اپنے ولیع میں تھی کہ ایک کے باعث نام بورپ آسٹریا کا ہمدرد بن گیا تھا، لڑائی کی ایک

وں دہرا میں ہیلے کہ بچا تھاکہ ہرکسی بادشا ہ کو اسٹریا کے معاطات میں دخل نہ دینے دول کا گر برمنی ہیلے کہ بچا تھاکہ ہرکسی بادشا ہ کو اپنی فو جول کوجھ کیا۔ یہ دیکھ کرجرمنی نے اس باد جوانی کو دوس کے 14 میں میٹر بینی بیام جنگ بھیجا اور کی اگست سماعہ کو اشتما رجنگ دوس کے مقابل جوانی کو دوس کو التی میٹر بینی بیام جنگ بھیجا اور کی اگست سماعہ کو اشتما رجنگ دوس کے مقابل در بیا۔ اسی طرح جرمنی نے فوانس کو بھی ایک بیام جنگ بیلی اور جواب کا استفالہ نہ کر کے بیلی اگست کو بغیر اعلان جنگ کے فوانس ہو جملے کہ دیا۔ برطانیہ میں شامل نہیں ہوا اور ہوئی کی یا بندی سے منہ وار افران میں فرانس سے تھی اور جب جرمنی نے و حکی دی اور قانون میں الاقوام کی یا بندی سے منہ وار اور مطانیہ کو بیلی میں اندیشہ ہوا۔ تب برطانیہ نے فرانس اور جرمنی سے بی یا بندی سے دیم کی خرص اندادی اور عدم شرکت قائم کہ کھنا جا ہے ہیں کہ نہیں ۔ فرانس اندی جرمنی سے بی چھاکہ بلیجیم کی غیر جانب ادی اور عدم شرکت قائم کہ کھنا جا ہے ہیں کہ نہیں ۔ فرانس اندی جرمنی سے بو چھاکہ بلیجیم کی غیر جانب ادی اور عدم شرکت قائم کہ کھنا جا ہے ہیں کہ نہیں ۔ فرانس نے جرمنی سے بو چھاکہ بلیجیم کی غیر جانب ادی اور عدم شرکت قائم کی کھنے جانب ہیں کہ تھا جا ہے ہیں کہ نہیں ۔ فرانس اندی سے بو چھاکہ بلیجیم کی غیر جانب ادی اور عدم شرکت قائم کی کھنا جا ہے ہیں کہ نہیں ۔ فرانس نے کہ بیا کہ کھنے کے بیا ہوئے کو انس اندی کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے بیا ہوئے کی کھنے کے بیا کی کھنے کو کھنے کے بیا کہ کو بیا ہوئے کے بیا کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کو کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے بیا کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے بیا کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے بیا کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کی کی کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی کھنے کی کھنے کی کے کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کو کھنے کی ک

144 جواب دیاکہ ہاں ، مگرجرمنی نے <sup>ما</sup>ال ویا ا**ور یہ کہاکہ اس سوال کا جواب دینے میں ہما دانج**ھید کھملتاہے بلج ج کر جرمنی کے مقابلہ کی اب ندر کھا نھاائس نے اپنے آپ کو بچانے کے واسطے برطانبہ سے مدد کی درخواست کی ادر میں مناسب مجی تفاسہ بلاست من اگرجاب كونى بيدا حايت كر ہوا گل کرنہیں سکتی جراغ زیر و ا من کو برطانیه جوبمیشه سے انصاف اور آزادی کا حامی اور و عده کاستیار اسے مردیر تیار بہوگیا ادرائق نے جرمنی کو الٹی میٹم بھیجا اور ہم راگست کو لڑائی کا اعلان کر دیا ۔ اور اُسی د اپنین ہم آگست کو جرمن فورج بليم مير، د اخل بوكني، گربليم رُعاني ديا د ا-اب الشخص كے دل ميں سيلوالات پيدا بوں كے كه:-(۱) سر با سے جورویا برحلہ کیا اس سے صلی اور سیجے سبب کیا ہیں۔ دد) روس سنے سرفہ یا کو کبول مرد دی ۔ (m) جرمنی نے کیوں دخل دیا اور اسٹریاکو مدد کیوں دی ۔ رم) فرانس کیوں روس کا شربیب ہوا۔ رہ) المی لو انی سے کیوں الگ راہ۔

(۱) برطانیہ نے کیوں فرانس کے ساتھ دوستی کی -

(،) برطانیہ نے کبون کیجیم کیے حکم کرنے کولڑائی کی وحبر قرار دیا۔

ان سب کاجواب مختصراً دینے کے لئے صرور سے کہ اُن سب ملکوں کے اُل رکبی حالات اس جنگ عظیم سے پہلے کے بیان کیے جائیں۔

ت اوردریائی صدود در بیس دریائے عسن کم اور دریائی مرود دریائی مرود دریائی مرود دریائی میں میں کم اور دریائی کم کے بررب اور دریائے ٹرینیوب کے اُنٹر میں جمن یا ٹیو ٹو کک من من میں جمن یا ٹیو ٹو کک من من میں ہوئے ۔ جن بیس سے بیش فرق سے بستے ۔ اُن جمن فرق کے بررب میں اُس اس کے لوگ رہے تھے جن کہ اُن جمن فرق کے بورب میں اُس اس کے لوگ رہے تھے جن کہ میں میں اُس اس کے لوگ رہے تھے جن کہ میں میں اُس اُس کے لوگ رہے تھے جن کہ میں میں اور کے اور کہ میں میں اُس اُس کے لوگ رہے تھے جن کہ میں اُس اُس کے لوگ رہے تھے جن کہ میں اُس اُس کے لوگ رہے تھے جن کہ میں اُس کے لوگ رہے ہیں اُس کے لوگ رہے تھے جن کہ میں کہ کہ میں اُس کی کہ میں اُس کے لوگ رہے تھے جن کہ میں کہ کھی ہیں ۔ بس

تا نترسطیں فرانس دفتہ رفتہ اتفاق کے باعث زیادہ طاقور ہوگیا ورجر منی کی وجول سے
اتفاق نہ رکھ سکا اور کم در ہوگیا۔ بھر جرمنی کچھ عوصہ کے لئے جیت گیا اور اس نے کل درمیانی سلطنت برخی تحقید کر لیا لیکن فرانس نے اپنی حکومت بیں شائل کر لیا اور جرمنی سے اٹمی تکل گیا۔ جرمنی دافتہ سط کی بہلی صدویں بیں پورب کی طوف بڑھا اور بلیو ( ممصلی ) فرقوں کو اس نے فتح کر لیا بہٹریا اور جرمنی سے اٹمی تکل گیا۔ جرمنی دافتہ سے اور برین ڈن برگ میں مصملے کی معمودی میں ہوئی کی سام مسملے کی بہلی صدویں بیں اور زاخوال کی ملطنت کینی میں محمد کی میرب اسی سرزین بی سے جرجمنی نے سلیو اور زاخوال کی ملطنت کینی کی اور اس جرمنی حکومت اور وہا کو بالگ سندر کے کنا رہ سے فن لینڈ تک سیبلی گیا۔ جب پولیڈ اور لوہیمیا مصندہ مصملے کی میلی ملطنت کی کی میں میں کی ایک تو میں ہو کیا۔ کیو کمہ وسطالیتیا فن لینڈ تک سیبلی گیا۔ جب پولیڈ اور لوہیمیا مصندہ مصملے کی میں کو کھو کی سیس کی ایک تو میں ہوگیا۔ کیو کمہ وسطالیتیا کی ایک تو میں ہوگیا۔ کیو کمہ وسطالیتیا در وسط پورپ کے میں ائی حصوں پر قریب سندائی کے قابھن ہو گئے۔

کو ایک وسط پورپ کے میں انی حصوں پر قریب سندائی کے قابھن ہو گئے۔

جزیرہ فائے بلقان میں کچھ مرت شے بعد دوسلیوسلطنتوں کی نبیاد بیگر کی بہنی سرویا اور بلغا اربیہ کی۔ ان دونوں سلطنتوں نے بع دوس کے فسطنطنیہ کے ذریعہ فرمہب عیسوی اختیار کہا۔ گرکہ جن یعنی یونانی طریقہ فرمہب کے بیرونہ ہے۔

بعنی یونانی طریقہ فرمہب کے بابند ہو کے اور دی جی دومیوں کے طریق فرمہب کے بیرونہ ہے۔

ان میں سے کہی ایک نے کبھی دومرے نے سلطنت روما کے بور بی حصتہ کو د بالیا ، لیکن جس طرح اس وقت ایک دوسرے کے وشمن ہیں اسی طرح اس وقت بھی اُن کے باہم نا اتفاقی تی جس کا میت میں میں میں ہنگری کا مبت سا حصہ فتح کر کے اکثر سلیو د معمل ای میں میں ہنگری کا مبت سا حصہ فتح کر کے اکثر سلیو د معمل ای فرق کو اپنی رعایا بنالیا۔

زقوں کو اپنی رعایا بنالیا۔

سیر ر ومسط د مرمل کے اہم دھائی سورس اوائی چری رہی۔ آسٹر اِ کے آ دے دوک کے مدت کے جرمنی یا یوں کمنا جاہیے کرسلطنت رو ماکے شہنشا ونتخب ہوتے رہے اور تھیرآن کی شادیاں ایسے شاہی فانداوں میں ہویس کر ان تعلقات سے بیدرلین رمام مانداوں میں ہویس کر ان تعلقات سے بیدرلین رمام اورده حصّه بایمیا Bohamia اورده حصّه بنگری کا بوترکوں کے قبصنه سے بچا ہوا تھا، بیسب آن کے قبصنہ میں آگئے . فرانس الملی پر قابض مدرہ سکا اور لمباردی بر خاندان بيبرف ووسى مرم مل كاقبصنه وكيا جوسا رَصعة بين سوبرس ك قائم را - جالس بنجم جوفاندان ومع الم الم برسب سيرا إدشاه كذاب، عالس دى بلد معمد م the bold ذيك أن بركندى Burgandy ويُل أن بركنا كا ادد اس كونيدرليند بولم nether Land ورفع بن الما اورج يراني لواني و يكس آف بر كندى Dukes of B. wegandy اور شا بان فرا نس میں جلی آتی متی و مجی گو یا اس کی ورثبت میں کی بلاھ قام میں جب جارلس پنجم شخت سے دست بردا رہوا تو اس خاندان کے جرمنی علاقے اس کے بھائی فردی نینڈ مصمصم معمل کو سے ادر ان کے ساتھ شنا ہ کا خطاب ہے۔ إقى لطنت اس كربين فلب دوم ثنا ه أبين ك قبصته بن آئى، ليكن اس فاندان وصاعد عمالم كى دويز ں شاخيں لئ جلى رميں اور افرانس اور اپنين مِيں جولڙائيا ں سو کھويں اور ستر هوير صاربي مِن بوئين وه اصل مين التي يُراني وشمني كالبيلوكية بورك تقين، جوفرانس اورومني برطي إلى تانق-ہاں پر بجد لبنا چارہے کہ ملکہ مطلع مطلع منطاع البنرینجد کے وقت بین انگلتان اور آبین سے اہم جسخت المراکیاں ہوئیں ان کا سبب بہی تھاکہ ابنین کے قبضہ میں نید لبنیڈر ما على الما المعالم على المان المان المان المانية المانية المان ا سبت بحمدد اسط رکھنا تھا۔ اور خاص کرفلینڈزر معطم معلی سے جنیور اینٹ ورب مع معمد عنا ل ب ، تجارت كى غرض سى الكلتان اور فليندوركم برا ع برات شرول میں بہیشہ دوستی متنی تھی ۔ جود صوبی صدی بیں تبیسرے ایر ورد نے فرانس کے خلات ممدنسه عالى تهرول سے دوننی کے عمدنا مے لیے اور بیدرموی صدی کے آخریں چے کتے Flanders Jes Charlethe Bold Decoupein in

تقالًا رسوس فرنی شهنشاه فرانس کے مقالم میں مرددی - نبولین لونا پارٹ کا قول مقالہ آگریں کجری طاقت رکھنے والے بادشاہ کے قبصنہ میں اینٹ ورب در محمد معتمدہ جس ہونے گیا آگلتان کے سرید ایک عوام والبین میں جنگ ہونے کے سرید ایک عوام والبین میں جنگ ہونے ور محمد معتمدہ جس میں جنگ ہونے کو از ادمی حال کرنے میں مددت بوا ور ڈرج قوم کو آزادی حال کرنے میں مددت میں علی انگلتان کی طرف سے ہوا تھا۔ تب ہی ہیں کے مصمد مسمد جمد مصل مصل من مدید کی ایک بالیسی بدل دی۔ نے انگلتان برحا کیا تھا جب ابین کی قوت کھٹ کئی تو برطا نیمہ نے بھی ابنی پالیسی بدل دی۔ اس وفت فرائن کی طاقت البین برحائی تھی کہ خطر ناک ہوگیا تھا۔ نیس برطانیہ اور فرائس کے باہم مسئد سازا کیا رسے مورس مورس کی وہ کہ اپنی پالیسی مورس سے باہم جسخت اڑا کیاں مدوس اور اسھا دھویں صدوں کے آخر میں ہوییں وہ زیادہ تراسی خوس سے جسخت اڑا کیاں مدوس اور اسھا دھویں صدوں کے آخر میں ہوییں وہ زیادہ تراسی خوس سے

ہوئی تقین کرنیدرلینڈزفرانس کے قبصنہ میں ندا جائے۔

ر مصمه مص کی کی میں ہونے سے جوجہ آسریا ہیں تا ال ہوا ، ان دونوں دہوں سے سلیو ،
سلید ذکر مان معمد مصلی کی مدھ کی نسل کی رعایا کا بہت بڑا حصہ آسٹریا کی ملطنت میں تا بل ہو گیا۔ اس دقت بیں بہشیاد مضد معمد مرحم کی طاقت کو فروغ ہوا اور فریڈرک اظم کے عمد میں اسٹریا کا اقتدار جرمنی میں کم ہو گیا۔ اورصوب الیشیاد مضد معلق کی آسٹریا کے اقدالے کا تقدید کے فرانس کے انقلاب کے ابد جواڑا کیاں ہوئیں آن میں فرانس نے تقوار سے عصد کے واسطے وہ بات حال کر لی جوج دسویں لوئی کے نصوب میں رہتی تھی یعنی بیلیم ، البیند اور دریا سے واسطے وہ بات حال کر لی جوج دسویں لوئی کے نصوب میں رہتی تھی یعنی بیلیم ، البیند اور دریا سے فرانس کی بیار کی جو دسویں لوئی ای جب بیرطانیہ نے دکھاکہ فرانس این سلطنت بیلی ہوئی البیند کو لانے والا ہے تو وہ جنگ برتا ما دہ ہوگیا ، نبولین کے ذوال کے بعد دا کنا کا بگریس سے فیصلہ کو لانے والا ہے تو وہ جنگ برتا ما دہ ہوگیا ، نبولین کے ذوال کے بعد دا کنا کا بگریس سے فیصلہ سے ورب کا نقش برل گیا اور حسب ذیل جاد تبدیلیاں طور میں آئیں ۔

(الف) بروٹیا نے بڑے بڑے جمن قبومنات اے جن بی دریا کے ( عسنا کم اکے

صوبے ٹال تھے۔

رب بلجیم اسر یا سی می است نیدر لیندزین بالین است بلادیا گیا اکر فرانس کا مقالبرکت در به بلجیم اسر یا در منعظم می اور دلان بیشیا رجی اسر یا در منعظم می اور دلان بیشیا رست در من منطق می می در الی بیشیا در منطق می می در من سال کی دعا یا آمشر یا سست کم بوکسی و اور ایس بی در من اور می ایر در ایس بی در می اور می ایر در می در می ایر در می در می ایر در می ایر در می ایر در می در در می در در می در

(ح) جرمنی میں صوبوں یا ریا سنوں کا مجموعہ قرار دیا گیا۔ نیبولین نے بلاعلم وا دا دہ جرمنی کے حق میں ٹرا فائرہ بیونجا یا سنوں کا مجموعہ قرار دیا گیا۔ نیبولین نے مطابی سوسے زیادہ تھیوئی جوٹی برمن ریاسی نہیں اس کی حابہت ہیں دھائی سوسے زیادہ تھیوئی محمولی خودمختا دریاستوں کی محمولی برمن ریاسی نہیں سلطنت بنادی گئی۔ جوشہ آزادی کے حقوق رکھتے تھے دہ برطی کی اورجن دیاستوں کا تعلق نرمی جاعوں سے تھا دہ آن سے ریاستوں سے تھا دہ آن سے محال کردی گئیں اور آس یا سے صوبوں میں شائی کردی گئیں اور آس یا سے صوبوں میں شائی کردی گئیں در آن کا تکریس نے بلا تغیر و نیبا ہی رہنے دیا اور اس

مجوی طاقت نے دلین از کرمتلق دائیا کا گریس نے جوانظام کیا تھا وہ انھی طرح جل شکاادا
ملطنت نے دلین از کرمتلق دائیا کا گریس نے جوانظام کیا تھا وہ انھی طرح جل شکاادا
میرا کا بھی میں ان بلجیم نے بغاوت کی جس کا نیتے ہے ہواکہ بڑے بادشا بان بورب نے بہتے بیس
پر دیاجہ کی خودخوا رکی اور آزادی کو تسلیم کر لیا بلجیم کا برل فرقہ تو بربین کر لیٹا کہ بلجیم کو فرانس بیٹا ل ر دیاجہ اسے ، گر اُس میں بھر اور این کی آگ بورپ میں بھرک انھی ، آخر کا دید ہے ہوالہ بیلجیم ایک بادشا ہوئے ، گر اُس میں بھر اور یا بینچ بڑے براے بادشا ہان بورپ ومہ داد ہیں کہ یہ میاست خودخوا
اور الله ای کی کومت میں دہ اور یا بینچ بڑے براے برائی در بادشا ہان بورپ اور مالئی کہ فرج بڑی اور النس اور برطانیہ کی فرج بڑی اور الله کی بیتورقائم
اور الله کی کے وقت سب سے علی دوروں میں اور اکن اور خوالی میں اور جوالی کی تعلق اور واسط نہ رہے گا ۔ اور یہ وعدہ بوراکیا گیلائس و قت سے لیا بیٹیہ اس دو این میں بیار بھی کی خواس وعدہ بیش کرنا و شوار ہوجائے گا جانچہ اس بوجودہ
کیاجا تا تھاکہ اگر دو بارہ جباک ہوئی تو جرمنی کو اس وعدہ بیش کرنا و شوار ہوجائے گا جنانچہ اس بوجودہ
کیاجاتا تھاکہ اگر دو بارہ جباک ہوئی تو جرمنی کو اس وعدہ بیش کرنا و شوار ہوجائے گا جنانچہ اس بوجودہ
کیاجاتا تھاکہ اگر دو بارہ جباک ہوئی تو جرمنی کو اس وعدہ بیش کرنا و شوار ہوجائے گا جنانچہ اس بوجودہ
کیاجاتا تھاکہ اگر دو بارہ جباک ہوئی تو جرمنی کو اس وعدہ بیش کرنا و شوار ہوجائے گا جنانچہ اس بوجودہ

انیموس صدی کے دسط میں اسریا در فرشیاد صد مدمل میں تیمنی برطکی موہ اعمیں اسریا در فرمنی اسریا در فرمنی اسریا در فرمنی اسریا در فرمنی اسریا در اس میں اسری اس میں اسری اس میں اسری اس میں اسری اس میں اسری میں اسری اس میں اسری اس میں اسری اس میں اسری میں اسری اس میں اسری میں اس مدد کے صلم میں فرانس کو دوصو سے سبوا سے اور انہیں ہوں میں مدد کے صلم میں فرانس کو دوصو سے سبوا سے اور نہیں ہوں میں مدد کے صلم میں فرانس کو دوصو سے سبوا سے اور نہیں ہوں میں مدد کے صلم میں فرانس کو دوصو سے سبوا سے اور نہیں ہوں میں مدد کے صلم میں فرانس کو دوصو سے سبوا سے اور نہیں ہوں میں مدد کے صلم میں فرانس کو دوصو سے سبوا سے اور نہیں ہوں میں اسری میں کا محتہ کے دوس کی کے میں اس مدد کے صلم میں فرانس کو دوصو سے سبوا سے اور نہیں ہوں میں کا محتہ کے دوس کے میں اسری کی کھور کے اس میں کور دوس کی کے میں اس مدد کے صلم میں فرانس کو دوسو سے سبوا سے اور نہیں ہوں میں کا میں کی کھور کے اسری کی کھور کے کی کھور کے کھور کے کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کھور کے کھور کھور کے کھ

اسی داندی پرستیاد مضع می می واصدی کا ایک نها بیت مشهور ومعرون وزیر با تدمیر بسهارک نام اسمان شهرت برآ فتاب کی طرح جمکا - بید وه فرزانه اورب تفاص نے ناندال المطنب جرمنی نبالی - بید وزیر کمبیر بے نظیر کنزرویٹیو (صنت مصم مصم مصم کم بنقا اور لبرل خیالات اور حکومت دستوری کاسخت دخمن سخار صرف دوخیال اس کے ذہن میں رہتے ہتے ۔ ایک که سلطنت خصی کا قتدار بر قرار رہ اور برشیا (صفری مرب کا جاہ وجلال بڑھتا رہے ۔ اس کا الاہ نہا بیت صغبہ وطاور سمت نہا بیت بند کھی عقل کا نہا بیت تمنی اور تدبیر کا بڑا گا ڈھا تھا، نیکن اینی تربیروں بڑی کرنے میں جائز یا ناجائز وسیلوں کی زیادہ پرواہ نہ کرتا نفا۔ اس نے وکیما کہ جمنی میں اسٹو اور بروشیا د مضرور معمد معمد کا نہیں ہے ہے۔ اور بروشیا د مضرور معمد کی دونوں کے لئے کا نی جگہ نہیں ہے ہے۔ اور بروشیا د مضرور معمد کی دونوں کے لئے کا نی جگہ نہیں ہے ہے۔

یس درمیان سے اسٹر یاکو شا دنیاجا ہے ہے اسٹر یاکو دیا نے سے واسطے فوج کی صرورت تھی اوراسی فوج متاکرنے کے لئے منرور ہواکہ پروٹیا کی بارلیمنٹ کی مضی کے خلاف عمل کیا جائے - ہرحند کر فالفت بہت ہوئی گربسارک نے اپنے مطلب میں کا میابی صال کرلی۔ ونادک سے قصنہ میں دووی تقیں لیتی Wolslain & Wolslain ان دوان کو یر دشیا کے داسطے لینے کا خ برشمند بسادک بهت زیاده مقار اس معالمه برجرمنی بس اس و قت لوگون کوبهت سرگر می مقی بسارك نے اسٹر إكو ترغيب دى كه شركيب موكر دولوں د نارك برحكركري جنانجير سرحلم مواادري دون مقامات دناً رك سے جداكر سيے كئے راب نها بت جالاكى سے بسمارك نے فتح كيے ہوے مقاات کی ٹبائی پر آسٹر ایسے حجارا اکبا- اس وقت یہ وشاکی فرج تیا رتھی اور اس کے اس برج لاد بندوقين تعيي اورمشهور يخبرك مولئى ( على على صص ملك) فوج كاسرداد تفاع كو اكثر جرمن رياسين اس موقع براسطر إس الكير مكين كبكن بروشياس سربرنه بوكيس اورسلا مائه بسائت مفته كعوصه من ترسر یاکو بناه ما ممنا بری میم سفر یا کے ساتھ تری کابر تا و کیاگیا . ونیشیاد معنع معم ) ائلی کودلاد یا گیا کبونکہ وہ بوشیا کا دوست مقا اورجمنی کے صدودسے ابسر کال دیا گیا۔ نیکن جو اس كے مقبوصنات جرمنی میں ستھے وہ چھیئے نہیں گئے۔ اب پروشیانے ویل کے مقامات شال کرکے Schlasurg, Holstain, --- برمنى كالجموعى طاقت كونو بصنبوط كرايا :--Hanover, Hisse Cassel, Hisse-nassan & Frankfort. ادردوسرے سال میں مواج میں جنوبی جرمن ریاستوں سے دوستی کے عہد و بیان کیے جن میں اسرا سے کھررو کا رنتھا۔ اب اسٹر ایکوکوئی جارہ ندر ان بجزاس کے کہ وہ مشرقی اورب کی طرف توج کوے۔

اب فرانس كخرليني كى ادى اى بسارك نے لوئى نبولين تهنشاه فرانس كولورا بيو قوف مایا ۔ اُس نے دیکھاکہ فرانس کویر وست یا کاطرفدار بنانے میں پروشیا کا فائدہ ہے اور حود شنتا وفران سے الا قابن کرے اس کو اپنا مردگار بنالیا نیپولین کیا سماکر پرشاکی طاقت جس قدر برسے کی، الله قدراس المالة مقابل بوكراس كوكرودكرد في كا- اس كيسواب مارك نے اس كواميدي لاي ادر وعدے کیے کر پروشیا آورا سٹریا کی افرائی میں اگر فرانس دخل نہ دے تو اُس کومعا دصنہ میں نیا ملک الماكا يبب يوشيا اورأسشر إين جناك حيولكي توفرانس فأموش را بشهنشاه فرانس نے ساميد باندهي كجب اسريا اوربوشا المسنك لرت تفك جائيس كتح تب بين تيج ميں بروں كا اور معاوضتين درائے داین د مستم می کا بایاں کنارہ سے اوں گا۔ فرانس کی بیشمتی سے آسٹریا اور بیوشیا کی جنگ جلد ختم ہوگئی جب کے صلح نہیں ہوئی فرانس اپنا مطالبہ نہ کرسکا جب اس نے اینے معا وضعہ کامطالبہا تربیارک نے یہ درخواست نهایت مظارت سے نامنظوری - پیلے شمنشا ، فرانس نے دریا کے عمنه الله الله المركز المركز الموسد على المنطور بوانب المعلى ما الكاور آخر من الكسربرك سے خرمدے كى اجازت جا ہى، كين كوئى درخواست منظور ند ہوئى فيديولين نے بيوتو في انبی بر درخواتیں اور سجویزیں کھ کر دیدی میں سیارک نے جو بی جرمن دیا ستوں کو آن سجوزوں سے اطلاع دے کر آن سے دوستی کے عهدو بیان کریاہے اور حب فرانس ادر جرمنی میں عمام میں جنگ ہوئی تو نیپولین کی تخریری درخواست بلجیم لینے کی شنہر کرے برطانیہ کوفرانس سے خلافت کر دیا۔

منه دا پی جاروانی فرانس اور جرمنی میں بوئی و ه صل میں انبی ارا ان کا قدر نی نتیج تلی جمراد ١١٥ عن الشريا اورير وشا من بوكي عنى بروشا في حب آسٹر إير فتح إلى تو أس كى طاقت برصے لی اور فرانس کو یہ دیکھ کرخون بیدا ہوا گونیپولین خودلونا نہیں جا بہا تھا، گراس کے دوستوں میں ایک فریق متھا جو پنجال کرتا تھاکہ آگر فرانس کو فتح طال ہوئی تو نیپولین کے خاندان کی زاد وضبوطی بوجا کے گی یعنی اس کی اولاد کے واسطے فرانس کا شخت محفوظ بوجائے گا بسارک خود الوائی جا بتا مقا تاکہ شمالی جرمن صواول کا جو مجموعہ بناہے وہ زیادہ مفبوط ہوجا کے اور جنوبی جرمن ر استوں سے جومعا برسے ہوسے ہیں وہ جباک میں مرد کا رہوں ۔ نبیولین نے اسٹریا اور املی سے

جريد وثيا برحله كرنا جا بت عقر ، دوستانه عهد و بيان كي تاكرير دشا برحكه كرف بي مرد دي بكي عموارك ك كما " تودال دال من يات مات اور جيهين فوج كوتياريا يادن مسارا اي جهير دي - أس وہ دُ منگ اختیار کی کہ معوں نے سیمجاکہ فرانس سینگ کرکے اور اب بسارک کے ایک اس كى بجس كامقصد بريخاك بوبن زولرن وسمعها كالميسم على المبراده البين كي تنتي بيني و وخوب جانتا بخاكريه بات فرانس كو الكوار گذرس كي - اس سازش كانتيجه اس كي أيسد کے خلا من بہوابینی اس شہرا دے نے اسمیدوار بننے سے دست برداری کی المبکن فرانس سے يه جا باكه نياه بروشياضا نت كرسب كه د و با ره وه شهزا ده شخت اسبين كااميد وار منه بنه كا ـ بسيا رك جم ار ائی مول لینا جا ہما تھا سے محمد کے کرشکا رجومبرے کا تھرسے نکل گیا تھا دو ہا رہ خود سنجود عینس گیا، اس نے برسوحاکہ شایداب بھی اوائی مل جائے۔ اس سیے اسی تدبیر کرنا جا ہیے کہ لوائی بقینی ہوجائے۔ فرینج سفیر نے جو گفتگو تناہ پر وشاہ بوقت ملاقات صانت کے اِر م میں منی مننی اس ملاقات کے حالاً ت بسارك نے اون مرج لكاكوشهوركيے جس كا اثر يہ ہواكررو شاسمحاكرسفيرف بارسے إدشاه كى قرمين كى اور فرانس نے بین ال كياكہ إدشاه نے ہارے سفير كى تحقيرى ، دونوں فرات الله كي يول کے ۔ زبانہ حال بن جب موجود وقیصر جرمنی اوربیما رک کے اہم رَخِش ہونی اوربیمارک کو وزار ت جھوڑ نا پُری آدبسازک فخریہ کہاکر تا نفاکہ میں مزہوتا تو فرانس سے جنگ ند ہوتی جب لڑائی چپُری وَفِيْنِ إِنْ اللَّهِ Baden, wortemberg, Bavaria وغير ومبالل جرمن ریاستوں سے مل کراٹرا کی جب ریشا کی مردکیا رہوگئیں اور فرانس کوشکست فاحش نصیب ہوئی<sup>۔</sup> نيتجربيه بواكه فرانس كى سلطنت كوزوال بهو تنا اور ننى منى سلطنت جرمتى وجرديس أنى اور بادشاه يروشيا اس كاشهنشاه كهلايا- فرانس كوتين ارب روييزنا وان جناك اداكرنا يُراا ورصوبهات اكسنس ورین Alsace-Lovenine اس سے ان سے افتدے جرمن سے میں ملکن دوان صوبے مہلے سے فرینے کے سائفہ بھدردی رکھتے سنے ۔ اور کوسس برس سے فرانس سے جدا ہوکر جرمنی کے قبصہ میں أرب لبكن برتنور فرانس سے ہدر دہیں جس كاسبب لبطائر يمعلوم برا ب كريوشيا كاطر بقيه مكومت أن كوليند نهيس ب يردو اون صوب جرمني ف وجي اغراض کے لئے اپنے قبصنہ میں لیے ستھے لیکن مجوجب اس تغولہ کے کر ہنوز تیشش گرانست کہ

مكن إدكر النت " جب قوم مان وكيوري ب كرجا را مك بارا يتمن و إئ بيما ب اليم كو مكن كيو مكراس ك دل میں طال نہ ہوگا اور غصت کی آگ نر عظر کے گی۔ بہی وجربے کہ سہم برس سے اب تک فرانس اور جرمن میں عدت عداد منت جلی آئی ہے اور اسی باعث فرانس اورجرمنی نے 19صدی کے اخرمرانی ابی وجیں ہرت بڑھا دیں اور سامان تھی بہت جمع کیا۔ جرمنی کی آمید کے خلاف فرانس فی ست کے بدیبیت طبینهالالیا ہے مناع برجرمی پیرفرانس کو دھمکیاں دینے لگا۔ اس وقت اسانالک موقع تنماكه وكوّريه ملكه أنكلتان اورشهنشاه روس ووكون كورض دينا بيدا . جو كمه فرانس كمز ورتفاأس كو بینواش بولی کسی زمر دست با دشاه سے دوستی دا مراد کاعمد و پیان کرے جو صرورت کے وقت

پناہ کا کا م دے۔ چنا سے جب الف شایع میں مردس نے جرمنی کے مقابلہ میں دوستاند امدا دکا معاہدہ فرانس سے کرنا

عا باتوفرانس كوب صنوشى بونى -

اب بیاں سے بورب سے جوب مشرق کا حال کھا جا اسٹے جمال کر کی سے مقا بلہ بس برزگوئنا (به مده مع مون پوسط کل) نے بنادت کرکے مشرقی مسلکو میر تازه کیا جس کا نیتجہ به بواكر سيك توسره يا ا در تركى بن الرائى بوئى اور كيرسك ماع بين دوم وروس مين جنگ ظهوريس س فی لیک و کا کو کا در مسمول کا کا میں کا میں کا میرکے در لیر دوس اور کرکی میں سلح موکی تب برطانید نے دخل دیا اور روس کوجبور کیاکہ بادشا موں کی بنجا بہت میں بیعمدنا میشی کرے۔ يه پنجا بيت برلن ين من ائه بن موني اجس كاسر بنج برنس بارك تقاء اس بنجا بيت كاير فيصله ا كرسرويا، ما نتى نيگرو، رومانيه آزادادرخود مختايلطنتين كردى كبين ادر ملغاري كوسيلف كورنمنط كا حق دے دیا گیا۔ اسٹریانے چرکسی کی طرفداری نہیں کی تقی اس کے اُس کویہ برل ملاکہ برسین اور ہزا گوئنا پر قبصنہ اکھوکران ریاسنوں کا انتظام کرے ادر سنجاتی میرجوسرویا ور ما نیٹی نیگرو کے درسیان يرات سروياكا أيك كمراس والبض بوجائ اب سسطر كي منرور بواكد دولاكه فوج ركم كراي في مقبوصاك كانتظام كرير جس كى رعايله أو ه ترنسل كے اعتبار كسے مبروي تقى -بران کا گریس بی بران کی نبیا بیت کے بعد آسٹر ایا ور روس میں رشمنی بوصلی ، اس وقت مک بهارك كي تعلقات جوغير للكورك ما نفر سخف ده اس صول بر تخفيك أسشريا اورروس دواوس

دوست کونج بنده المراس کو بر لازم ایا که آن میں سے ایک سے دوستی رکھے۔ جنائج اس نے اس سے برما کر ہے ہوئی اور کی اور اس اسلم یا برحکہ کرے فرح منی اسلم یا کا مد کا دمولا۔ اسلم ایک برحکہ کر اس اسلم یا برحکہ کر اس اسلام یا برحکہ کر اس اس اس اس اس اس اس اس اس اسلام یا اور اس کی طرف سے شہرا در رہنے تھا، کو کہ فرانس نے ٹیونس رقبضنہ کر دیا تھا۔ اس مواہدہ میں جو اسلم یا اور اس کی کے درمیان بوا تھا کہ ورمیان بوا تھا کہ ورمیان بوا تھا کہ ورمیان کو کہ جو بعض تھا کہ نے کو بھون تھا کہ اس کا اس مواہدہ میں جو اللہ وی اس کے ایک ایسے تھے کہ جو اللہ ایک اس کو اللہ ایک اس کے اللہ وی کر اللہ ایک اس کے درمیان نوا میں بحرا لا رہا تھا۔ اس کو ایک میں برکہ کو اللہ ایک کو درسے کے توجیب نہیں کہ اٹمی میں جو دہ اور الی میں سے جو اور کہ اسلم یا کا حمد سرویا کہ جو درکہ اس کا درس کے اور درک سے اس کے درمیان برکہ کی اس کو ایک کے میں اس کے اور درک ہو درک ہو درک ہو اس کو ایک کا درس کے اور درک ہو درک ہو ایک کا درک کے درک کے درک کے درک کے درک کے درک کے دارک کے درک کے درک کے درک کے درک کے درک کے دارک کے درک کے د

سشماء میں موجود ہنمنتا ولیم جرمنی کے تخت پر منیجے ۔ گو بلبادک کے شاکر دیمے اول می اعلیٰ لیا قبول کو سراہتے ہے ہیں۔ اس میں کے تخت پر منیجے ۔ گو بلبادک کے شاکر دیمے اول دو سابھ اعلیٰ لیا قبول کو سراہتے ہیں اس وزیر عظم کو استعفاد بنا پڑا اورجب وہ اپنے کھر بیجا آوائی گؤرٹ کی کا دروا کیوں بیخت اعتراض کہا کہ تا تھا ۔ شہنشا ہ ولیم کی پالیسی غیر ملکوں کے معاملات میں بسیارک کی ادروا کیوں بیخت اعتراض کہا کہ تا تھا ۔ شہنشا ہ ولیم کی پالیسی غیر ملکوں کے معاملات میں بسیارک کی ایسی فیر ملکوں کے معاملات میں بسیارک کی ایسی فیرخب اس لیے اس کے اور اس اور دوس آفیاں میں اس کے اور اس محلوم نے اسخاد ملا شرکے مقابل میں اس کے اور اس محلوم بولی ور ہوگیا ترج منی نے اسٹریا کی قدر اس کی طرف خصر اور محادث کی تاموں کی دوست ہے کہ موجودہ جنگ عظیم میں جرمنی نے اسٹریا کی معلوم بولی۔ بیس یہ امنی عمد ناموں کی دوست ہے کہ موجودہ جنگ عظیم میں جرمنی نے اسٹریا کی معلوم بولی۔ بیس یہ امنی عمد ناموں کی دوست ہے کہ موجودہ جنگ عظیم میں جرمنی نے اسٹریا کی طرف فارادی کی اور فرائنی سے دوس کا سابھ دیا۔

مع اعرمیں جو فیصلے اور انتظام برلن کی بنجا بت کے ذرابیہ ہوے تھے و وقیس برس کھ قائم رہے یمن واعم میں جب شرکی میں چکومت دسنوری قائم ہوئی تو اسٹریا اور ملفار میرکواندلیشموا كراكر الركاك انتظام حكومت من اللاح الوكى تو ترك اينه دورا فتاد وصوار كو مجراي قالويس لانا جارس کے۔ اس کے اسطریانے بوسینیا وربرزگو ناکو اپنی فکم ومیں ملالیا اور بلغاریہ نے اپنی ا داوی اور خود فتا دی کا اعلان گرویا آسریا کے اس علی سے سرویکو نها بہت عصر ایکونکروینیا ی رعایا سر دین قوم کی تنی اورسرو بالی جراً رِز وَتُنی کسی وقت وهسب قوم مرو یکو الماکر ایب براسویا بناك كانوه مديشه كل ينفواب وخيال بوكى - ابيس وقت مين دوس كفيمرو ياكى طرفدارى كى -ليكن حب جرمني اسشرياكي مردير يحفكا توروس كومه المايثرا - كيونكمه وه اس وقت تك حايان كي جنگ سے صدمے جبیل کہ اِنتا مروایے اپنی سلطنت برمعانے کے واسطے اپیل کی اورجا اُکسنجات عمل بوجائد الدرو أي سرحد انثى نيكروس ل جائي ليكن به ات اسراكو نها بيت الكوار عقى-كلك كيداورزياده ملك لي اوريبي كاميابي جرسرو بأكوهال بوئي لوري كي اس جنگ غظيم كي نبياد ب-اب اس سوال كا جواب و ياجا سكتاب كركيون اسطر إف سروياس لا الى عمان المراس بنگری اسرویای طاقت توانا جا بتاہے۔ دو دجہسے ایب بیگراسلی بنگری میں و معانی کرور دعا یا بعنی اوشی مرور شماری سے زیادہ سلیو ( محمص کی قرم ہے اور ان میں بچاس لاکھ سے زیادہ سروین ہیں جو بیر جا ہے۔ اس میں شک نہیں کر سرویا بهیشه سطراکی د هایگو اینا بمدر د نبالی اورا سطریاست مخالفت کران کی کوشش کرا دیها ب اوربه سازنتین برا برجادی مهاکرتی دین اسرالی انهی سا فرشون کو بند کرنا جا بتا ہے - دوسری وج اسرائے ملکی بیب کر برمنی کی پالیسی مشرقی معاطات میں جر مجدبسارک کے وقت بر تفی اس سے بالكل برل كئ ب اوراب و والركى ك ايشياكى علاقے لبنے كى فكر بن رساس - اس غرض سے سلطان دومست دوستی برها نے سے لئے جرمنی بہت سرگرمی سے کوسٹنش کرتا ہے اور ہی باعدت ایتیا کے وجالب اور وادی فرات میں بغداد ربلوے وغیرہ میں جرمنی کا روپیدلگانے کے لئے سلطان روم كو مبت اسانيان مال مونى بي عني كم مزيره نائك بلقان بين بوكر داستدس اسك سروياكى

وركراس كوابنا التحت بنالينا جا بتلب

به نامکن تحاکه روس خاموشی سے سرو یا کو یا ال کرا دیتا۔ روس به نهیں کرسکیا کریڑے آڈمول کو قتل کرانے کے واسطے سازشیں کرائے یا سازش کرنے والوں کو مددوے لیکن جیب اُس نے يه د مجعاكه وله عبداً سشر إيكة شل سك استر إكوا يك حصيم لما بها كرسره يا برحمله كرسه اور أس كي خود فتاك منادے تواس سے مجھ والن گبا اور اس كے سرو اكى طرفدارى كى - اول تو روس كے تعلقات جزيرہ تا بلقان سے ہیں علاوہ اس کے روسی اور سردین قوم دولوں ایک نشل سے ہیں اور دولوں کا مرب ایک ب ان وجوں سے دوس اپنے کمز ور تھا بیول کی مدویرا کا دہ ہوگیا۔ دوس ہی نے معطے مرمیا کوسیلف گورنمنیش کاحق دلا با تنها اوربعد مین خود ختاری ادر اگر روس مشن<u>وا عمیرین کمزور نیز به تا</u> تو اس وقت مجی سرو یکو بغیر مدد و ب نر رستا - اسطریا اورجرمنی نے اگریت مجاکر بیلے کی طرح دوس اب می کارسی کا استخطاطی کی مرحد کا استخطاطی کی مرد درسے اور ہم کوسرویا پر حکم کرنے درسے گایا ہماری گیدر مجمعی بیس آکر بہٹ جائے گالوسخت لیلی کی۔ اب صروری معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ کے تعلقات جو فرانس اور جرمنی سے تین سال گذشتہ سے رہے ہی مخصرطور مر بیان کیے جا کیں اس دن میں پہلے بندرہ برس کا فرانس اور برطانیہ میں لورس طورې د وستې نېختى . برتس كا قبصنه مصرېر رېنه سے فرانس كورنج تمااور حيندوآ با د او سكتعلقا كرسب فران اوربرتش من جناك كاندبشه ر باكرًا تفا يم المين المي جبك ومصرف مع منوصل مسمعهم سففودا يرجود باكسل كادير كحصري واقعب قبصنه كبالها تواس وقت برش کے ساتھ الوائی کھن جانے کا اندلیشہ بہت زیادہ تھا کیونکہ اُنگریز فشو ڈاکو اپنی حد اختیاد کے اندرسیجعتے سنے۔ اس وقت الوائی ہوتے ہوتے رہ کئی گر برششس ادرفرینج میں تیمنی زیاده برم کی شنشاه جنت آنیال Beace maker این شنشاه جنت آنیال دوربنی مصلحت ایسی کی تعربین جس قدر کی جائے کم سے ، حیفوں نے فرالس اور برطا میہ میں دوستی بیدا كرك مرتور كى تتمنى كى بمياد شادى يجس كالهمت الرافاكدة آج دونون قومول كويهو ينج مراسي-سلن واع مين شهنشاه الله ورد فرانس تشريف العصمة جب كانتج به بواكه النسفاع مي دوان ومول مي

سبهوتا بوكيا اورجو نبياد فساديلي آتى تقى اس كانصفيه بوكيا - اس وفت سع فرانس اور برطانيه مي دوستى خروع ہوئی جس کانتیج دوسرے ہی سال دکھائی دیا۔ بعنی فرانس نے برطانیہ کا قبصنہ مصر بردستاہم کرالیا اور بركانيه نے أس كے بدله بس فرانس كوم اكو كے معاملات بس لورے اختیا رات ديد كيے ك اس موقع برشدنشا هجرمنی نے دخل دیا اور اور اور این مقام انجیرد معف و مست ک میں جاکر و ہاں کے سلطان کی آزادی اور خود فتا ری کا اعلان کر دیا۔ چو کہ جرمنی کے تعلقا من تھے اِس وحبسه لازم ایک بورب کی قوموں کی ایک کا نفرنس بینی نیچا بت بیٹھے جو اس معاسلے کو سلجا وسے جیائج منواع برابقام ومعنها مهنجا يت دوني اوراس وقت برطانيه فرانس كي طرفداری کی اور اسٹریانے جرمنی کو مدد دی اور برنش اور فرینج میں دوستی زیادہ بڑھ گئی - اس سال جبکہ ر جاراس باردنگ دجولارد باردنگ موکراپ جارے ویسرائے ہیں اسینظیم سر مرکب میں فیر تھے، اس دقت دوس اور برطانیہ میں عمد نامہ کی غرض سے نامہ و بیام ہوے - نتیجہ یہ ہواکہ <del>عند ہوا</del> کہ مں شہنتا ہ الرور دی صلح جوتی اور دور اندلیشی اور برنش سفیر کی مرتبری سے اس عدد امر پر سخط ہو سکے 19 مع اس وقت سے دوس اور Anglo-Russian Convention ? برطانيه بن دوستى كارشته مصنبوط موكيا سنا الماع مي جب مراكوك معاملات ميمرتا زه موس أس وقت جرمنی جازمینی ر مصامع مسمور مصامع مامی ساحل مراقش پریکایک ہو پیج گریا ایس وقت برطانیر لئے فرانس کی مرد کی اور آینی فورج بحری تیار کی - نیتیجه بیر مواکه جرمنی اور فرانسِ میں جنگ موتے موتے رائی <del>آ</del> برطانیہ نے جو دوستی فرانس سے بیدائی اس کا کھے توسیب اور کھے تیجہ یہ تھاکہ جرمنی کے ما تقر برطانیہ کے تعلقات میں فرق آگیا تھا مِن کائے میں جب فرانس اور جرمنی کے اہم جُنگ ہوئی کا برطانيه بن اكتر استخاص جرمنی كے مطرفدار تھے كو بعضي بسارك كى جنگ وحدل كى حكمت على والسند کرتے ستھے ۔ جب فتح کے بعد حرثنی کی سلطنت مضبوط ہوگئی تو برطانیہ کو ہمدر دسی تھی اور بربول برطانیہ نے جرمنی کی دوشنی کا وراخیال رکھا ۔لیکن سمٹ شاعر میں جرمنی نے غیر ملکوں میں اپنی و آ او یا س قائمگیں تو اس وقت انگلتان کوبهارک کی حکمت عملی نالبیند آئی اورکسی قدر دشمنی بیدا ہو ئی - بھیجی کبطانیم نے رخیال کیاکہ اگر جرمنی او آبادیاں قائم کو ناچا بہتا ہے تو بنجیال بیجا نہیں ہے، س کئے جو حمکر شے ضاد تنص آن كا فيصله دوستا منه موكيا اور برطانليه سنظير منى كوا فريقه اور حبوبي سمندرول بب يؤا إديل قائم

کرنے سے نہیں دو گاگو دہ اپنی ذہر دست فوج ہجری سے دوک سکتا تھا۔ جولوگ جرمنی کو مہجا سے
عقے ، خوب دا قعت سنھے کہ انگلتان کی سلطنت ہجری کو جرمنی نها بہت جسد کی نظرسے دکھیتا ہے اور
خاصکر سیجھتا ہے کہ جنوبی افر بھتہ میں ٹرانسوال ادر انگلتان سے با ہم دشمنی ہونے سے جرمنی کی طاقت
د ہاں قائم ہوجا کے گی جب ڈاکٹر جمیس کی ہم کو ناکا می ہوئی اور شہنشا ، برمنی نے بربسیڈ منٹ کر وگرکو
میا دکیا د کا تا د جنوری سان ہوئے میں جھیجا توجا نئے والوں کو کچھ بھیب نہیں ہوا۔ البتہ نہ جانئے والوں کو
حیرت ہوئی۔ اسی و قت سے جرمنی کی طرف سے برطانیہ کھیک گیا اور برطانیہ کو برخیال بیدا ہوگیا کہ جرنی کا
د لی ادادہ کچھا ورہے اور دہ ہرگز انگلتان کا دوست نہیں ہیں۔

اگر کر وگر کوکسی خیر ملک سے مدوسانے کا بھر درمانے ہوتا توجنگ ٹرانسوال شا بدمیش نہ آتی۔ اً الرائس وقت جرمنی دشمنی سے کام لینا جا ہتا تومکن ند متھا کیونکہ اُس کی بجری طاقت کم تھی۔ اُس وقت سے جرمنی نے اپنی فوج بحری کو مرملا یا اور اگر برطا نیہ بھی اپنی فوج بحری جرمنی کے مقابل نمرها تا توجرمنی کی بحری طاقت تام دَنیا میں سب سے دہردست بوئی ہوتی۔ جب برطانیہ نے دیکھاکہ جرمنی میں بیر تیا ریا ک بور ہی ہیں تو وہ سوجاکہ البہی زبردست فوج بحری کی صرورت جرمنی کو کبول سے برطانيه جو كمخود اليسب اور اس كى سلطنت اور تجارت ملكول ملكو كعيلي بو فى ب اس سلف أس كو سبت زیاده جها زاور نوج بحری رکھنے کی صرورت سبے اگر اپنی حفاظیت کرے ۔ جرمنی نے بیونکر ستجارتی جها زوں کا بیشرا بنایا تھا اور غیر ملکوں یہ کہیں کہیں او کا رسی قائم کرلی تقییں اس سلے اس کو مجى ينهاس بونا چاسيئے عفى كسمتدر برميرى طاقت مضبوط دست ليكنجس برسى تعدا دست و هجاناور ون بحری بڑھا رہا تھا اس سے اور کوئی غرض نہیں یائی جاتی تھی بجز اس کے کہ برطا نیہ کی طرح میں می سمندر کا الک بن جائوں اور جس طرح شکی پرمیرامقا بلہ کوئی نعیس کرسکتا ویسے ہی سمندر ہونجی میرا سا مناکوئی ندکرسکے اور تیام و نیا میرے اشاروں پر مجلے -جرمنی کی اس تیمنی سے فرانس اور برطانیہ میں اور میں زیادہ دوستی ہوگئی اور مربطاً نبیہ نے اپنی فوج سحری بڑھائی اور فرانس اور برطائبیہ سکے باہم يمابره بواكراكر فرانس افي جماز دريائ مسمعسم معتملهم مي ركھ توبطانيك جازجمن کے سمندر میں دکھے گا۔ تین بس گذرے حب جرمنی نے مراقش (مراکو) کے معاملہ بب فرانس کودهمی و میفی تو اسی معابره کے سبب بیطانیہ نے جرمنی بیظا ہرکر دیا تفاکہ فرانس کے بحری

كنا رون اور فريني وآباد وي كي حفاظت برطانيه بمقابله جرمني كي كرسي كا-

اس کے اقرار میں انکارہے اور ہاں بین ہیں عید میں عمد سے بیال کسی بیاں بیس نہیں

اس میں شک بندیں کہ یہ جنگ عظیم نہا بہت افنوس کے لاکت ہے اور جو کلیفیں اور مصیبتیں اس کے باعث لوگوں پر بڑ دری ہیں اور اپڑیں گی وہ بے شمار ہیں، تب بھی بعض موقعوں پر بے حزتی کی سلے سے جنگ بہت ہوتی ہے اور سے موقع بر نش سلطنت کی تاریخ بیں اسی فتم کا ہے۔ برطانیہ کے میں کے اس نے انسان اور آزادی کی جات میں تلوار میان سے مینچی ہے جو یقینًا اس وقت میان میں جائے گی جبکہ وہ دشمنوں کو تلواد کے گھاٹ میں تلوار میان سے مینچی ہے جو یقینًا اس وقت میان میں جائے گی جبکہ وہ دشمنوں کو تلواد کے گھاٹ آنا دو سے گا اور انسانی تہذیب و تہدن کا لیشت بناہ بن کر آسے جرمنی کے وحشیانہ طلم وستم سے بھائے کا اور کی در فوموں اور ملکوں کو اپنی اصلی طالت پر بحال کرا دے گا۔

برطانیه کی طرف سے دنیر تام اتحادی فوموں کی طرف سے بہ جنگ حق بجانب ہے ، کیو جمکہ خواشیتن دار قوموں کے نز دیک اسبی لڑائی تعین اوقات صردری برتی ہے اور تام د نبائے صلح جو

اور جبی ارد و فران متفق میں کہ اپنے حقوق کے مستحقاق میں اول نا اور حال کو خطرے میں دالنا نہا ہے۔ فیاصنی کا کام ہے اور جو قومیں ایسا نہیں کر تمیں وہ جلد نہا یت ذلت کے درجے کہ بہو بہتے جاتی ہیں۔

طرکی کی شرک*ت* 

اكتوبرس الما الماءكة أخريس يعنى جبكه جناك شردع بورے تين مينے گذر كے تھے، الركى جرمنی کے دباؤسے اورائس کی مرد کے بحروسے پراس الوائی میں شرکیب ہوگیا جس سے برطانیہ کوسخت انسوس ہوا۔ بورپ میں کوئی بادشا ہ ایسا نہیں ہے جس کا دا نت فسطنطنیہ پر نہ ہو صرف برطا نیدا بساہے جو ترکی کی سلطنت کوصیحے و سالم د کھنا جا ہتاہے اور سجینے اُس کا دوست اور خیر نبواہ رہاہیے اور کئی مرتب ائس کو دورسے بادشا ہوں سے حلمت بھا چکا ہے۔ شلا جب شائع میں نیولین نے لک شام ادرابشاست کو حیک برقبصنه کرنا حال او برطانید نے اپنی فوج بحری سے اُس کو دوک دیا، اسی طرح الم اع بیں برنش نے ٹرکی کاطرفدار ہوکر روس کے تقالم میں معص معت ماری کاطرفدار ہوکر روس کے تقالم میں معص سي حصد ليا نفا، جس مي معاصره سياستوليل معطومة معماع بدن شهورب عب كانتجربيهوا تفاکہ روس کے مقابلہ میں ٹرکی کی محافظت کردی گئی تھی۔ علاوہ اس سے تام دنیا میں سب فید اً با دی سلما نور کی ہے بینی اٹھا رہ کروراشی لاکھ اُس کے نضیف سے زیاد ہینی وہ کمرور باسٹھرلاکھ پیطائیے کی حکومت کے مختلف حصتوں میں سلما اول کی مردم شا ری ہے، تو ہمجھنا چاہیے کہ برطا نبیہ اسلام اور اسلامبوں کا حامی و مرد گار دنیا میں سب سے زیادہ سے ۔ اُس سے چھیرکرنا اور اُس سے وہمنی موالینا الركى كو منا سبب ند تفاكيو كله الس كى دستمنى سے مبت بڑے نقصان ہو سكتے ، میں اور فرانس سے المسنے میں ٹرکی اپنے با تھرسے ابسی قوم کی ہمدر دی کھو بیٹھا جوٹرکی کی مالی حالمت درست کر دیٹی ا در برطانبہ سے جوعدا درت برنی توگویا ایسی قرم سے مخالفت کی جوٹر کی کو ہمیشہ آزاد ادر خود مختاراور زبر دست سلطنت دکیمنا ببندکرتی ہے اورالسلام اور اسلامیوں کی سب سے ٹری محافظ ہے جرمنی کا ساتھی بوكر شركی سن گویا ایسی قوم كی شركت كی سناجو اش كی ایشیا نی سلطنت اور قسطنطنیه مین اینا زورا در دباؤ قائم كرناحا يهتى ہے ۔

برمنی نے جو بغداد ریلوے بنائی ہے وہ اسی غرص سے ہے کرعراق ، عرب اورایٹنائے کو <del>ماسے</del>

خلیج فارس تک دیل کی دا ه بر حکر حکر اینی لوآبادیاں قائم کر دسے اور اپنا قبصنہ جادے - اسی دیل کا ایک اس تری حصتہ ہے جو سکا فیا ہے ۔ بردیل ایک اور بنداو سے خلیج فارس آک سے لاگیا ہے - بردیل بن گئی تو ایک زبر دست فوجی طاقت دکھنے والی قوم، بعنی جرمنی کے قبصنہ بیس ابسا داستہ آجائے گا جوہند وستان کی طوف سید صاحبا آیا ہے ۔ بعنی وہی داستہ جس طرف سے سکندر اعظم نے دربائے ایک تک حلم کی استا حکم کی استہ جس طرف سے سکندر اعظم ا

سفرت سلطان المعظم اور اُن کی عزیز دعا یا نے جا ن شار نہیں جا ہتی تھی کہ برطانیہ سے

ارسے ۔ گرافسوس کہ وہ سب مجبور ومندور ہیں ۔ کبو کہ اُج کل نام طاقت اور اختیا رات فوج

کے باتھ میں ہیں یا نیگ ٹرکس د دیم میں کی جاعت کے باتھ میں ہمیں ورخصوص ایسے ارکان وعہدہ دار ہیں جنوں نے یورب میں اورخصوص اجرمنی میں تعلیم یا بی ہے اور اس وج

سے جرمن کے طور وطریق اور جرمنی کے طریقہ جنگ وجرب اور شیوہ طعن وضرب کو لیند کرتے

ہیں اور جرمن کی صحبت اور اُن سے خلا الارکھنے کا اثر ہے کہ ترکوں نے جرمنی سے اتفاق کیا جس کے بین اور جرمنی طرح ٹرکی میں کھی لڑائی کی آگر بھرک اُنھی سے

کون کھاہے نہیں گرمی صحبت بیں اثر جل اٹھا بنبہ شررسے جوہم آغوش ہوا

کراسلام ادراسلامیوں کو نفضان ہوئیائے بکہ اس کے کہ جرمنی کا اختیار اور قالو قسطنطند ہر نہ جینے

ایسے جواس وقت ظاہر میں تو مدد کا رہے مگر وہی سلما اور اوراسلام کو سخت نفضان ہوئیا نبوالا

ہے - اس الرائی کی حالمت میں برطانیہ نے عرب اورعواق کے آثام متبرک مقامات اورنیز
بندر جدہ کو حلہ سے محفوظ دکھا اور حصنور ولیسرائے بہا در سے اپنی نہا بہت نویز خواہ سلم رعایا کی
خاطر اعلان کر دیا ہے کہ عرب کے تمام متبرک مقام اورنیز بندر جدہ پر کوئی حلمہ مذکریا جائے
ادر بہندوستان کے حاجوں کو جوان مقامات کو جائیں کوئی تحکمیت نہ ہوئیائی جائے اور برشش
گوزمنٹ کی سفارش سے فرانس اور روس نے بھی بہی و عدے کیے ہیں ۔

حصنورولیسرائے کے یاس جوسیکروں تا رسلما ون کی پیاب جاعنوں نے بھیج کراننی خیرجواہی

اور دفاداری کا یقین دلایا ہے آن سے بنوت ملتا ہے کہ مسلما نوں کی قوم گور نمنٹ کی کیسی خیرخواہ ہے۔ گوزنمنٹ کو ایسی قوم سے کوئی اندلیشہ نہیں ہوسکتا جن کے بیماں فقط ایک لفظ ایمان کا ایسا ہے جواحدا نمندی، وظن، دیا نتداری اور عفی ڈچا دوں کوشا مل ہے، اور بیرا میدکی جاتی ہے کہ بیر ایمان ہرسلمان کے پاس ہے اور ہونا چاہیے ۔

## مختلف الاقوام رعا با کی طرف سے برطانیہ کی وسیع سلطنت کی خیرخوا ہی اور امدا د

حصنور وسيرائي بهادر فيحسب ذبل والبان رياست نتخب كيهمي - راجكان جردهيور بيكانير كنْ كُدُه ، جامَ عَمْر ، كولها يور ، رتلام سيحين ( مهنمهمه عنه کاله ، سريرتاب سنگه ، رياست بھویال کے والی عہد عمارا حرکورج المار کے بھائی اورجیند شہراوسے مرسختی کے طالب علمان میں مسي الترابي ابني فرميس كركت برياور soops بريادر الم می گئی ہیں ۔ نبجا ب اور بلوحیتان کے تعصل رئیسوں نے اور نماداحہ بریکائیرنے سترسواروں کے رسالے دیے ہیں یعفن والمیان ملک نے وزحواست کی ہے کہ ہم نکی فریج بھرتی گر کے دیں گے جرمیدان جنگ میں حائے۔ مها دامبرد لوانے ابناخز انزاینی فوج اوراجواہرات سب د بنے کا <sub>وعد</sub>ہ كياب ادرهارا جرمبورن كياس لاكم دويير كورنمن كو ديا كرفوج ك فرج ك كرام ك م بہاداح البارنے بہت بڑی رفم گورنمنٹ نے اس جمع کرانے کا وعدہ کیا ہے اور کئی ہزار کھوڑے کھوٹر چڑھی فوج کے واسیطے دینے کا افراد کیا ہے - جماراج بلکر ، نظام حیدرا باداور اجرجام بگریانے اینی رئیستوں کے سب گھوڑے دینے کا وعدہ کہاہے۔ دربار نبیال نے اپنی ریاست کی تام فوج گورنمنیٹ کو دبیری ہے اور تین لا کھر دوہیر اس غرض سے دیا ہے کہ گور کھوں اور برنس کے والسطے مثین منین خریری جایش ترت کے ولائی ایما ( Dalai Lama) نے ایک ہزارترت کی فرج گورنمنٹ کو دی ہے ۔ اسی طرح ہندوستان کی تام جاعتیں ، نرہبی ، پولٹیکل ، سوشل اور ہندو مسلمان اسکم، بوہرے ، توسع ، پارسی ، عبسائی ان سب کی بے شارجاعتوں نے مصنور ولیسرائے اورلوکل گورنمنٹوں کو تا رون اورخطوں کے ورابیہ اطلاع دی سے کہ ہم برقسم کی خدمت کرنے کو رہیں كاخيال سب مسيط بيدا بوا- د بلي الميكل السوسي الين سف فيالد باسيس حو بلقان كي جِنَّات ب بھیجا تفاوہ دینے کا وعدہ کیا ہے اور کلکتہ کے بہت سے داکٹر در کی جاعوں نے میدان جاگسیں زخمیوں کی مرہم بٹی کی خدمت اینے ذمتہ لی ہے اور اینامطب جیکوڈے ال کمیشن ہوکر گورنمنٹ کی طرف سے میدان جنگ میں کئے ہیں اس طرح 21 بڑی ریاستوں نے جما ں جمال محمد عصور اللہ معمده عمد معدد عقير سجول نے وہ فرصي ديا جا ہى ہيں ليكن حصنور ويسرائے ہما درسے اره رباسنوں سے اسی فوج کی مرد لیحس میں سوار اور سپدل سب سنفے اور وہ اور سب کو موان مو کئی۔

گلکوارا بروده اور جهاداحه بحرت اور جواورب بیس تقی اور مهندوستانی جاعت جوانگلستان بیس تفقی مستعول نے ماری اور خواہی کا اظهاد کہا ہے -

ہند وسنتان میں وار رکیف فیڈکے نام سے بہت بڑا رمایہ جو بھوا ہے جس بیں تمام ملک سے جندہ کیا گیا ہے۔ اس کی تعداد ۲ رماری سے سندر داں تک ۲۷ مرح دربیب ہے۔ اس کی تعداد ۲ رماری سندر داں تک ۲۷ مرح دربیب ہے۔ اس کے علاوہ سوا جودہ لاکھ روبیہ اور سے جو برا دنشل کمٹیوں کے ماتھ میں ہے ۔ تکلیف ندوہ لوگوں کی مقامی ایراد دیے بیے جورو بیفی کا عنصولوں اور ریا سنوں کی ایجنسیوں بین جمع ہو جبکا ہے اس کی تعداد ایک کرور بچاس لاکھ دوبیہ ہے۔ یہ دلیف فنڈ ہندوستانی سیا ہیوں کے خاندان اور مقتولین کے بیتے ہے۔ اس کے سواا کلستان میں ہوت ویل سے اور میں اور بیوا کو ل کی بروزش کے بید ہے۔ اس کے سواا کلستان میں ہوت سے فنڈ کھیلے ہیں جن کی فصیل جسب ویل ہے۔

پدر بجائے بیسرایں ہمہ کرم مذکند کہ دست جود تو باخاند ان آ دم کرد خدا ونر تعاسلے ایسے بادشاہ کا سابہ ہارسے سروں برسالها سال قائم رکھے۔

> جرنی کے ظلم وستم اور مبلجیم کی تباہی دہرادی

جرمنی کے جور فطلم جربیجیم میں ہوے ہیں انھوں نے تام دنیا میں بل بل ڈال دی ہے ادر نام بادشا ہوں کو جرمنی کے لفلا من کر دیا ہے اور اس سے نفرت بید اکرا دی ہے۔ جس طرح د Vandals ادر مسلطه وغیره وحشی اور خیلی تو موں نے قدیم زیانہ بین سلطنت روماکو غارت و نناه کیا تھا اسی طرح ہر منوں بینے لوٹ مارتعتل و زنا اور اکتش کز دگی سینیجیم کی سلطنت کی جوصنعت وحرفت اورتهاز سب وشائسگی کا اعلی نموند تنی، بر با دو تباه کر دیا ۔ لو دبن سمنصم كاكتب خانه جلاياً كيا- رئيس كاكر جاجوفن تعمير كا إعلى نمونه كقاءمسار كيا كميا- عام رعايا جوارف والى مزنغی أن كے گھرجلائے گئے اور مكا نات مساركيے گئے - أن كوسيما وشياں دلى كيس - أن كامال واساب لولاً گبا ـ عُوِر توں اور بیچوں پر سخت ظلم کیے گئے ۔ لوکیوں ٹی پر دہ دری کی گئی ۔ رعایا پر كروروں دوپيہ كے مكيس لگائے گئے -جن جہا اُوں پر زخميوں كى مدد كا سا مان بھا اُن كو تاريثير و سے اڑا یا گیا۔ جو شہراور قصبے غیر محفوظ حالت میں تھے اُن یر گولے برسائے گئے۔ غرضا کیب البسه كام كيه جن كي احاً زت حالتُ جنَّك مِن قالوْن مِن الاقوام نهيں ديا۔ اس برطرہ بيركز لجميركم رعایا کو کیڑائے گئے اور اُن کو وطن ادر بچوں سے محکمرا کے سرمنی بھیجے دیا تاکہ وہا کھیتوں میں کا م كريب اوفضل كاثيرس. أن خانه بريشس حلاوطن لوگور كَيْ تَكليفون يرزراً عوركرنا جا سبيه جوايني بيولول م بچوں سے سچیڑے ہوئے بیگا نہ ملک میں، ہماں اُن سے دشمن ہی دشمن نظراً تے ہیں ، بے یا رو مردكار، وطن سے دور، دوستول اورعزیزول سے میچ رمصیبیت انھیا رہے ہیں سے ملیں رہے نہ مکا ن طرفہ کارخانہ ہوا نہوا نہوا

آب نے وہ تصویری دکھی ہوں گی جو بھی کہی باتصویر اخباروں میں جھیتی ہیں کہ جمن کی فرج کی آ مدکی خبرسن کرلوگ اپنا اپنا فال وا سباب کے کر اور عود توں اور بیج رہ گیا۔ گھیراہٹ بی لادے ہوے ہوائے کہ اور جیسلے بہ لادے ہوے ہوائے کہ اور عیسلے بہ نہ مال کا خیال ہے جاتے ہیں کسی کا فال وا سباب جھوٹ گیا ۔ کسی کا کوئی ہجوٹ جا نے سے نہ فال کا خیال ہے کہ میں اسباب جھوٹ جا نے سے نالاں سے کوئی اربی اسباب جھوٹ جا نے سے نالاں سے کوئی اربی بیٹے ہے گئے جا جا نے ہیں کہ بیال ہے ۔ کوئی مال وا سباب جھوٹ جا نے سے نالاں سے کوئی اسباب جھوٹ ہوائے ہیں ۔ گھر اہمٹ بین اُن کو وم ولا سابھی نہیں و سے سکتیں و اللہ ہوئی ہوئی ہے کہ بیارہ بیٹے ہوئی ہوئی ہے کہ بیارہ بیٹے ہوئی ہوئی ہے کہ بیارہ بیٹے ہوئی ہوئی ہے کہ بیارہ بیار

بلجی کے، جوکل ماک کی آبادی کا چشاحصتہ ہیں، وطن سے آوادہ ہوکر علیے گئے ہیں، جن میں سے با پنج لاکھ اور کی تو ہالینڈیس ہیں اور با پنج لاکھ فرانس اور انگلشان اسکے میں جبال آن کی خبر کیسری انجھی طرح

ظر جرمن کالکھا حال ہے برخفور اسا جس ہیں دیونے اپناکبھی سایڈوالا رشت، غربت میں وہ اوارہ وسرگشتہ ہوا دوست بھی جھوٹ گئے مکسے جی اپناچھوٹا

ا سینے ہر خوکیش و گیانہ سے وہ تہجور ہوا کون ساست بیشہ دل ہے کرنہ جو پور ہوا

بیروہی شہنشاہ جرمن ہیں جنھوں نے جولائی سنتواع میں جب اپنی فوج چین کی ہم بیجی جاتا ہے۔ میں میں سال کا میں میں میں میں میں میں میں میں این کری ہے۔

مَعَى كم بَاكْسِر فرقر كى بغادت دوركرے، نب فرج سے نخاطب بوكر سے الفاظ كھے تھے۔

Whoever falls into your hands is forfiet to

you, just as 1000 years ago the huns underking Attila made a name for thomselves which

is still in tradition and story.

مرننبه کم حرص رفعت سے ہمار ا ہو گیا سرفتاب اتنا ہواا دسخا کہ تا را ہو گیا ه منی ها وائد کو بقام سرسی بجون جب مشران هاحب کا دوسرالکچر ( جنگ اورب بر ) زیرصدار گریسی صاحب بها در کلکر صلع جلسه عام بین بهوا او تخریم ی کلچر پڑر منف سے بہلے موصوف سے زبانی حالات جنگ مختصرا سنا ئے رہجو ۲۱ را رہے سے اعمریت و منگی سے عمریت کر ایسی بہلے کچر سے دوسرے کلچر کک ) خلور بین ا کے نفیے ، جو درج ذبل ہیں : -میرمجلس ا در حضرات البحن !

سر میرا دوسر الکیر جنگ اورب برہے جس شوق و ذوق اور قدر دانی سے آپ صاحبول نے میرا بیلالگیرسنا ، اُس سے میرسے دل کو بڑی تقویت بہونجی ہے اور بیس نے اور بھی زیادہ محنت اور تیس نے اور بیس نے اور بیس نے اور بیس انتاء اللہ اور توجہ کی ہے کہ آپ کو تا زہ بتارہ او نہاؤ دلجیسپ وا تعامت جنگ سنا کول۔ میں انتاء اللہ است اس مطرح بہت دون تاک سنایکروں کا رکونکہ میرے یاس دلجیسپ وا قعات کا ذخیرہ بہت ہے۔ من دہ کی سست

دلم گنج گوبرزال از د با ست

نیکن جس قدر نه یاده ایم آب کی تفریح طبع کاخیال دکھتا ہوں اسی قدر سے لحاظ بھی دکھتا ہوں کہ صبحے اور سیجے حالات سنا دُں۔ میرا منشا سے ہرگز نہیں ہے کہ آب کو دھو کے میں دکھوں - بلکہ جروا قعات گذر جیکے ہیں یا گذر رہے ہیں بلے کم دکا ست بیان کر دں ہے مرامت می گویم ونیر داں ندسینہ وجُز رہست حرف ناداست مرودن روش اہر من ست

اتحادی فوجول کی کامیابیاں

صاحبو احال میں اسحادی فوج ل نے ہوت نایاں کا سیا بیاں ماسل کی ہیں۔ اُتھوں نے مقام محصور مقام مقام محصور کی ہیں۔ اُتھوں کے قلعہ

کی فوج ایک لاکھ ستر ہزار کھی جس میں جالیس ہزاد سیا ہی مارے گئے اور جو فوج آسٹریا کی گرفتار ہوئی اُس کی تفصیل میر ہے۔ و جنرل۔ ۳۹، اسٹا من افسر پیجیس سو فوجی افسراورسوا لاکھ سے زیادہ سیا ہی۔ایک ہزارسے زیادہ تو بیس اور سامان رسد اور سامان جنگ وغیرہ ۔ گذشتہ ہفتہ مہرخت لڑائی محمد کا محمد پر دل میں روسیوں اور آسٹرین کشکروں کے باہم ہوئی جس میں ھیم ہزار آسٹرین ہلاک اورزمی ہوسے اور ۲۱ ہزار گرفتار ہو ہے۔

رشت کامیا بی نشیل اور 60 عالی پر

نیو بیل کی اوائی بین جوبرٹش نفصان تین دن کے اندر ہواائس کی نفصیل بیہ ہے۔

امرے کئے اور ۲۳۳۰سپاہی۔ ۱۹۹ فسراور ۱۹۰ سپاہی ۱۳۳ افسراور ۱۳۳۰سپاہی ۱۹۰ مطرائی برائی بوائسس قدر کو لا بارود نوج ہوائسس قدر کا اس کی فصیل نام جنگ بڑا نسوال میں ہوا تھا۔ دشمن کا نقصان ، جونیوشیسل کی بڑائی میں ہوا ، اس کی فصیل برہے :

برہے: ۔ ہلاک ہوے نرجی ہوت نری شجاعت طاہر کی میرجان فریجی برشن فرج نے بہت بری شجاعت طاہر کی میرجان فریجی برشن قائم خطم نے بہت بڑی شجاعت طاہر کی میرجان فریجی برشن قائم خطم نے بہت بڑی تعرفیات کھی ہے۔

بحزل فرنيج كى كاميابي

جزل فرنیج کو بمقابلہ جمن کے اکسس میں کا میابی ہوئی ، جرمن کو اس شکست ہیں فرانفضان ہوا ۔ جرمنوں سے تین مرتبہ جنرل فرنیج پر حلے کیے گرنا کام و بے نیل امرام والیس سکئے ۔ اسی طرح برنش اور فرینچ قرموں کو دترہ دا نیال برکا میابی ہوئی ، دونوں طرف فوجیں بہرت احمی حاکست میں انرکیس متحدہ فوجیں کمیلی بولی جزیرہ نما جس انرٹیر می ہیں اور جندمقا ما ن انتخوں نے فتح کر سیے ہیں ۔

بُرْش اور جرمن كي فوج رميس كننه للأك رزى بويي

۵۱رابریل های برش فرج میں چالیس فی صدا دمی ہلاک اور الوائی کے لئے ناکارہ بورسائھ فی صدی ابنی زخمیوں میں سے بھر لڑائی کے قابل ہو گئے بجر فوج میں بہت زیادہ ہلاک اور بیکا رہوگئے۔ سرکاری طور بر معلوم ہوا ہے کہ جرمن کا نقصان کا رمار رہے مطاعم کا سے ہواکہ ۵ مارہ اس اور زخمی ہو سے منجل اُن کے ۵ م ۵ ۵ افسر ہلاک ہو سے تک بیرہ واکہ میں میں سرم جزل ہیں۔ اُن کے سواجر من کے بیار اور زخمی زیادہ نزا جھے نہیں ہوے اور جرمن کے بیار اور زخمی زیادہ نزا جھے نہیں ہوے اور جرمن کی برواہ زیادہ نرا جھے نہیں ہوئے والی عور نوں نے اور تیار داری کرنے والی عور نوں نے برت سعی وکوست کی اور زیادہ بیار ایجھے کیے کسی دوسری ہم میں اس قدر بیار جی کے نہیں ہوئے تھے۔ سے کسی دوسری ہم میں اس قدر بیار چیکے نہیں ہوئے تھے۔

## l'Idilinition?

مرابریل ماغر کوجوبفت ختم ہو اہے اس میں صرف دو جہا ذہر من نے غرق کیے۔ حالا نکہ اس میں جرمن نے اور کئے ۔ جو ہفتہ ۲۸ را بر بل کے ختم ہو تاہے ، اس میں جرمن نے ایک بھا زیجا دی اور کا نہے ۔ حالا نکہ اس بفتہ بیں ایک بھا زی اور جا دھی کی اس بفتہ بیں ایک بھا ذی اور جا دھی کی اور گئے ہو اس جہا زی اور گئے ہو ہے اور گئے جب کے کہ جمن علی محالا می کھی جھے گذرے تھے اس وقت تک جرمن علی محالا می میں نے صرف ، ۲۲ جہا ذی تی کیے تھے ۔ حالا نکہ اس جھی بفتوں میں ۲۱ ۲۹ میں دو تا کہ میں اور گئے ۔

برقش نے جرمن کی آ مرورفت کا راستہ جو بند کیا ہے اُس کا اثریہ ہے کہ جرمن کو آایک۔
خاص رقبہ کے اندر بند ہوگیا ہے ۔ کہیں سے اُس کو رسد یا سامان جنگ نہیں ہوتی سکتا ہے۔
امریکہ سے رسد اور سامان جنگ برطانیہ اور اُس کے صلیفوں کو ہوئی اُپ جرمن کہا ہے کہ تم
مرکورس کیوں نہیں ویتے ۔ امریکہ جواب ویتا ہے کہ بم تم کو بھی رسد اور سامان جنگ دہیے کو
مرحود ہیں تم موجود ہیں تم موجود ہیں تا موجود ہیں تم

جرمنول كالمل فالون مبن الاقوام كيضلات

جرمن نے انجی طال میں دوزیا دتیاں اور کس بعنی جرکھ ظلم وسم کرنا آ ماہے اس مراواصافہ كيا - ايك توبيكر زمر داركسي اسينه مورچون اكولون اورگولبون مل راكمي جي سے برنشن قيم كو نقصان میونیا. و مکس انکھوں کو ہست نقصان میونیاتی سرے اور مھیمیرے کو بھی کنیڈالی فوج کو بہت نفضان ہونخا ۔لیکن اب برٹش نے بھی اُس کی مدبیر کر بی سبے کہ منہ اور ہاک اہب نقاب سے بندکر لیتے ہیں اور کھے دوائمی استعال کرتے ہیں جس سے آس کا اثر نہیں ہو گا۔ سے پر تھیے توبیکمز دری کی علامت سے کہ جرمن اسبی حرکتیں کر اسبے ۔ بیر فانون حرب کے خلاف ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کھسیانا ہو گیا ہے۔جیسے کوئی ہیلوان پھیرجائے اور اُس سے کھے بن نہیں ۔ نوکاٹ كها تاب - حالاً نكر جانتاب كركات سے كھي نه بوگا اور بيرا واب تشتى كے بھي خلاف ب - دور ب يركم أس في اس علط خيال بركم جرمن قيداول ك ساعفرانش براسلوك كررس بين، جا لينترك برنش افسروں کو یکڑ رکھا ہے اور آن کو قید میں دال رکھا ہے اور آن سے بہت براسلوک کرتاہے، عالائلم برنش كاسكوك جرمن قيدلوں كے ساتھ بہت الجھائية أن كو الجھاكھا ناكٹرا ديا جاتا ہيے، اُن کو کھیل ناستے اور تفریح کے واسطے وقت دیا جاتا ہے اور جرمن نہ بان کی کتا بین پڑے من غرض سے دی جاتی ہیں اور کوئی محنیت ان سے نہیں لی جاتی ہے اور یہ سلوک اس طالب مِن كَيَا عِا مَا ہے كہ برٹش فوج بحرى كا ايك سا ہى بھى جرمن نے آج بكك نہيں بجا ياہے حالانكمہ برنش نے ایک ہزارسے زیادہ کو سبتے ہوسے جرموں کو ایسے موقعوں یر بچایا سے استے اپ کو برسي خطرول ميں وال ديا اور برنس كا يرسكوك أن جرمن سا بيوں كے سائھ بي بجنفوں نے ا بنے بادشاہ یا اپنے سردادوں کے حکم سے بہت کام قانون جنگ کے خلاف کیے ہیں۔ نیس الیبی صورت میں برنس افسروں ملسے برا سکوک کر<sup>ا</sup>نا اور ان کو قبید میں رکھنا نہا بہت بیجا ہے۔ صاحبو ۔ میں پیکوں گاکر جن بارگوں میں برٹش افسردں کو قبید کیا ہے اُن کی زمیب وزمیت ادر رونی وارائش بورکی سے ، کبو کہ جن مکا نوں میں ایسے معزز مہان رکھے جابیں ، جیسے کر برنش فری افسر ہیں ، ہس مکان کی رہے شمت ، ہس مکان کے خوشالفیں ہا۔
صاحبہ کل اخبار میں دیجھنے میں آیک روس کے قیدلوں کے ساتھ جرمن ہمت ہما سکوک
کر ہاہے ۔ روس نے بھی دیکی دی ہے کہ ہم بھی تھا رہے قیدلوں سے وبیا ہی برا سکوک کریں کے بیائم
ہمارے قید بوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ لیج بوچھیے تو روس اگر ایساکرے ' نواش کوئ ہونچہا ہے اور
برلہ لیسنے ہواس کوکوئی الزام نہیں دے سکتا ہے ہو

ا ظلم اہل ظلم پر کچیر ظلم میں سٹ کل تہیں کو ن غار سکر ہے تجرمر خانۂ زنبور کا

تکرہے کہ امریکہ کے سفیری کومٹ ش سے اب جرمن کی طرف سے برٹش افسروں بینختیاں کم

رب نوازخال رسالدار (مفاری فهان) کی هیمی

صاحبان دی شان - میں نے اس میمی کامضنون اس غرض سے عرص کیاکہ آکر ہمال میں کسی دقت جرمن دعنے و کاکوئی جا سوس آئے ، تو ہمارے سلمان بھائیوں کوخبر دارر ہنا صروری ہے۔

میراں کے سلمان ہوشیار اور عقلند ہیں کسی فریب بیں نہ آئینگے اور عبی طرح ہند وول کی خیرخواہی اور حبال نثاری کا کا مل لیتین کورمنٹ کو ہے ، اسی طرح سلمان کی خیرخواہی کا نقش کوزمنٹ کے اور حبال نثاری کا کا مل لیتین کورمنٹ کو ہے ، اسی طرح سلمان کی خیرخواہی کا نقش کوزمنٹ کے اور حبال ناک کی خیرخواہی کا نقش کوزمنٹ کے اور حبال میں کا میں کا نقش کو تا ہے ۔

صاحبان والاشان - نهينه دير هر نهينے سے صلح کی نوبرسی ندکسی اخبار میں بڑھنے میں آتی ہے گووہ اعتبار کے لائق نهيں ہے ؟ تاہم .ع

اً ان الشرطيز كے مردم مگويد چيز يا

پھائو ہے گئے ہوں کہ سکتے۔

کبھی یہ خبر ہوتی ہے کہ ٹرکی انخادی فور سے علی وصلے کرنا جا ہتا ہے کبھی ہے کہ بہتی کہ ہتا ہے کہ می ہے کہ بہتی ہے کہ اگر سے الگ ہور آبخادی سلطین سے صلے کا خواہشمن ہے کبھی جرمن کی طرف سے خبر ہوتی ہے کہ اگر بہلے والیس دیدیں، تواہل بلجیم الوائی میں شریب نہ ہوں گے۔ یہ گفتگو غیر بادشا ہوں کے سفیوں کی معرفت ہوتی ہے کہ وہ تفال صلح جا ہتے کی معرفت ہوتی ہے کہ وہ تفال صلح جا ہتے ہیں بہتی جب کک وہ تفال صلح جا ہے ہیں بہتی جب کک ورم تفال صلح ہوں گئے۔ یہ میں بہتی جب کہ وہ تفال صلح کی آمید کسی طرح نہیں کرسکے۔

میں بہتی جب کک جرمن کی فوجی طاقت سمی منعم معلی سے سمی معلی ہے۔

میں بہتی جب کک جرمن کی فوجی طاقت سمی معلی آمید کسی طرح نہیں کرسکتے۔

را مان جنگ

صاحبو۔ جربال بنگستم مرسلا اواع بیں برٹش فوج بیں کھا اس کے مقابلہ براب انسیکنا زیادہ ہے اور برطانیہ اپنے حلیفوں کو لیعنی فرانس اور روس کو سالان جنگ سے بڑی مدد ہوئے الم ہے۔ پہلے برٹیش امدادی فوج صرف حجمہ ڈونٹرین مجمی جاتی تھی۔ اب اس سے حیم کی از ایدہ میلان جنگ میں ہے۔

× ----

جماع عظیم برد وسرا کیجر رخری رخرینی بیجم برحرمنی کاحلیر

امر ان مصاعم سے مرکب ایک کے ام سے وہوم ہے ، جرفاص فاص اور اہم واقعات وحالات رونا ہو سے ایک اس محصور کی کے ام سے وہوم ہے ، جرفاص فاص اور اہم واقعات وحالات رونا ہو سے ان کو ذبائی تقریر میں بیان کرنے کے بعد ، مشران صاحب نے حسب ذبل تخریری کی پڑرمکر سانا۔ ناظرین اگر گذشتہ ہرسہ لکی وں کے ساتھ اس کی کو طاحظہ فر ایک توجہ عظیم کی کمل آ اریخ اور مالک متحاد مین کی سیاست کمی بی عبور حامل ہوسکتا ہے ۔

 واسطے تناریخا اکسس اور بن سعی معمد میں عمد مصر کی رود کی طون ایسے مصبوط فلع اور مور سے فرانس نے بناد کھے تھے کہ جب تک ہفتوں بکہ بہنوں تک آن کا محاصرہ با فاعدہ نہ کہا جا جرمن اُن کو فتح نہیں کر سکتا ہے اور اُس کو اُ منسی شکلات کا سامنا تھا جو جا یا نیوں کو بدیٹ آرتھر فتح کرنے میں میش آئیں۔ دوسرا دا ستہ فرانس برحکر نے کاکسی برگ اور بیجی کی طرف سے تھا۔ لیکن جرمنی نے کئی مرتبہ اس بات کی ضما نت تی تھی کہسی اور اُن میں ان دولواں ملکوں سے کو ئی تعلق اور داسطہ نہ رکھے گا۔

لكسم برك كيختصرار نجي حالات

تر است اللس از گاری فلک ده جهو منا درختوں کا مجولوں کی ده جماک بر برک گل به قطره شبنم کی وه جملک مجولوں کے سبر سبخ بر خرار خیش منفے مقالے جمال کے سبرگل فروش منفے ده سرخ شفق کی ادھر جرخ بر بھا د وه با دور درخت وه کلش وه سبره زاد شننہ کے ده گلاں ساکھ مائے بر بھا د محدول سیرسید بھوا مدان ال کریں الد

شبنم کے دہ گلوں پیگر اِکے آبدار میجوادں سے سب بھرا ہوا دا مان کوہسار نانے کھلے ہو سے نصطران کی تیم کے

اتے تھے سروسر دوہ مجبو کے نیم کے

یر دیاست بهت عصد سے اور آمن کی حالت میں دہر ہے اور اور امن کی حالت میں دہرے اور اور اور اس کا ہما بیت سربر خطر ہے۔ اس دیاست کی حاکم گرا تدفیج نزر لعبہ یا رئیمنٹ جس بیں عوام کے قائم مقام اور نیزامرا دونوں تنائل تنفے نها بت عمر کی سے این وقوانین کی یا بندی کے ساتھ حکومت کرتی انتقی۔ دربول میں نها بیت عمد تعلیم و تربیت ہوتی تقی ۔ با شند سے نها بیت مرفد حال تنفی جو تشمن کے حالم کو میں نہا البتہ ایسی فرج نه نقی جو تشمن کے حالم کو دوک سے انتقام کے سے امتاز دربی کی جو کاہ و در انتقام دیا ۔ اس کی سرحد بر حملوں بر حلے ہوئے دوک سے انتقام میں جب کہ اس کے چھیے فوائن اور پروشیا میں خدم دربی میں جب کہ اس کی مرحد بر حملوں برحلے ہوئے درگئی ، اس وقت باد تنا بان اورب نے اس کی حفاظت کر کے اس کو بچا لیا۔ ایک عہد نامہ اس وقت باد تنا بان اور برحل نے اس کی حفاظت کر کے اس کو بچا لیا۔ ایک عہد نامہ اس وقت باد تنا بان اور دنا بان اور برب سے نے درمہ لیا کہ بوقت جناک دہ کسی کی مسلسی کو کوئی واسطہ نہ درب کا اور تنا بان اور برب سے نے نے درمہ لیا کہ بوقت جناک دہ کسی کی سامبرار نہ ہوگی۔

بمبلجیم کے تصرار بیٹی حالات برمنی کوبلجیم کی راہ سے بھی حکر رنے میں دہی تسکلیں تھیں۔ برایک چیوٹا ساملک ہے جہاں صدیوں سے جھاڑے اور قضیے ہوتے رہے۔ بیان تک کہ وہ سرزین مرغوں کی بالی بھی جاتی ہے۔ كى تىجدىد بادا بول كى طرف سىكى مرتبه بوتى دىي -

جب بادشاہوں کی طون سے بچیریں اس وابان رکھنے کی ہیں ومہ داری ہوئی ولک میں ہا یہ ہوئی ولک میں ہا یہ ہوئی است ترقی اور فردانی ہوئی است کے کارخانے جاری ہوے اور بڑے شہر مثل ایٹیورپ ( مصحود ملک ہوگ ) اور لیج کے جہاں تجارت وسندے کے کارخانے ان ان ہوے عالم ہور یہ عالم ہور یہ اللہ وجود میں آگئے۔ بندر ( مصحود ملک ہوگیا۔ تصور اور شہروں میں آباد ہاں بڑے سے لیس مصح مد مدر مدر کے جواد السلطنت تعادہ میں کا موادی اور شہروں میں آباد ہاں بڑے سے لیس میں مصدور مدر کی جواد السلطنت تعادہ کی میں کا موادی اور شہروں میں آباد ہاں بڑے اور اس کی سیر کا موں اور نوشنا منظوں اور موسی کی میں کا موادی سے میں ہور کی ہورین ( محرف میں کہ یا آسٹور کی کا موادی کے جوان پر گور کی کارخانوں کے جوان پر گور کی کارخانوں کی ہوری کے با شدے وہ صورت کی کوٹ کی کی میں الات وی ب کے بادشا موں کی بناہ میں کی ہور کی کی بر کرد سے میں الات وی ب کے باشدے دوست نواز بھیت کی مورث کی کوٹ ماریک کارخان کا در کوٹ کا در میں الموادی کی خوش سے انتحال کرتے ستھے کی کی ب بر اور کوٹ کی کارخان کی در سے میں ترکی کی کوٹ کی کارخان کا در کوٹ کا در میں الموادی کے خوش کی کوٹ کار کوٹ کی کار کار کار کی کارخان کارکان کارخان کارکان کارخان کارکان کارخ کارکان کی کارکان کارکا

مبت بیخ فی کی حالت میں پرورش باتے تھے سب لوک بھول گئے کھے کہ ہارے ماں باپ کو کھیے کہ ہارے ماں باپ کو کھیے کہ آدر فوج نے قبل کیا تھا یا ہا رسی عور توں کی بردہ دری کی تھی۔ تام دنیا کے ساج آتے تھے اور آن کے ملک کے سمندر کے کنارے مدحد فرصلا کا کا کا دروادی مبوس عمسلا وغیرہ میں سیروسیا حت کرکے لطف الحفات تھے۔ مرسیروسیا حت کرکے لطف الحفات تحقیم۔

المست سلامی و برمنی نے جولاکھ فوج فرانس ادرکسم برک کی طرف برهائی اورالادہ کی کہ نہا سے جولاکھ فوج فرانس ادرکسم برک کی طرف برهائی اورالادہ سنہ فرکورکو میچ کے وقت جرمن فوج کے کئی دستے کسم برک میں دہل ہوگئے۔ کچھ فوج دیل سے بکچھ موٹروں کے درلید سٹر کورک کے درلید سٹر کورک کی اور دیلو سے اتا دبرتی بیلی فون اور بل وغیرہ بجس فدر فررا سے اورلی کی اور دیلو سے برقیمت کرلیا۔ سے تجریزیں سب بیلے سے موج فی کئی تھیں اوران بر عمل کرنے والے وہ اتناص تھے جو کسم برک سے کا دخالوں اورکو دا موں میں محر داور کرا شتے موج کے تھے اور اس دقت ور دی بہنے ہوئے جریمن فوج میں افسر تھے۔ ان افسروں سنے آن

أد يابلجيم *سلطنت جر*من ميں شامل موگما .

اِشنول کا بتہ نتان دیدیا جرمن کی فرجی خدمت کے لائق تھے جدید السس معمد ملک ) است میں معمد کے است استے خیالات کے باشند سے جرمنی کے خلاف استے خیالات خلام کے بیٹ میں کے خلاف استے خیالات خلام کے سکتے ۔ بیسب گرفتار کر لیے گئے۔

جب جرمن فوج ، جواکی میجر ( حمین کسل ) کی کمان بین تھی معده کہ کھڑا کے پار کیونجی اور ایک کھڑا کے پار کیونجی تو اکی و زیر معده کی میں ہیں گئی میں اس می نام کی نقل تھی ، جس کے روسے لکسم برگ کی از دی اور خور نختاری کی ضافت باد شا بان درب نے کی تھی۔ بر نقل اس وزیر نے جرمن کے سردار فوج کو دکھائی جس نے یہ جواب داکر ہم کو اس عمد نامہ کا حال معلوم ہے تیکن ہم کو جو حکم ملا ہے، فوج کو دکھائی جس نے یہ جواب داکر ہم کو اس عمد نامہ کا حال معلوم ہے تیکن ہم کو جو حکم ملا ہے، ہم اُس کی نعمیل کر دہے ہیں اور کر بین کے واس عمد نامہ کا حال معلوم ہے تیکن ہم کو جو حکم ملا ہے، ہم اُس کی خواب دار تو جے کہ کہ ہمارے اور آ ب تے باہم جو عمد دو بیان ہوا ہے اس کے فلا ف آ ہے کی طرف سے نہ ہونا چا ہیں ہے۔

دست و فا در کم عب کن تا نه متوی عب شکن جب رکن

ایکن اس بجرنے جواب دیاکہ آپ ٹھنڈے کے در پر الطنت کو ایک تار دکھا یا جوجرمن کے در پر اظم کی طرف سے مقارف ایک بار دکھا یا جوجرمن کے در پر اظم کی طرف سے مقارحین میں ہے کچر کر رہی ہے دہ دشمن کے طور پر نہیں کو ایک میں جو کچر کر رہی ہے دہ دشمن کے طور پر نہیں کر رہی ہے باکہ مرا دیہ ہے کہ دیلوں کا سلسلہ جوجرمن دیلوں سے ملا ہوا ہے اس کی محافظت کرے تاکہ فرانس حلہ نکر نے یا کے ذرا دیر بیس جرمن فوج تام شہر میں تھیل گئی۔ جا بجا سرحدوں برفوج کے دستے متعین کر دسے گئے اور کھروں ، کھینوں ، سید الون اور خبکلوں بیس جرمن ہی جرمن نظر اسے لئے ۔ لوٹ مار کا بازاد گرم ہوگیا ۔ کھینت آ جا ڈردیے گئے۔ مکا ناسنہ سارکہ دسے گئے ۔ اور کھینت آ جا ڈردیے گئے۔ مکا ناسنہ سارکہ دسے گئے۔ جا بجا مورجے بنائے گئے اور کسی نے نگاہ اٹھاکہ دکھیا توجا سوس سجھ کر فراک اور نیاگیا ۔ غواندی کو جا توجہ کہا بختا کہ یا دور کا قبصنہ برستان بر تھا ، فرج کا قبصنہ کہا تھا گئے دیا ہے در جنوں سے دیا گئے داکھ کا گھر فاک کر دیا ۔ فراسوس سجھ کر فراک کو ایک کر دیا ۔ فراسوس سجھ کر فراک کو ایک کے دور کا قبصنہ برستان بر تھا ، فرج کا قبصنہ کہا تھا گئے دیا ہے دور کا قبصنہ برستان بر تھا ، فرج کا قبصنہ کہا تھا گئے دیا ہے دور کا قبصنہ برستان بر تھا ، خرن کے سایہ سیس کا گئے داکھ کے دور خوص کے دور خوص کے دور کی دور کا قبصنہ برستان بر تھا ، خرن کے سایہ سیسب لوگ کھا گئے تھے دور خوص کے دور کر ایک کے دور کا قبصنہ برستان بر کھا کا گھر فاک کر دیا ۔

د و سر سے دن تنی تین آگست بروز دوست نبیجرمن سفیر نے بیلجیم کو ایک الٹی میٹم ر بعنی بیام آخری مجیجا حبس کامضنمون به تفاکه بلجیما نینے ملک بیں جر منی او آج کومرور کا داستہ دے جس کے در میں بیلجیم ادر اس کے مقبوصات بعنی سلب علا نے بحال اور برقراد رہیں سے ورنہ ا تکارکی مالت میں تجیم کے ساتھ دشمن کے طور پر رہا کو کیا جائے گا۔ اس الٹی میٹم کا جواب بارہ گمنشکے اندر مانگاگیا آلاد شاہ بلجیے نے شاہ برطانیہ سے ابیل کی کربیلجی کی آزادی کورقزار رکھنے میں مددلیجیے حب کے جواب میں رطانیہ تے جرمن کو اطلاع دی کیا جم سے جو ہادا عبد دریان ہے اس کو وراکر نے کے لئے ہم تیار ہیں اور اُس کی مددکرنے میں اگر الوار کا کام برطسے گا تو در لغ نركر بن سم حب باره المفنع كذر كئ اور شا وبلجم نے جرمن كے مطالبات كو قبول نركيا تب برمن کی فرج بیلیم کی سرصد کے اندر مس ٹیری ۔ تب اسراید ور ڈ کاسچین مصمه عسام عمد گر ریافت کیار آیا برس او تمنظ بلیم کی و تعنام کاخیال دکھے گی بجس کا در افت کیار آیا برس کا در تعنام کی افتال دکھے گی بجس کا جواب بر الله" نهیں۔ ہاری فوج سرمالے کے رجاتی سے اور بجورًا ہم کو بیلجیم کے راسنہ سے جانا پڑا کبو کرسب سے سان اور قریب کا دا سند فرانس جانے کے والسطے جا استے ہیں اکوال میو شیتے ہی ون میں مملکر دیں اور فرانس کے مقابلہ میں کوئی نایاں فتے مال کریں بی جرمن کو اندلیشہ تفاکہ اگر دور کے راسنہ سے فوج فرانس برجا کے گی تودیر کے سبب روس کومو قع ملے گا کر اپنی بے شار فوج برمنی کی سرحد تک ہیونیا وسے ۔ بیس نہا بہت تینری سے کام کرنا جا ہیں جس کے مشاق جرمن مہت زیارہ ہیں۔ برطانیہ کے سفیر نے سمجھا یک بیجیم ری حکمر انے کے نتیجہ بہت افسوس کے قابل ہوں سکے اور اب کھی اِ زا ناچا سے کیکن جرمنی کئے وزیرخا رجے نے جواب دیاکه اب مجرنهیں ہوسکیا۔ ناچار برٹش سفیرائسی نثام جرمنی کے محکمہ خار صبیب کیا گاکائٹی ٹیم بیش کرے۔ اس کامضمون بر مقالہ دات کے بارہ سجے سکے اندرجرمن کی طرف سے بیضانت ہونا چاہیے کہ فوج اب آ کے ندبڑھے گی اوزیجیم برحکہ کرنے سے بازد سے گی درندرلش گورمنٹ تیار پر سے کہ اپنا و عدہ بور آگرے اور خود جرمنی سے انہا ہے کہ بلیجیم کی سلطنت کو بحال اور خود مختا ر جمن دزیرنے جواب دیاکہ ہا ری سلامتی ہی میں ہے کہ ہا ری فرج بلجیم سے گذرطئے۔ رشن سفیرنے بھا باکہ اس کے نتیجے ہمت افوس کے لائق ہوں گے ۔ع ۔ جراکا رے کندعا قل کہ بازہ ید پشیا تی

گرفتنا اصراربرطانیہ کی طرف سے ہوتاگیا جرمن کی طرف سے جواب میں انکارتھا۔ ناچار برلش سفیر نے جرمن کے وزیر عظم سے طاقات کی۔ اس نے ایک داستان جھٹے دی کو ایک ارراست کا غذکہ برن سے بچھے برطانیہ ایک مجس قرم بعنی جرمن سے او ناچا بہتا ہے ادر ہم برطانیہ کو یا اس وقت بید کر د بالے کرایک مخص کوج دو حکم اور برتا کو بہتیں کرنا چاہتے ہیں۔ برطانیہ کو یا اس وقت بید کر د بالے کرایک شخص کوج دو حکم اور دوں میں گھرا بوا ہے چھے سے آکر ما دناچا بہتا ہے۔ اس لیے برطانیہ کن مستقبی کا دمہ وارہ ہے جوا کہ دو طانیہ کی مستقبی کو دو اور ہے جوا کہ دو اپنا و عدہ لور اگریں اور تیجیم کی خود مختاری قائم دیکھنے کے برنس سفیر نے جواب ویا کہ درکھنے کے برنس سفیر نے جواب ویا کہ درکھنے کے دو ایک اور ایک اس کے دعدہ کو واسطے انہتائی کوسشنش کریں ور در ایک بیٹر اور ایک ایک اور ایک اس کے دور کو گاگری اس سے سوا بھر نہیں ہے کہ آگری معتبر نہ جھے گا۔ غرض کرجب برفش سفیر نے دیکھا کہ جٹ کا نیتجہ اس سے سوا بھر نہیں ہے کہ آگری یا کہ در اور ایک کا دور کو گاری نائی اور ایکھی دور اسطے پروانہ دا بوادی طلب کیا۔

بیلے تہر لیج بیج بی ٹرا جدم سے جمن کالٹکہ جا رہاتھا اور صرور ہواکہ یا تو وہمر لالیج دے کرلے لیا جائے یا فتح کیا جائے۔ یہ تقاملیجیم کا برنگھی سمت کھوسسست فعر کے سمجا طالب اور مبت مشهور اور برخضنا تنهر سرجس مین نهالیت دکش اور دلحیسب منظر رمین اور ایک تاریخی مقام مجی ہے۔ باشندے نہایت آزاد مزاج ہیں صنعت وحرفت کامرکز ہے جمان صن تولوں کے مواسلے والے حالیس ہزار کا رسیریں ۔ بیاں سے دائفل بن کراکٹر ملکوں میں جاتے میں اور طرمی تو بیں بلجیم کے واسطے و سالی جاتی ہیں . لوسیے سے کا رضانوں میں ریل سے انجن اور موٹر کار وغیرہ بنتے ہیں عمدہ اور لفنیس سرکاری عارتیں اگر ہے اور مرسے ہیں جواسی خوش اللوبي سے بنے ہوے میں کہ دیجھیے والے شی کرتے میں ۔ انیٹورپ ( مرس معمل کرا کے میں ۔ انیٹورپ ( مرس معمل کا سے دوررے درجریم لیج نها بت مضبوط اورمحفوظ مقام ہے ۔شہرکے کر داکتبس کے محبط میں ارہ قلعے ناکیت صنبوط میں جودریائے میوس کے والمنے اور ایکی کنا رسے یہ وا تع میں اور ان پر تو بیس جرمعی ہوئی ہیں۔ بیلے اس مقام کوشلا ساع میں جا الس دی بولڈ، دکول آف برگندی Charles the Bold. Duke of Burgundy فق كي مقا- أس وقت واصدی سے شروع کے اس کامال دہلی کی طرح را بختلف قوموں نے کم سے کم دس و قعد اس كو فتح كميا اورسر دفعه إ شندے قتل كيے سك اور مال واساب لوا أكيا اور لحا رتيل كرائي كين جنرلیسین د مستمسعکی ہیاں کے اِدصوں قلعوں کا محافظ مقاجس نے ، فوج کشیر جَنَّ كُرْكِ انْ وَحُوبِ مِصْبُوطُ كُرِلِيا كُفّاء بَيْخُصْ بُورِبِ بِين بطور عالم رياضيات سمعُ نز ديب و ودرمعروف ومشهور كقاا ورفوجي مررسهم بروفعيسرا ومتحن تقايشهنك هجرمن كاخيال تفاكتيض سیرالاری کے لئے موزوں مزہوگا ، گراس عجب وغریب خص نے ا بت کردیالکالوں کا برف والاميدان جنك يركمي اعلى درجه كاجتزلي موسكا سي -

سریم آگست نظر کے دن جرمن فوج کیج گی طرف بڑھی۔ اس وقت عجیب بارونق اور عالیت ن منظر نظر سکے سامنے مقا مجرمن فوج آہستہ آہستہ دریا ہے میوس دے در معامل کی طرف بھتی حلی آتی تھی اور بلے شار تو بوں اور موٹر کا ٹریوں کو ساتھ لیے آتی تھی سب سیا ہی سنہ دھاتی زرق برق در دیاں بہتے ہوئے نظے جوسب نئی تنہ در زاور عدہ فلیٹن کی تھیں۔ ہر سیا ہی سے ہتھیا د برق دم چک رہے تھے اور ہر جیزنی معلوم ہوتی تھی۔ یہ معلوم ہوتا تھاکہ ایک محتمد فوج برا حالوں کے ساتھ اربی ہوتا کھیاکہ ایک انگریزی لڑکی نے اس فوج کو دیکھ کر کھیاکہ کمانھا عصم کا معلوم ہوتے ہوگی کے سیا ہی معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتے ہیں۔

قصبہ وسی ( عدم ۷) جونکہ بیج میں بڑتا تھا اس کئے جرمن نے سیلے اس برقبصنہ کرنا جا ہا بیلجیم اور جرمن سنے سیلے اس برقبصنہ کرنا جا ہا بیلجیم اور جرمن سواروں میں ٹربھٹے رہوئی لیکن بیلجیم سواروں کو بیچھے ہٹنا ٹرا سیجر طارسو بیدل بیلجیم کی فوج کئے جرمن کی فوج کئیر کے مقابلہ میں آگئے اور دیل کے بل کی دو محرابی وردی اور تھے ہوئی اور تھیں ہوگئے گونہا یت بھا دری سے مقابلہ کیا لیکن شمت سنے مذبی کی طون بیچھے ہٹنا پڑا ہے

تح بنت بے فائدہ ہت ان کا کہ جمر ویر بخت حلراً ور دن جیر سو د آں راکہ برگر دید زیں

جرمن نے اس کا ہدلہ بہت خت کہا یعنی بڑکو ما شرکو واواد سے برابر کھڑاکہ کے گولی ما دی۔

ہمت کا وی جوسیا ہی نہ کھے نہ ور دی پہنے ہوئے کھے گلان کے باس ہمیار دکھائی دسیے یا ہتھیار

ہونے کا شبہ تھا وہ سب قتل کر دیے گئے تصبہ وسی جبت ہرا بھوا دکھائی دیتا تھا۔ جب گھنٹوں ب

ہیلے وسی میں دہل ہوئی تھی اس وقت قصبہ وسی بہت ہرا بھوا دکھائی دیتا تھا۔ جب گھنٹوں ب

داکھ کا دھیر ہوگیا۔ جوا مبر کھے وہ فقیر ہوگئے ، بیٹے اپنے مال باب کے لئے چالا تے بیمر تے

ماکھری اپنے ہوگیا۔ جوا مبر کھے وہ فقیر ہوگئے ، بیٹے اپنے مال باب کے لئے چالا تے بیمر تے

ماکھری اپنے ہوگیا۔ جوا مبر کھے وہ فقیر ہوگئے ، بیٹے اپنے مال باب کے لئے چالا تے بیمر تے

ماکھری اپنے ہوگیا۔ جوا مبر کھے وہ فقیر ہوگئے کے اپنے مالی باب کے لئے چالا ہے گئے کہ

عفے ۔ ماکی اپنے ہوگی کو دو فوڈ می کھری تھیں ۔ بیٹیم سیم البیاد کی سرحد کی طرف جالے گئے کہ

وہاں حاکم نیا ہ لیس اور وہاں کے باشنہ دل کی دھر کی گرمجر وساکر کے گذا داکریں ۔

بیلیم کی فرج بھر لیج کی طرف ہٹ آئی اور داہ میں جوچیز سامنے آئی اُس کو بر بار کردیا۔ مثلًا بل، سرجم ادبی کی سٹرلیں اور دیل کی گاڑیاں وعیر ہٹاکہ وہ رشمن کے ہاتونہ مُن ک کائوں کے نگاٹوں جلا دیے آگہ وہاں جرمن کو بناہ ند ملے ، جب جرمن کی فوج آئی تو آمید کے خلاف آئنوں نے دکھاکہ بم سے سخت نفرت دھایا کے بیلیم کم ہے اور قدم قدم پر ہما دا تھا بلہ کیا جا اسے ، تب جرمن نے مکانات جلانا ترمع کیے اور گول کو گول ماریں اور ہرطرت کی

وهي يُه حركبتركين . ان الرايكون مين جرمن كا نقصان بمقا لم يلجيم نهبت زياده موا، ليكن جرمني كي فوج ایس لاکھ ساتھ ہزار تھی ۔ اگر کئی سوائس میں سے مارے تھی سکتے تو کیا کمی ہوسکتی تھی ۔ استخوال سے در یا کے مبوس کے یا رائر اوا یا اور بیروں کا بل بازدها - ادھرسے بلجیم کے قلعوں سے فیر بھورنے شروع بو محك ادراك برسندلكي عوله انداز اليس مفيك شست إنده كرنش في لكات تعميم بركراً بسير قصنا كي طرح ايناكام كرا تفاء ايس فدر انداز عف كرجس مكرسيده إنره كرنشا زلكات عظے وہیں لگتا تھا اور مجی خطا در کو اعقا۔ بہاں کے کہ لی جو بر من نے باندھا تھا اس کے مراہ اڑادیے، لیکن تب بھی جرمن نے کھریرواندکی اور بل کوچھوڑ کر دریائے میوس میں سنتیا برال دی اورا گافا اور یاکوکستیوں می عبور کر سے جرمن نے ہوائی جہاندوں کے درلعبہ کیج برگردا وری کی اوریت کے دقت لیج کی طرف الم عصقے ہو کے قلعوں کے قریب مھلے مبدالوں میں ہو پنج کیے کہ سکا کے مجا سے روشنی ہوئی حس سے نام میدان جگرگا اسٹھا اور تمام فوج جرمن برگو یا بجلی حیک آئی جلعوں پر سے قور سی با ٹرھ پڑے نے آئی اور عمراب کا مینے برسنے لگا۔ تولوں کی وہ کرج مقی کہ معلوم ہوتا مقالہ کوہ اتش فنا ربعيط كياب اورزمين دارله مي آگئي ہے۔ فوج جرمن اس روشني کے إعب و جيلي كى طرح أن يركري، حيجاج نديس آلكي اوريه و كيمه كرر بعاكنے كى دا ه سے ندمقا بله كى طاقت بكى بكى روكني اورجس طرح ما يور ذي منا يون من ماكر كمرا جات بين اس طرح في جرمن كمراكم اوجس ك ورعر سائد سائد بمال بكل بزادون جرمن الاك اورزهي يوسه - تام مبدان من السين يجر الكيس اوركشتوں كے مشتر لگ كئے اور زمين نون سے وملين ہوگئى - اس دستہ فوج ميں سے ايك جمعی اینے نشکرکو والیس نرج سکا جندسیا ہی جو ندہ ہے وہ قیدکر لیے گئے۔

المي شير آآسسان بريس قيامت ولال آک نمو دار تقی زبين آن کے خول سے بوئی اللرزار بناآسساں آک ترآسسال کيا فرج جرمن لحے دن سے فراد

ہوئے ددنوں کشکر جسر گرم کیں یکو کمر کموں میں کم پیچار تھی ہوسے کشتہ جنگ اوران بے شار ہواجمع تو پوں کا ایسا دھواں دہی جب نہ تا بسکون وقراد

سیاری گریزان بویس اس طرح می کرم ندهی بین برگ نزا رحب طرح بو ئی جرمنی کو مکمل سٹ کست کیابلجیمرینے مخالف کو پست د د سرے دن مین درانست کوجمن کی فوج نے قلعوں برگوسے برسائے۔ نتانے بہت معیک تھے لیکن حیونی و بوں سے اعیث اٹر بہت کم ہوا۔ تب جمن بہت اُر التكرك كرا كر برسم ادر ما كر قلعول بردها واكر براتين بيميم كى بري تو بول في كرا بكا بینربرمایا جرمن اورا مع برسع تب شین گنول سے ان پر فیر کیے عکے - اس برمجی جرمن نرد کے اور مورج س کی طرف بڑھتے جلے گئے جو قلوں نے در میان کھے۔ اور ان کاآنا تقالہ بلجیم کی بیدل فوج سکینیں استدیں کے مورجوں سے اہرکو دیڑی اور مفنڈ سے لوہی كا مز وتعي وكون كو جكما ديا موت كابا ذاركرم بون لكا جرمن فوج كي يا ون اكترك إورنها يت ابتری کی حالت میں سیجیے سیفے جرمن کے سردار فرج نے سر ا کھنٹے کی ملت مالی کراسینے مردے وفن کریں لیکن بلخ مرک من میسون کرکہ ملت لینے میں وشمن کا فائرہ سے اور ز اده مجا دی توبی لانے کے واسطے فرصت ما بتا ہے جملت کی درخواست نا منظور کی ترب جرمن موارول کی الیس حیو فی جا عب اجن میں دوا فسر اور تھیر سا ہی تفیا الگریزوں کے میس ین اس اداده سے بچلے کرجز لیمین ( سمصمیعی ) کو بلاک کریں اور انگریزی زبان ہی لگوں کو سلام کرتے ہوئے کچیے کے صدر مقام ہے میونی کر گئے گئے کہ ہم برفش افسر ہیں جو لیے کو (مسممعمعمان) في أن يوشيكر افي ما تقيول كوا واذ وى جرمن سواريماك كمرے بوے ليكن بلجيم كے فرجی افسروں نے أن كا بیجياكيا اور بند وقيس سركركان

المراست کوجرمن کی فوج کفیرنے بیلیوں کابل باندھ کر دریا کے میوس معسلار کو میورک میں معسلار کو میورک میں کابل باندھ کی سرحدست قریب تھا اور وہاں کر بیلیم مسکتے تھے۔ جرمن اب اپنی بڑی تو بیں، جو محاصرہ کے مسکے قلعوں کے گو لے میویئے نہیں سکتے تھے۔ جرمن اب اپنی بڑی تو بیں، جو محاصرہ کے کام کی تقیس، لے آئے۔ آن کے ہوائی جما زوں نے بیلیمی کے بوائی جما زوں بے غلبہ مصل کر لبا

اور بلی فلوں کے این گنبدوں پر بھے گو لے گرانے گئے۔ ادر فوج جرمن کے دھادوں پر دھائے۔
کر نے شاورع کیے گوبیلی کی تو بین اکس برسا دہی تقییں ادر حملہ ور دل کو بھاڑی طرح بھو نے ڈائی کا مقیل کیکن جرمن کچھ برداینا کرنے بھے اور آئے برصف جلے آئے بھے بیر کتے ہو سے منتقد ہو سے منتقد ہو سے منام دی و مردی ورسے فاصلے الد

بعض موقعوں پر جرمن فوجوں نے وہی کیا جوجا یا نیوں نے موسم معموص کے برحملہ کے وقت کرا مقال میں ایس کو فضیل قرار م کے وقت کرا تھا بعنی ہے کہ اپنے سا میوں کی لاٹٹوں کے پیشتے لگا دیے اور اس کو فضیل قرار

دے کر اُس کے پیچھے زرا دم نے لیا اور پھرا سے بڑھھے۔ بلیج کے باشندوں نے بیر جا اہاکہ اُن کے تہر کی عمرہ عادتیں اور بوشنا سرکیس ہسمار

نہ ہوجا ہیں۔ افول نے اپنے جزالی میں مدھ ہوجے ہے۔ داخواست کی کہ جمن کو یہ ترغیب دوکہ شہر کوسار نزکریں۔ الرائیج کی آیک کا نفر من بھی جس میں بھی سے سول حکام اور فوجی افسراولہ جرمن کا ایک قائم مقام سب شرکی ہیں۔ مقالیت سادہ نفظوں میں تھا ہینی یہ کم شہر مع قلبوں کے ہم کو فوڑا دیدہ جزالیمین نے سول حکام سے دیا کہ سے جرمن کو اجازت دیدی شہر مع قلبوں کے ہم کو فوڑا دیدہ جزالیمین نے سول حکام سے دیا کہ سے جومن کو اجازت دیدی کو شہر کہ جو بھی نہ او ۔ اب رہے قلع وہ سب صحیح وسالم سفظے ، اس کئے جزالیمین نے ادادہ کیا کہ قلبوں کو کو خوقت کم سے مولکہ انکا دی صالت ہیں شہر پر کو لا برسایا جائے کا سب مطالبے منظور کر وورد کھی مزیا ہو ۔ گر سبم مولکہ انکا دی صالت ہیں شہر پر کو لا برسایا جائے گئی درج نے اپنی خاصر دی کے مکارت مطابق ہیں داست کی درج نے اپنی شہر پر کو لا برسایا جائے کا جہر کی درج نے اپنی مقیاد کھی دیا ہے مقیاد کو اس کے جائے جب جرمنی کی فرج شہر میں آئی توکسی نے مقابلہ نہ کہیا۔

 اس کے بعد ال جرمن نے اپنی حفاظت کا اتظام کمیا ۔ ہرعدہ موقع پر تو ہیں لگا دیں۔ مورجے بائے كئے . اكر بندى كردى كئى - قوج بر فوج جرمن كى الني كئى اور لوكوں كے تھروں مركستى كئى - جو ا ساب جا با وه مے لیا۔ اگرکسی سے مقالمہ کیا تو اس کا گھر فورًا جلادیا اور اس کو قتل کر دیا۔ يبج والے كردسينے سے بعد قلع سخت مقابلہ كرتے دہے - كيكن تجرب كا رحزل كمين جوب سمحقا مقاكر بغيرميدان فوج كے قلعے كب كم مقابل كرسكتے ہيں - جرمن بڑے محصور معنى لا كے جن كاكولا اتنى دورسے نشانہ مارتا تفاكہ وہاں كے قلعوں كے كولے بہو پنج نهيں سكتے تھے۔ الیسے معصر محصن حایا نیوں نے روس کے مقابلہ میں استعال کیے تھے اور بری کا میا بی کے شاتھ برمنی نے جایان کی نوائی کے بعد کرے ( حرم مسمع کم) کے کارفانہ بین بڑے زبردست معمول خفيه طوريرتياد كرائ تحفيجن كاقطر عاليج كاتفار إدحرتو ان توبوں کی مار طری اُ وحر رو ائی جہا زوں کے ذراعیہ بم کے گولے فلعوں بربرسائے گئے۔ اس کے سواکولوں کا دھواں ابساستخت تیرا در تلنح تھاکہ اہل قلعہ اس سے بے ہوش ہوے جاتے ستھے، اس برطره سکر رسداورسامان جنگ کی تھی کمی تھی۔ ان وجہوں سے ابل قلعہ عاجر آگئے نیتے بیہوا کر ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہوگیا۔ عیک مجما گیا تقا کہ بلجی سے قطعے ایک دن سے زیادہ مقالبہ ناكسكيں سي سي تعدل كے مها دروں نے بندرہ دن كك دہ سخت مقا بلركم الرجرمن كے ذہت تحظیے کر دیے ادر ہزار ول آ دمی بلاک کر دیاہے جس سے شمن کے چھکے جیوٹ کے اور کو اہل ہزنی لئے فتح بائی لیکن بے ولیسی ہی فتح تھی جود معنعد صعب ایجنسونے لاکھوں فوج سے بمقا بلہ لیونی داس ( معد منده منده) کے اوال میں ماسل کی تقی جس کے ماتحت صرف تین سو بها در وں کی جاعب ورہ تعربادی میں تھی کرجب فتح کے بعد فوج کا نقصان شارکیا تو آیب One such victory more & So it sing color (عسم مس مع المني يك الرجي الي الي نتح ادا عال مولدين كبير كان ريول كا-جزلين كاحال الكب برمن افسرني مؤوسيتم ويا لكهاسي العني سير جسب قلعها میگزین جرمن فوج کے اڑاد ہا تو قلعہ میں ہرمن سیائهی وخل ہو۔ یہ ویکھیتے کیا ہیں کوجن کہیں ا منوں معمول کے دھیریں مرا ہوا ہے۔ اس کا جرہ کالایر کیا ہے۔ یہ دیکھکر اس کے ناسے

برلش افواج كى رواكى اور بولون يى افرودكاه

 اور داہنے ہایس تعجب سے آن محلی پڑنے والے مردوں اور عور توں کو دیکھتے جاتے تھے جو اون کے کھی اور داہنے ہایس تعجب سے آن محلی پر بان کی موجوں اور جہا اُدوں پر نہا بہت نوشی سے نظر ہی ایس سے محلا میں موجوں اور جہا اُدوں پر نہا بہت نوشی سے نظر ہی ایس سے محلا وہ ایک نہا بہت نوشیا منظر دکھائی دیا تھا جبن پرسبر کھاں میں ضیے لگا کے کئے تھے جہاں سے بہاٹر ہوں کا نہا بہت نوشنامنظر دکھائی دیا تھا جبن پرسبر کھاں کا فرش نور دیں بھیا ہوا تھا اور آسمان نیگوں شا مباید تا نے ہوے بھا سمندر کی طرح خوش آئید اور کھنٹری ہوا آ رہی تھی اور بہاڑ ہوں کے آبشا دوں کی آواز بی دور کے نعوں کی طرح خوش آئید معلوم ہونی تھیس ہے

المنت المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المنت المسلم المنت المسلم المنت المسلم المنت ال

یمعلیم ہوتا تھاکہ فوج سیدان جنگ کو نہیں جارہی ہے بلکوئی بڑی نوشی کا جلسہ ہے جس سی شرکیہ ہونے کے داسطے لوگ قصبوں اور خہر وں سے اگر بڑے ہیں اور اس نتا ندار اور دکھیں مقام میں جمع ہوگئے ہیں ۔ تمام تہر بولون خوشنا جھٹ ہوں سے آرا ستہ تھا اور جا بجا برطانیہ ، فرانس اور جب سے نقان اور جب نظرے ہیں جا کہ اور جب بیلیم کے سیدان میں جانے کے لئے اور تھے اور سیا ہوں کی ہنیں ، مائیں اور میریاں ائیس جن کی اٹھوں میں فیزیہ جوش اور صدائی تیا رہوائی توسیا ہوں کی ہنیں ، مائیں اور میریا ہوں کے ایسے کی المھوں میں فیزیہ جوش اور حکد ائی کے سبب آلنو بھو ہے ہوئے اور سیا ہیوں کے بوسے لیتی تھیں گریا آن کو خصدت کرنی تھیں کریا آئی ہوں ہے کہ ایسے گرا نڈیل ، خواجہ در ان جیست و برشن فوج مع فرینے جو جو ان لوائی پر جا رہے ہیں اس کو فال نیک میمھنا جا ہیے جس و قت جالاک ، تنو مندا ور مصبوط جوان لوائی پر جا رہے ہیں اس کو فال نیک میمھنا جا ہیے جس و قت فوج پر طانیہ سے دوانہ ہوئی تو حصر سے جارہ اور جان شاہی میمھنا جا ہیں جو سب ذبل تھا۔

"you are leaving home for the safety and honour of my Empire. Belgium, which

Country we are pledged to defend, has been attacked, and France is about to be invaded by the same powerful foe. I have implicit confidence in you, my soldiers. Duty is your watchword and I know your duty will be nobly done. I shall follow your every movement with the deepest interest, and mark with eager sitisfaction your daily progress. Indeed, your welfare will never be absent from my thoughts. I pray god to bless you and guard you and bring you back victorious."

 وج كادل برها يا در اس ميں قومي جوش كي آك بھڑ كا دى ۔

بیلجیم سی امرادی فوج کے بیریں ہونچینے راغز صن اور جواب

ن لیجم اور اکثر ان کے دوست ایکر نروغیرہ بیسوال کرتے میں کہ کبوں برطا نیہ اور فرانس نے يى فوصى يها يليجيم بين نرجيج ديركه وه در ايك ميوس يرجرمن كو روكيس اور أن كوعبور مذكرك دي اور بلجیم کی تا ہی جوالدادی فوجس ہیونچنے سے پہلے ہوئی وہ نہروتی ۔ اس کا جواب سے کہ فرالس میل بڑے بڑھے وجی سردار وں ولینین تواکہ اگر بیلجیم کی سرحد کو جنگ کا صدر مقام بنا یاجائے گ توبیکجیما ورفرانس سمینیہ کے لئے یا مال ہوجائیں کے جرمن کا مفصود توبیہ تھاکہ جس قدرجلد ہوسکے بیرس میں بہواینے جا کے اور فرانس کی طاقت بالکل توڑ دے ، بیٹیتر اس کے کد دوس اینے دوست فرانس کم مددرے سے اور فرانس کا آرادہ میتھاکہ جرمن کے حکہ کو دوسے اور میر جواب میں جرمن کے علاقول نیا حكرك ينك الرسي فرانس نے دوخيال اپنے درس برنقش كر ركھے تھے - ايك سيكر السرازين منصمح عمدی کوروارہ فتح کرے جاس کے القرسے کل گئے تھے۔ سی وجرسے فرانس نے اپنی فوجیں پورنی سرحدیجمع کیں بینی بلفورط ( محص محم Belges) سے لانجى ( بوعم angر) كاب اور دوسرانعال يه تفاكرسي حال بين ايني نوجيس حاسجا نقيهم نہ ہونے دے بلکہ ایک حکم جمع رکھے تاکرطا قت کرنہ ہوجائے سنکھائے میں جوشکسیس فرانس نظ بقا بليجرمن كے كھا يُس وہ اس وجرسي فيس كرفوج اكث كريا على ملكاره موقعول بر تفي جر من نے ہرفوج برغلبہ چھل کر لیا۔ اگر فرانس کی کوشش یہ ہوتی کہ بیلجیم اور فرانس کے سب علا قول کو طرسے محفوظ رکھے تو اُس کومنروری تھاکہ بیلفورٹ ( مجمع می اُسے اور آک اور اُسور سے دریا ئے میں کے من رے کن رہے گئے کے اپنی فوجیس قائم کرنا۔ اگر اس لین کودہ اسینے قبضه میں رکھیا توجر من کے لیئے نامکن ہوجا تاکہ وہ بلجیم پر حکر کرسے لیکن پیطریق اختیار کرنے بین فرانس كي فوجبي دوحصول برنقسيم موجا تين جن مين النه مراكب حصه برجر من حب حايم بنا غلب كركتيا. فرانس نے جوبہ تجویز سوچي تفلي كرا پنی فوجي تفسيم نه ہوئے دسے سامجی اعلی درج کے نقص سے خالی نامفی ۔سب سے سیلے نو رنقصان تفاکہ بلجام ہیں جرمن بہت کثرت سے بھرجائے۔

دوسرانقصان یر مفاکر آرج منی اپنی فوجین سمندر کے کنا رہے تا۔ لے آئے تو وہاں سے تھیرشالی فرانس کے ان صلقوں میں جہا رصنعت وحرفت کے کا رضا نے میں یا جہاں کا نیس کھودی حالی ہرگھس بڑے یاجب جاہے اُن کو غارت کرے ۔ فرینیج جزلوں کو برسب معلوم تھا لیکن وہ مجبور تنفي كه فوجول كود وطرف نفتهيم نهيس كرسكته شخصه اوراس بأنت كي شخت صرورت كفي . فرانس منجوب سمحتا تفاكه جتنع عرصه بمسجامن فوئ كوروك رسي كا اور اپني فوجول كو جا بجا تقسيم نه بون ديگا ائسی فدرا حیجا ہے۔ کیونکہ برطانیہ نے سمندر کی طرفت جرمنی کی را ہ روک دی کھی اور فرانگ کو قہم روانہ کر دی تھی کرختگی کی اواتی میں مرود سے اوسر اور بیائی طرف سے روس اینا مرکمی دل شکر جرمنی کے مقابل لار ہا تھا، جوالیسے ساز وسامان سے آر ہا تھا کہ جرمنی کو اُس کا تقابر دِشوارتھا۔ روس کوجا یا ن کی نوانی سیسسبق حال ہو چکا تھا اور اُس نے اپنی فوج سے سے سے اراستہ کر لی تھی اور جنگب کے طریقوں میں ہہت کچھ اصلاح کی تھی اوراب اُس کی فوج دنیاً میں ایک بنا بیت زبر دست سا زوسامان سیم اراسته اور نفداد بیس بنها بیت کشیر مجھی جاتی تھی۔ أس نے جایان سے صلح ہوجانے کے بعد اس بات کی تحقیقات کی کہ کیوں اُس کی فرج نے جایان کے مقابلہ میں شکتیں کھا بیں اور ولت اٹھائی۔ اس نے بڑے بڑے براے جزاول کوعمدول سے علىده كيا ادر فوج كے معيكر دارول كوجنھول في البيق فوعى ادر لكي صيبيت كے وقت اياداني فائدہ بیاطور مرحال کیا تھا، بے دہمی سے سنرائیں دیں خلائے سے دوس کی کومشش خاص طور رہے دہی کہ جرمنی اور اسٹر یا کے مقابلہ میں اپنی سلطنت کی حفاظت کرے۔ بیس فرانس نے دوس اور برطامنيه کی فوجوں کی آ مدکا خیال کرکھے اپنی فوجوں کی نقل دحرکت تجویز کی تھی ا در اس کیے اسس اورين عسمه عصمه عصمه بربهت براس التكري وإنقاجها فران خيال راعا كجرمن كي فوج زياده نعدادسيم مقا بلريس سي كي - فرانس سي لقين ركها تفاكه ان دولون صدايل کی رعایا ہمارے ساتھ دوستا نہ برتا وکر سے اور جرمن کی حکومت سے محل جانے کو تیا رہے۔ أس ف يا تيجونيكى مقى كر الرى فوج صوب لورين عمين معن من رست اورجيو في فوج برمن كو ا ترکی عرف روسکے رہے۔ نورج سکے جیند دستے بیلجیم کی مدور پر رہیں ۔ بیدل سسیاہ کے دستے نامود ( namus ) کی طرف بڑھیں اور دریا کے میوس سلمے یار بڑمن کوآئے نہ دیس سواد دل کے رسالے بلجی کے درمیانی حصد کک بہوئے کرجرمن کے سوار دل کو پیچیے مٹادیں اور آ مرورفت کے راستوں پرا مرادی فوجوں کو جوعلا قول سے آئی تقیس تعینات کردیا جائے۔

لیج پر طرکر نے کے بعد بجس کا ذکر ہو جیاہے ، شہنشا ہ جرمن نے مکہ ہالبنڈ کے ذریعہ شاہ بلجے کے باس بیام بھیجاکہ آر بیلجیم مقابلہ ذکرے اور فرانس پر فوج جانے کے واسطے راہ دیدے توابیلجیم کے باشندوں کے سالق نہا بہت اچھا سلوک کیا جائے گا اور اُس کی الطنت کال دیر فراد رہے گی ۔ شاہ بیلجیم نے انکار کیا اور کہا کہ فرانس ، برطانیہ اور دوس ہا دی مردیم میں اور آگر وہ ہم کو تباہی اور برآوی سے بچا نہ سکیں شب بھی ہمادی بات اسی میں رہتی ہے کہ ہم مقابلہ کریں اور بیکھیے نہ ہمیں کا کہ دنیا میں نام دہ جائے۔

هرا نمر دا ن نه بیچند از سخن رو همی میدان همی چوگان همی گو

رعایائے بیلجی کو اول تو ہر من سے ویسے ہی نفرت کھی ۔ اُس پرط و یک ہرگا ہوں اور ہر فصیہ سے ہر من کے ظارواستم کی خبر بس آرہی تھیں یان سے وہاں کے باشندوں کو اور کھی غضتہ بیدا ہوا اور تمام قوم یکدل ہو کر اپنے ملک کو بچانے کے لئے تیا رہوگئی۔ شاہ بیلجیم جو نہا بیت سادہ مزاج اور ہدا در ہی شان وشوکت بھو کہ کر بغیری جلوس اور ہم اہیوں اور ہم اہیوں کے اپنے لئنگر کے سیا ہیوں کے ساتھ ساتھ دہ کر مسب کی ہمت بڑھائی اور ہی طرح رہناا ختیا کیا جس طرح معمولی سیا ہی رہا ہے۔ اور ہا تھ ساتھ دہ کر مسب کی ہمت بڑھائی اور ہی طرح رہناا ختیا کیا جس طرح معمولی سیا ہی رہا ہے۔ اور ہوں ۔

جب بیلی میں میں میں میں میں بیلے کا انسکر مقابلہ کرنے کا تو اس مک کے کا سے کا سے بیسے ہو سے انسکہ کے بہلوبہ بہلو سے اور بہت ولا نے سے کہ زبرب سے لئے شہید ہوجا ناجا ہیں گربیلی میں معلوم ہوگیا کہ اعلیٰ درجہ کی بہادری ، جا نیا نہ ی اور قوئی جوش برسب بیکا رہیں ، جبکہ مقابلہ بیس اسی فوج کثیر ہوج توا حد دال ، زبر دست اور جدید اسلی جباک سے آ را ستہ ہو۔ بیلی فوج ایک ایک لاکھ تھی جو سیدان جباک بیس کام دے سکتی تھی اور انٹی ہزار قلول کی فوج تھی جوسال اوائے ایک لاکھ تھی جو سیدان جبال اوائے میں نئے سرے سے ترتیب وی جا رہی کھی۔ کبین کا فی طور پر تیا دی زمانے ال میں کہمی نہیں کی گئی۔ یا سے اس کے کہ فوجی طاقت پر بھروسا کیا جاتا ، میلی می نہیں گی گئی۔ جائے اس کے کہ فوجی طاقت پر بھروسا کیا جاتا ، میلی می نہیں کی گئی۔

زرایہ آسے ماں تھے کیجی بھی ملک کی محافظت کے لئے بڑی بڑی بڑی ہوتی ہوتی تھیں۔ بہت ردیبے خرج کرنا قراریا تا تھا۔ لیکن ان تجویز وں بھل بھی نہیں ہوتا تھا کیجی بھی تربین خریدی حاتی تھیں۔ مگر حوالی کی فربت نہیں آئی تھی نہ قلعے بنا نے جائے تھے جن بروہ قربین جرمعائی جا میں ۔ نیج اور نا مود غیر محفوظ حالات میں تھے یہ ول گا در جس کی تعداد ہے اس ہزادھی اور جس کو قلعہ کی محافظت سیرد تھی میں کا حال یہ تھا کہ جب جنگ شروع ہوئی اُس وقت اس کو مو زر اُنعل عالم جم حصد معمد معمد میں درجہ من کے مقالے کی استعمال کرنا اُس کوسکھا یا گیا ، غرضکہ بہجیم کی فوجی حالت بہت اصلاح کے قابل دیے گئے اور اُن کا استعمال کرنا اُس کوسکھا یا گیا ، غرضکہ بہجیم کی فوجی حالت بہت اصلاح کے قابل دیے گئے اور اُن کا استعمال کرنا اُس کوسکھا یا گیا ، غرضکہ بہجیم کی فوجی حالت بہت اصلاح کے قابل دیے ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا ب نہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا بہیں لاسکتی تھی ، درجہ من کے مقابلے کی تا ب

النائجيم فرانس اور برطانيه كى مرد بر بحروساكيه بوت تقے عمرف بير جا ہتے ستھ كہ محلة درون اور دركة دين اور برطانيه كى مرد بر بحروساكية بوت تقے عمرف بير جا ہت آبت رہي اور دركة دين كى سياه كي نقل وحركت بهت آبت رہي حوس سے جرمن كوموقع ملاكہ اپنے منشاء دلى كے مطابق آس نے جھا با مادا وربيليم كى فوجول كى طون اير بهت برات برائش كو الرف دلى دير بين بيو نجى اور تعداد ميں تھى كا اور اس كى ايك وجربيكى كى برطانيم كى فوج ميدان جنگ ميں در سے ميں كا دو جربيكى كى برطانيم كى فوج ميدان جنگ ميں در اير كي ميں اور تھى اگر منر ورت ہونہ نا مور جمع ميں اور انتيو دب كے بين اور انتيو دب كے بير ميں اور تھى اگر منر ورت ہونہ نا مور جمع ميں اور انتيو دب كے بير ميں اور انتيو دب كے دو دير ميں اور انتيو دب كے اس ميں اور انتيو دب كے بير ميں اور انتيو دب كے بير ميں اور انتيو دب كے اور انتيو دب كے بير ميں اور انتيو دب كے اور انتيو دب كے بير اور انتيو دب كے اس ميں اور انتيو دب كے بير اس ميں اور انتيو دب كے اور انتيو دب كے اس ميں اور انتيو دب كے اس كے اس

تلعون میں نیا ہ لیں ۔

جب جرمن کا لتک بلجم میں داخل ہوا آن کو امید تھی کہ ہم کو گرز نے کے واسطے داہ مل جائے گا اور تا یہ ہم کچر مقا بار ہو تو ہو۔ گران کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہواکہ بھاں سے باشندوں کو ہم سے خت نفر ت ہے اور جو جز جس کے باتھ بڑی ہے اس کو وہ بطور تبھیار نفر ت ہے اور جو جز جس کے باتھ بڑی ہے اس کو وہ بطور تبھیار کے ہا دے ہا دی جرمن کی بالیسی یہ دہی ہے کہ مول اور جو کی اس کی تدبیری جرمن کی بالیسی یہ دہی ہے کہ سول آبادی نونی عامد دعایا جس کا تعلق فوج سے نہیں ہے وہ ہر گرز ہر گز شرکی جنگ نہو جائج من میں جب کہ فوانس اور جزمنی ہیں جنگ ہوئی تھی جرمنی نے اس حکمت علی پر بہت شختی سے عمل مرائی میں جب کہ فوانس اور جزمنی ہیں جنگ ہوئی تھی جرمنی نے اس حکمت علی پر بہت شختی سے عمل کر باتھا کہ وہ سختی کی جو جمد ب قو موں میں صالت جنگ بر نہیں برتی جائی ہوئی تا تھا کم وہ سختی کی جو جمد ب قو موں میں صالت جنگ بر نہیں برتی جائی ہے۔ اس زیا و تیوں کا مفصل حال کیلے کیچر میں بیان کیا جاچ کا ہے بیاں برنہ ہیں برتی جائی ہے۔ اس زیا و تیوں کا مفصل حال کیلے کیچر میں بیان کیا جاچ کا ہے بیاں برنہ ہیں برتی جائی ہے۔ اس زیا و تیوں کا مفصل حال کیلے کیچر میں بیان کیا جاچ کا ہے بیاں

تفضيل كى صرودت نهيس جرون اس قدركها كافى سب كه خود ا كيب جرمن نامه بنگار نے جرمن كے ظام وستم کی شہادت دی ہے جس کو کافی بڑوٹ کہنا جا ہیے۔ اس نے سرکا دی طور پرسفیروں کے فوجی مصاحبان کے ساتھ بلیجیے کے اس مصب کا سفر کیا جو جرمن فرج کے تبصنہ میں تھا۔ دہ کفتا ہے کہ میں سے دوگا ڈن اور Battice کا معالمنہ کیا دہ سمارکے زمین کے برابرکرد ہے گئے Battice میں با بنج سوم کا نات محق آن میں سے صرف انسیں باقی رہ گئے ہیں۔ ہر حکمہ لاشوں کے انبار گئے جو سے میں ادر حبلا سنداتی سیے گر حاکی عمارت اینٹ روز سے کا دمیرہے ۔ جومکا نات سیار ہونے سے بیجے بوے ہیں وہ ایسے ہیں جن پر یہ نولٹ سکے ہو کے ہیں " ہم کو نہ مارو۔ ہم نمھا رہے وشمن نہیں ہیں۔ ہار<sup>ی</sup> جان جيورديم بياكناه بين نيريني مال ليج تك نام راه وليصفيس يا ليت مفرضكه برمن ومسطار ستہ بیعلوم ہوتا تھاکہ موت کے فرشتے رمین پراٹرا نے ہیں جیموں نے لوٹ مارکا بازادگرم کو ایسے کے نہج ک کو چیوٹر کتے ہیں نہ عور توں کو نہ مردوں کو . یا میکر کوئی ویا تھیلی ہوئی ہے جس نے گا ڈس کے کاؤں اور تصبے کے قصیصات کردیے ہیں۔ یا وحشی فرقے ملک بیکھس ٹیسے ہیں جانسان کے خون کے پیاسے ہیں اور لوٹنا ارنا کیو کمنا اُن کا کام ہے جن سے نہ عبا دت گاہن کی نہر کا گھر۔ جرمن کارسالہ قصیہ وسی سے گذر کرمقام کی مناح کو تھ گھر کی بہنچا یہ بلیم کا جھنڈا آما وہ ہالی بہ مہرار ہا تھا ہرمن نے اُس کو گرادیا بمیونیلی کے خزان پر فیصنہ کر لیا اوردا گئا نہ سے دس ہزار فرانگ یے اورنیز میک معمل کر کے مقام برطر کردیا۔ وہاں کی نشینل بنیکسے دوملین فرا کم بعنی ای بڑا پِ ظریمین لیے گو یا بیرے طور میڈداکو ُول کا کام کمیا جس کی اجا ذت جنگ میں سرگر نہیں ہے ۔ «آٹسہت کو تلمه ممه مل من آن کے مقام بر دوہر ارجر من سواد بڑھے اورا دھرسے بلجیم سے نیزہ برداروں سنے مقابلہ کیا ، لیکن جرمن مقابلہ کیا ، لیکن کی مقابلہ کیا ، لیکن کی مقابلہ کیا ، لیکن کی مقابلہ کی مقابلہ کیا ، لیکن کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کیا ، لیکن کی مقابلہ کیا ، لیکن کی مقابلہ نے بچر حلر کیا لیکن بلجیم کی فوج نے وہ آگ برسائی کہرمن کھے دور تک لیسپا ہو گئے۔ اُس دقت ڈرے گون معصور میں میں کے رجمٹ نے تقام عیم میں اور آئین گھنٹے کک سخت اوائی ہوئی جرمن فوج سچھے ہٹا دی گئی اور اس کے ۱۰۰سیا ہی مارے گئے اور ۱۰۰گرفتار ہو ۔۔۔ اسی طرح کمی موقعوں رہی وٹی بھوٹی بڑا کیاں دو لو*ی فریق میں ہو مُں ہجن میں گجیم کو کامی*ا بی مونی اور جرمن کا نقصان زیاده مواکیمی تو مین تھیں گئیں کمبھی گھوڑے ، کبھی رسد کا سامان اللہ بھیر

ا تھا یا۔ دونوں طرف سے اعلیٰ درجہ کی بہادری ظاہر ہوئی۔ بیال تک کہرمن کی شجاعت کا افبال بلیم سے اور بلیم کی بہادری کا اعتراف است میں است بالیم بلیم کو اپنی فتح ادر کا میانی کے باعث بلیم اور بہت کو درسی کا اعتراف بیم بھاکہ جس دشمن کو بہت کمز ورسی جسے وہ ولیا کمز در در کا کہ در سے کہ در در کا کہ در در کا کہ در سے کہ در در کا کہ در کا کہ در سے کہ در سے کہ در سے کہ در کا کہ در سے کہا کہ در سے کہ کہ در سے کا کہ در سے کے کہ در سے ک

دسمن نتوال حقيره ب حاره سمرد

بتاریخ ہرا سے ہجرمن ساہ ہبت کنے تعدادیں بیلی کے وسط کی طرف بڑھی ۔ موادوں کے رسالے الینڈ کی رود کا نظام میموں اس کی افریس بیدل ساہ جائی کا ترقیق ۔ دور سے دن مقام میموں الله کا الینڈ کی رود کہ بنا بیت تیزی سے بین کئی اور مقام میموں سے ہوائی جا اگر دادری کرتے ہے اور برایا ۔ جرمن کے ہوائی جماز گردادری کرتے ہے اور بلیلی کی فوج جمال جہال تھی اس کی معیک جگرکا پیٹر گولا اندازوں کو بتا دیتے تھے جس کے باعث نشا نہ جہت میں گئی تھا۔ بیلیم کی ساہ بروشت مرکزی اور براگندہ بوگئی ۔ تب جرمن موادوں نے ان برحملہ کرکے ان کو ہلاک کرنا شروع کیا۔ و ہاں سے بار بیلی کی فرح کی تنگست و تا ہی اور تمام رحایا کی ہلاک کرنا نے دور تا ہم رحایا کی ہلاک کرنا نے دور تمام رحایا کی ہلاک کرنا کی ہوائی ہوائی ہلاک کرنا کے دور تمام رحایا کی ہلاک کرنا کہ کو سے بار بیکی ہوئی تنگست و تا ہی اور تمام رحایا کی ہلاک کو حال پر ملال کہ کرسب کو گھرا ہم میں دال دیا ۔ کو اس کی معالی ہلاک کرنا کی کو حال پر ملال کہ کرسب کو گھرا ہم میں دال دیا ۔

جب جرمن سیاه دارالسلطنت بلیم کی طرف آرسی تھی و ہاں سے برگو ماسٹرنے یا شندوں کو ہرت کی کراڑ انک سے با زرہیں اور بالکل خاکمیش رہیں ورنہ بیلس پیمفت میں تباہی اَ جا سے گی ۔ ، ہراگست کو

جب برگوماس مور بربسوار مورجر من سبه سالار کے باس کیا واس نے برگوماس سے بو بھیاکتم اینا شهر نبیری ترط کے ہارے سیردکرنے کو تیار ہویا نہیں۔ اُس سے جواب و کالمبول اُس کے کمیں اُس کوسلمول کوئی دوسرا حارہ نہیں ہے۔ تب سیدسالار نے برگو ما طرسے کہاکہ تم ذمہ دار ہو کو نی تنحص ہاری فوج سے بری طرح بیش نہ آئے ورنہ نم کوسنرادی جائے گی اور ٹمھا داخا ناں اور اہل وطن عبرست خیز مصیبہت میں بتیلا ہوجا کینیکے آج ہاری قوج برسکس میں دخل ہوگی ۔اس سے بعد فوج برمن حالیس ہزار رجس میں میواد اور بیادے دولوں تھے نہا سے زرن برق سنردهانی ور دیاں سینے ہوئے إج بجاِ تی اور قومی کمیت گان ہو ئی داخل ہوئی۔ آمدسے سیلے دورسے تو پول کی سلامی ہی آواز آئی تھر بنیڈ کی سُریلی آواز سنائی دی اور ہراول نہا بت جلوس سیسے ختندی کے نیشہ میں حور اَ سے بُرها۔ ابن بلجيم كى أميد كے خلاف بر برمن سا ہى نها بت ما زه دم عمده اور نئے برق دم بتھا د لگائے سا ہما نہ نتان سے اکر تا جلاا تا تھا گو یا پر ٹرکرنے جار اسے تنہرے ؛ شندلے اُن کو دیمھ کر عشى عين كرف سك جب التكرير من دارا اطنت من دال بوانداس فعده مقاات فوجي صرورت ك است فبعنه مي كركيك اورأسي بركو المشركوتهرك معولى انتظام ك واسطى مقرد كيا ليكن اليي طرف سس اکیے سول گورنر اُس برا فسرکر دیا ۔ اس کے بعد شہرسے ہتی کا کھر یونڈ بعنی ۱۲ کرور رو سیبے جنگ کا خر حیر طلب كما برگوماسر في بيرجواب دياكه شهر كاسب فيزانه اندانيطود پيمسج دياگيا سيء اس باعت بيرمطالبه ادا نمیں کیا جا سکتا۔ بسلس میں جرمن سیاہ داخل ہو سنے مک اس جنگ غظیم کا آیک درج ختم ہونا ہے۔ اس کے آگے لڑائی نے دورا رنگ بدلا۔ اس و قت مک لڑائی بیلجیم کی سرحاروں سے اندر محدود تھی اور فوجین کھی دولوں طرفت مهبت ً زیادہ نہتھیں ۔ آسٹیے جولڑ انیان ہوئیں وہ فرائن ادر برطا نیہ کے شاعظی ادر جرمن کی سب یا مکتیری میلی بلیم کی سرحد مداور بعدین فرانس کی سرز مین بر بویس -

المسس ALSACE بن فرات عادمانه كل

جب فرانس نے اپنی سیاہ بلجیم کی مدد برجیجی،اس کے ساتھ ساتھ کر محال کے مقام سے ، اہماں فرانس نے اپنی سیاہ بلجیم کی مدد برجیجی،اس کے ساتھ ساتھ کردانس سے سیجے دیا جس سے معامل کے دیا تا کہ عظم میں وہاں ہو سیجتے ہی میں معامل کے مقامل کا کا کہ عظم کے دیا درجزل جفر نے ، جوکل الشکر فرانس کا قائد عظم میں

کمانڈران جیف تھا ایے اشتہار دیاکہ ہم ہم ہم ہرس کک اس موقع کا انتظار نہا بیت افسوس کے سائڈرکرتے رہے کہ تھا دے ملک بن آبین ۔ اب ہم سب کو نہایت خوشی ہو نا جا ہیے کہ ہم نے آج النے وہ ت جرمن سع بدلہ لیا اور تم کو جرمن کی ظالمانہ حکومت سے نجات اور آزادی ملی کے سس کی عمر دراز ہو

اورفرانس كو نتنج نفيسك رمو ـ

أكثريه اعتراص كما جاتاب كرجب بلجيم من وج تصيحني كى التد صرورت تقى توكيون السسري حكركيا كيا اورَسياه كأبراحصه اس طرف سي جيلن برحكركرن كو بهيج ديا كيا - برسر تجربه كارحزلون اور شهور ربرول کی رائے ہے کہ جزل حفر نے جو کھھ کیا مس و قت بہی منا سب مقار فوجی صرورتیں اور ملى صلحين، ولون اى كى قتضى فلبركة السس يرحله كما جائے - اول يركه چركة السس اور لورين كة ! شندے جرمن کی حکومت کو بیند نہ کرنے تھے، ہیں ائے لقین تھاکہ وہ فرانس کی رعایا بنیا *بین کرنگے* دوسرے بیک انصولوں کی طرف سے سیدها راسند فرانس میکھس ٹرنے کا برمن کو ماس تھا اس لیے مناسب تقاکہ دولوں صولوں کی رعایا کو جرمن کے خلات انجمار دیا جائے تاکہ اس طرف سے جری کا حلہ بالکل کک حاکے ۔ تیسری وجہ ریختی کہ جا لیس برس سے تمام ہذب دنیا جرمنی کو اداب جنگ حرب اورتنيوه طعن وصرب كا أساً سمجه دبي عقى - جايان ، طركى ، يونان وغيره جرمني بي سيه سيالا ر بلا بلاكر ابنی فوج ل وفن جنگ سكھوائے تھے اور فرائس بيماغ کي تگست کے باعث عام نظروں ميں كمزود وحقيم جواجا تا تھا۔ البتہ زبائہ حال میں بنقان كی بعض عيسائی رياستوں نے بيرس كوفن ميں كمزود وحقيم جواجا تا تھا۔ البتہ زبائہ حال میں بنقان كی بعض عيسائی رياستوں نے بيرس كوفن حب کامرکزنسلیم کرلیا تھا. لیں جزل جفرنے مناسب جماکہ صمحم پر قبضہ کرکے آپنی اوری قت كا افهاد كرديا أجائب اورجرمن كوعام نظرول بن كم وقعت كرديا جائب اورجوسي ساع داريس کھائی تھیں اُن کی اِد فرنیج قوم کے دلول سے بھول جائے اور ملک کی تمام رعایا سمجھ کے دست میں بیس فوج کے سرداروں سے بیر بڑی مطلی کی تھی کہ جرمن کے حلوں کو نقط روکتے رہے بلکہ خود جرمن بی حكركرد يناجا سِيَّ تَفاادر اس صورت من قريني كوكا سابي صرور بوجاتي ..

مب سے بیلے فرنیج نے یہ کوشش کی کہ جرمن کو عمد ملک اور ملان کا میں کا دولوں مقا مات سے نکال دیا۔ یا دوجود یکہ جرمن مورسے بنائے ہوئے مقام دولوں مقامات فتح کرنیے۔دورسے دن یعنی مراکست کوفرنیج مقام برابر شخص کی نیج سے دولوں مقامات فتح کرنیے۔دورسے دن یعنی مراکست کوفرنیج مقام

سعدسه ملاسك كى طرف بڑھے اور شام ہوتے ہوتے اس میں داخل ہو گئے۔ اُن كى اَ مرتبال کے باشندوں نے نہا یت خوشی ظاہر کی لیکن دوسرے دن جرمن نے بڑی جاعت سے دوطرف سے فرینج پر حکد کمیا ادرسیاہ کی آمرورفت کی داہ بندکر نا جا ہی ۔ اس کئے فرینج کے سرداد فوج نے می الحت دیکھی کروایس جائے ۔ یہ کھی تا بت ہواکہ جرمن کی فوج السس میں بہت زیاد کھی جب ساِه والسِ الله توجزل جفركي داكم موني كه الجعي كك توصر ف حيايا ما دا ب ليكن اب السسس يو مم اس تاكم جرس كے لئے السس اور لورين كى طرف حكركر نامشكل بوجائے ۔ جزل بوي جرائ مِنْ جَنَّكُ فِرَالْسُهِ اورجِرِمني مِن شركِب روجيكا عقا أس كوية قبم سيرد بوني يشروع مين فرينيج كوكا ميابي زیاده بوئی- Thame اور Altkirk پیرنج کرنے کے اور mulhamen بھی قبصنہ کرلیا اور جرمن بہت مرحواسی کے ساتھ پیچھے بہٹ گئے۔ اُن کی سہ او بیس فرینیج نے تھین لیں ہرمن نے مجود ہوکر اَسٹر یاکہ اپنی مدور طلب کیا۔ فرینچ قوم نے اس فتح پر نہا بیت خوشی نماتی۔ اسٹراس برگ جو مس مک معرصة ملار نی تقویر سنگی پر جو ملے اللہ ع سے کالا ماتمی کپڑا رسنج دغم کی شاتی کے طور پر ٹیرا ہوا تھا وہ آتا رڈوالا گیا ۔ کئی اور مقامات برحن کا ذکر طول سے خالی نہیں ہے ، فرزیج کو كاميانى فنيسب بونى خصوصًا وادى عطمسعره بن يدره سويرمن كرفتاركيد اور إره تويين جرمن كى تھين ليس اور آ گھ دع مع مع المان مع معنا من مايز بھى اير ايك قب بوتى سے مين كى اليس بوتى بيس) نتيجرية بواكم السس كے اوير كے حصد سے جرمن نها يت برواى سے بب سے اور مهبت سامان رسداور سامان جنگ جيور كيم.

 خاطت پر صروت ہوگیا اور اُس کے آنے کا یہ اثر ہواکہ جرمن بیرس کا محاصرہ مذکر سکے جرمن کی فتح جوارت مصنعصص کے بیں ہوئی اُس کی خرجب برلن مسلم عصلی اور آسٹریا میں بیدنجی تو دونوں جسکہ بڑی خوشی منائی گئی۔

بيرس يرحرمن كاحله ورحبك فأموروثنال رآواس

تا مور لیج کی طرح محفوظ حکمتی اور جا سجا مصنبوط قلعے ستھے بجیس ہرار فوج نا مور میں تھی جس کا مروار مبر آئی گئی ہور کا سے کہ ۲۸ ، ۲۸ تو اور نے ہا اسے قلعوں کو توٹر دا۔ اس قدر دناون تولوں کی مار تھی کہ جو کچھ قلعوں کی ٹوٹ کیھوٹ ہوتی تھی اُس کی مرست ہم کوگ ہمیں کرسکتے تھے۔ دناون تولوں کی مار تھی کہ جو کچھ قلعوں کی ٹوٹ کیھوٹ ہوتی تھی اُس کی مرست ہم کوگ ہمیں کرسکتے تھے۔ دس کھنٹے تک الزائی جو اُس برداشت کی جو اُس بربرس رہی تھی اور کوئی جواب نددے سے۔ دس کھنٹے تک الزائی ہوتی توکی اور کوئی جواب نددے سے جو کا کہ جو نے تاخر کا اور کوئی جواب نددے سے جو کا کہ ہوتے ہوتی کا دوسے آخر کا د

اس کے بوج من کی فوج نے تہر شال دا ہر حلہ کیا ۔ یہ وہ تہر تفاجس کے داشتہ سے نبولین مارج ن شارع کے گزرا تھا۔ اُس وقت سے اس وقت کے سوبرس کے عصد میں اس تہریں بہت فرق آگیا تھا۔ لوب اور کا نبخ وُھا لنے کے کا دخانے ہیاں بہت کثرت سے تھے۔ امر اگست سما اواع کو فرق کی ایس ہما میں داخل ہوے اور اسنے آپ کو بر شن مواد کہ کر دریا کے بیس بر من ہما در محمد محمد کو ) کی طوف گھوٹے و کیا لے گئے لیکن و نیج اُسر نے آپ کو بر شن مواد کہ کر دریا کے دورے دور کے ایکن و نیج اُسر نے آپ کو بھیا یا اور دریا کہ دور کا اور میں نوجی کے اور مادکر نکال ویا۔ دورے دن بر منی نے شال دائی ہوئی اور مهم اگست کو مخت مربطے نوئی ۔ ایک طرف برقین کو کو اور مهم اگست کو مخت مربطے ہوئی ۔ ایک طرف برقین کو ایک کا دور کے محمد محمد کو کا دور میں برقین کو ایک کا دور کے ایک محمد محمد کو کا دور میں برقی کی اور در یا سے مسید برمن کو قبض کی اور در یا سے سیسر برمن کو قبض کی اور در یا سے سیسر برمن کو قبض کی اور در یا سے سیسر برمن کو قبض کی کا دور در یا سے سیسر دریا کی میں ہوئی کا دور در یا کے مسید کی کا دور در یا کے سیسر برمن کے قبض کی گئی اور در یا کے سیسر کی میں ہوئی کی میں ہوئی کا دور در یا کے سیسر کی کا دور در یا کے سیسر کی کا دور میں کے قبض کی گئی کرد کے سیسر کی کا دور میں کے قبض کی گئی ۔ اب بیاں سے برطا نیر کی سیاہ کا کا کہ کا میں کو در یا کے بیار میسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے بردر یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے دور یا کے سیسر سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے آٹر کی طرف مقا ما سے دور یا کے سیسر سے

موائح (عوسعماسعاس) اور Cande کے درمیان تھی: اَتَس ( معرصاس) کے اُواح میں برطانیہ کی نوج بظاہر اتھا کام کر رہی تھی۔ انس برقبصنہ رکھنے کا کام برٹس فوج سے سے دکیا گیا تھت حب سے سرجان فرینیج کو مہت ولٹی مقی کیونکہ انس ایک ایسا مقام مقاکہ اسی سے اس یاس ہمت بری فتو صانت اور کامیا بیاں برنش نے اکھا معوب صدی کے شروع میل ماسل کی تقییں ۔ انس سے تین بل کے فاصلہ چنوب کی طوف ال مید ( معمد معمد معمد معمد میکا مقام ہے جما ں داوک آف ادل بات اوئ ہمار دہم کے مقابر میں سے آخری اور بڑی نایاں نتے مال کی تھی۔ ای طرح واٹر لوا و معم معلم دی کا مقام تھی دہاں سے قریب برلس ( حکمہ دیمن حرف ) کی راہ میں ہے جہاں ڈلیک ولینگٹن نے سستے

بری نظے بولتین کے مقا کبدیں یا فی تھی۔

بر تحقیق معلوم بوا تنفاکه ایک لاکه برمن برنش فرج کی طرف برمدرسے ہیں۔ ۲۲ راکست کو برنش سواروں کا رسالہ اُنڈ کی طراحت بڑھا اور واٹر لوسے ابک گوسے کے فاصلے پر بہونیا تفاکرہ اِ سالہ اُس مسمامی اوربرنش معمد عدم معرف کی سیاہ سے موک بیٹی آئے اور اُن میں اتحان ہوگیا کہ تلواد اور گھوڑے کے کرتب ہیں جرمن فردًا فردًا برنش کا مقا با پہیں کرسکتے - طیف ملم حمد من ملاص مديله مل سرداد فوي في سفر مثيبك كماكر بها رسيس دي رسمن كي فوج بين ايس كهيت إي بيسي جا قر بادائی کاغذ کوکا متا حیلاً جا تا ہے سرحان فرینج نے اس ہزادسیا ہ اور ائی سے لئے کالی سر آگست مناعم افدار کے دن مقام مانس بربرتش فرمیں جمع ہوئی بتیسرے میربرمن مقابل بیائے اور نہا بہت سخت علم Sir Donglas کرمنے برنش جزل نے اپنے اِذرکی فیج كاحصته ببالروں ميں موجھ كے جنوب كى طرف بشاليا اور سوار وں كے رسانے نے اپنى جا يھوركم جوب كى طرف أرخ كيا - الحف لا كحد فرنيح سابه فى سرحد كى كارے كارسى وانا فروع كيا اور بندره لا كو ورف فتح كي خوشي مين عبر المرساء الوسف أن كالبيجياكرة آت تقد السي صودت مي اسى مزاد برنس سياه المن برد اسياع كوكيونكردوكسكتى تقى - مانس كے اس ياس جرمن كولم انداز ول كو نظام رائرى كا ميا بى بونى -تو بیل کی اطانی میں برئش سیاہ برین کے مقابلہ میں ویسے ہی ناکام رہی جیسے کہ اہلے مان<del>ور میں رہے ت</del>ھے۔ برنش کے بڑے گزب کار اور جنگ از ما افسروں کا فول تھاکہ ٹرا نسوال کی جنگ میں چوکخت سے بخت مقابلہ برٹش کو مقام مجر جمس معطری اور دریائے فاور برکرنا پڑا تھا وہ بی ان معروں کے آگے کوئی جیز نہ تھا

جاس دقت مقام مانس پرانگریز ول کومپن آئے بیم من قوبول کی آواز دنا و ن اسی ہولا اکتفی کہ کلیجے دستے سنتھ اور برن پر دوئیں گھڑے ہوئے سنتھے۔ یہ علوم ہو ایشا کہ ایک کرم ہوا کا طوفان ہے جس کے مالا ہوا گئی ہوئی کی برخور آواز سن کا نہرے ہوئے سنتھ وقت میں توبول کی گرج سا نفر سا کفرے اور جہاں گراب گرتے سنتھ اور فیال ہوا ہوئی کی برخور آواز سنتے کا دون طرف گولوں اور گولیوں کا بیت اور اور اسیان کھراتے سنتھ اور نہائی تھالالوں اور گولیوں کی مالیوں کا بیت گالالوں اور گولیوں کی مالیوں کی گولیوں کی گولیوں کی مالیوں کی مالیوں کی گولیوں کی گولیو

غوضکہ انس کی اوائی آخریک اس کامیابی کے ساتھ قائم ندرہی جو پیلے ہوئی تھی، وجب
یہ ہوئی کر فرانس کی فرج دریا ہے ہم جمع مسمدہ کی کے اس صدیر جو آآرد اور شال داکے درمیان
ہے قبصنہ نہ رکھ سکی اور یہ بات انگریزی افواج کے خلاف بڑی جب جرمن فوج دریا ہے ہیں ہیں ہا
داہ سے آگے بڑھی توفرینج سپاہ جنوب کی طرف والیں بٹی ۔ آگر انگریزی سپاہ و لی سے ہم ف زعانی قرج من فوج اس کے دلینے باز و بر محلہ کہ تی اور زیادہ نفضان ہو نخانی اس کے انگریزوں نے شامیب فرج من فوج اس کے دائر والیس آگئی تھی اگر میں میں دہیں ہماں فرینیج سپاہ ہو کہ والیس آگئی تھی اگر مین میں میں دہیں ہماں فرینیج سپاہ ہو کہ والیس آگئی تھی اگر فرج نے مقام شال دا پر قبصنہ کر بھی لیا ہوتا تب بھی برگش کی صالب بنا بہت نا دک اور خطر آگ ہوتی کہونکہ بانس کو جرمن کے اور خطر آگ ہوتی کہونکہ بانس کو جرمن کے اور خطر آگ ہوتی کہونکہ بانس کو جرمن کے اور والیس آگئی کھی لیا تھا۔

## جماعظم برمسرالجر

## سرويا كسطرح ليفاربردس يشمن شرياب يتفا بكركوا ماده بوا

فرینیج اور برنش کے معرکے بقا بلہ جرمن دوسرے لکھیریں برکور ہو جکے ہیں۔ اُن کوچھ ڈرکر ایشر لیا اورسردیائی جنگ کا بیان کمیا جا تا ہے۔جب سٹر یا کے سرویا سے مقابلہ پر اعلان جنگ کیا اثث و سردیاکی جالت ابقان کی سب دیا ستوں کی طرح نهایت ابتر بورسی تقی نزانه خالی تھا۔ رعایالات الرئة تھك حيكى تھى - جالىس لاكھ رعايا بلقان كى جنگ بيس ائيا نون آب بار ان كى طرح بها حيكى تنى اور جان کے ساتھ مال و دولت بھی شار کر حکی تھی ۔ اِس کے سواآ سٹریا کی پالیسی کے اِعیف اسبی سارشوں کا زمانه الليا تقاكرسرد يأكو امكب ومصين ندملنا تحقاء شركى كے مقا بلد من سرو إلى تفاك ووسرى الرائى اتخادی فوجوں کے اہم جوہوئی اس میں دہی سی طاقت کا خاتمہ ہوگیا۔ سرویا ایک صدی سے اسرایکو ا بنا وسمن مجهد را بهر بن فرم ی این رعایا کوغلامی کی حالت میں رکھا ہے اس وحب سے مرویا سمینت اسٹرایسے درتا میا اور اس سے نفرت کرتا را باہے ادر موجب اس مقولہ کے کہ اذال مادمر ایسے راعی زند که ترِسدرشِ را بکو بدنسنگ بیه چا چها د باست که اسٹر یاکو تباه و بر با دکر د سے جب اسٹر ماکی طرن سے الوائی کا اعلان موا توسرو یا سی حجاکداب میرا خاتمه موا کیا ہاہے لهذا اس کا ہرمردو عورت، بيروجوان ابني حان د مال سے تيار ہوگيا کسي طرح سرو ياکو فتح حصل ہو۔

روس نے سرویاکو بہلے سے اطلاع دی تھی کرکسی نگسی بہاند اور حیلے سے سما واعرمی اسٹریا صرور سرو باسسے ارائی تھانے گا اور حود تھی دوس نے کوشسش کی تھی کہ اپنی بڑی و بحری فوج کونہایت علو ترتیب دے اور اُس کوخوب درست کرے تاکرجب ہو قع میٹن*ی آگے توسرو با*کو نوج سے مدد دے سے کیونکہ اُس وقت اُس نامہ و بیام سے کام نہیں تکل سکتاً تھا جوسفیروں کے وراجے دوس

رویاکو هنافاع اور الساق میں دیے تقے سرویا بمقا لمد لمغارب کے دولاکھ 90 ہزارسایہ لایا تھا گراس فوج میں تو اور ا درافسروں کی کمی تفی اور اور سے طور میر مرتب بھی نکھی ۔ اُس و قت سے میاست سرویا کی اوری تصب آبی کرب وی استگی میں جو کمی ہے اُس کی کمیل کی جائے۔ سرو اکویہ آمید کھی کہ مانٹی تیکروچائیس ہزار فوج سے ، جوجنگ آنمودہ ہما دروں کی ہے ، مرد دے گا۔ اُس وقت جوسیاہ سرویا سیدان جنگ میں لانے والا بھا اُس کی تعدا دد ولا کھ ساتھ ہزار تھی جس میں جالیس ہزار سرحدی گا مرد اور مکسی ہزادلہ و<sup>ل</sup>

کی ساہ شامل ہوکتی بھی مگو یا کل فوج کی تعداد متن َ لاکھرمبیں *ہزار ہوگتی کھی* ۔

فرانسس جوزت شهنشاه الشريكي سلطنت مين كميسية كم ايك كرور دعا إسروين نسال كي سياور أن من سے بہت براحصة اليا ہے جواس بات كامنتظر ہے كسى مناسب موقع برا نے آپ كواشرا کی حکومت سے آزاد کرے ایس مرویا سیمجھاکہ انٹی نیگر واور سرویاکی فوج کی کرجب ناسٹر ہا بریٹلر کرگی تراش ملک میرجین قدر روین میں وہ سب دوستا نہ برتا کوسے میشی آبیس کے اور ہارے شریب مور اسر باست مقابلکرس سے بی سر یا و بلغا رہ سے امید کھی کہ وہ ہما داشر کب ہوگا، نیکن بلغار میک نوزانه ادرميگزين سب جنگ بلقان مي خالي بوچيانفا اورتين سونويس اور بهبت كشرنغدا دمي رافغل وغیرہ سبھین گئے نفے اور جونومیں! قی تقیں وہ کثرت استعال سے مبکیا رہوگئی تقییں ۔ بلغارب کوب خوت بھی تفاکہ آگریں نے اسٹریکو مددی توسرو یا بھیم کی طرف سے ادر رومانیہ اُترکی حا نمب سے مجھ پر حکر کریں گے اور میں دو ڈسکنوں کے در مماً ن گھر طا کوں گا۔ رو مانیہ کے پاس بہت فہرا خز انہاور یا پنج لاکھ سیاہ نہا بیت اعلیٰ درجہ کی تقی اور اُس نے جنگ بلقیان میں جب سے صلح کرائی تقی تتب سے بلقان میں پولیس کی داوی اضتیار کی تھی ہینی اعلان کرد با تفاکہ بلقان کی سلح میں اگرکسی ریاست خلل دالا نومی أس سے لڑوں كا اور اُس كوسنرا دول كا- ملغاربيكوسرو يا اور ايزنان سيسخت عدادت تنفی گر اس وقت سرو باسے ، لم ندلے سکا کیو مگر دو مانیہ مدد کا معاہرہ سرو با اورایہ نان دواؤں سے كريجا مقايس لمغارب كولازم الكر فانتوس رب اورموقع كا انتظار كري - لمغاربي في وقتًا فو تتًا اری باری سے روس، سرولی ایونان، اسٹریا، اٹلی اورٹر کی سے دوستی کا اطہار کیا سے لیکی کی سے سیان کا بر اورند کیا جیسے کوئی ناکتخداعورت شادی کے لئے بہت مردوں سے محبت کا اظارکرے تونیتے یہ ہوتا ہے کہ الیسی ہر جائی کا شوہر بناکوئی کی بیندہدیں آتا ے۔

## كرابن عجوزعروس بزار داما دسست

ىپى حال بعينه بلغاريير كاموا -اہل روما نیہ جی کرنسل اور زبان اور نرمہب کے اعتبار سیلیمین ہیں لہندا اُن کو جرمن فوم سیففرت اورسلیو فوم سے محبت سے ۔ اسی بنا پر ان کو اسٹر ہا سے بھی ہدر دی نہیں ہے کیونکہ مرتکری مبس ، سولا کھر رومانین قلم کی آبادی ہے جن کے ساتھ آسٹراگی کا ہر تا کو بہت سخت ہے ۔ اس کے علاوہ بلقا ن میں جا بحامح بلا بردا ، ایک فرقه ب برام نواده کا محاد کا متوند بری جوخانه بروشی اورغار گری بیشه بن اوربه رو ما نیرینل سے ہیں اور اسٹر یا کی گورنمنٹ اُن کو اپنی بنا ہ اور حابیت میں رکھتی ہے ۔ اس سیے حب بھی رومانیہ نے کو نی شلاح کا مساکہ ملقان میں پیٹر لائٹسریا نے خفیہ اور علانیہ دولوں طرح اُس کی مخات کی سیج اِت بیر سے کر ترکول کی لطنت میں جو مقدو نیے سے ترقی نہیں کی اور نمذن میں اور فوموں سے پیچھیے ر ہا اُس کاالزام ترخی پر ہر گزنہیں۔ سے بلکہ اسٹریا نے اپنے جاسوس نہا بہت کثرت سے جا بحا بلقان *میں مقر*نہ كرر كھے تھے اور وہ آوگ اس كام يونغرر كيے جانے تھے جن كا نائر اعال برلني سے باعث ساہ ہو الحفا۔ یماں باک کہ ایک شہر برگری شرائه بلقان کے بی*ے فاون کو دیکھو تواعلیٰ درجہ کے برمعاش اور* برا فعال لوك المين سي جوا سطرياك حاسوس من يس سطرياكي بالسبي سوبرس سي بيي د مي سب كه بزرابيه ابس جاسوسوں کے بلقان کی ریاستوں میں اہم نفرت پیداکر دی جائے جس سے آسٹر باکو آسانی ہوکہ وہ <del>حکی</del>ے جیکے بقان میں اندرہی اندر وضل بداکر اجائے اور وریائے saticatic کا شرقی گارہ and مواجع انے قیمنہ س کے معد مسیوفین کل کرلیا کا Salonika کی ہونے مانے ہوگ مانٹی نیگرواورسرویا را ومیں حائل سخفے لهذا بیصروری مفاکر لودی بازارکے وادی کو قبضنہ میں لاکرمانٹی نیگروکوسردیا سے الگ کردیا جائے تیکن لودی یا زارجنگ بلقان میں سرویا کے قبضت میں ایجا عقاء لهذااً سطر اینے صروری مجھاکرسرو باسے اوائ کا جیلہ دھونٹر مکرلودی بازاد کھیین سلے ۔ یہ پولٹیکل ادادہ اس ایک حق می مبت تباهی کاسب ای بت بواجبکه اس نے سرد ایک مقابل میں مجمع کی -حب آسٹریا نے سرویا پرہم مجیجی توجا روں طرف سے نش بھی خیاک گھیر کینے کا ادادہ کہا۔ د نے دریائے ڈینیوک عامسم میں ملکز ٹرکے نز دیک عبورکر ناچا اور تیسری لمین نے اُرّ جَمْعِ كَى طرف سے در اے عمم کد کے بار آتر ناجا دا در حوصی لیش محص معمون من کی طرف

بڑھی اس ادا دہ سے کہ لودی با زار پر حکہ کر کے مانٹی نیگردکوسرو بات الگ کردے ۔ سے تجویز اسل میں مہست ابھی تفی گرتین بانوں کا لحاظ رکھنا جا جیے تھا، وہ نہیں رکھا گیا ۔

دالف ) بیکر سرویاکی قرم نها بیت تنیزی کے سا تفرنقل ویرکت کرسکتی ہے۔ ایر اور اور ایک میں اس نیس

اب دریا سے و بنیوب کوعبور کرنے کی شکلات۔

( ج ) مانٹی نیگرد کا جوابی حلۂ لودی با زار میں ۔

جب مک اسریای فوجی آبسته استه آگریس ادر در یا کے سیو صعم کلا اور دنیوب محک ملا اور دنیوب محک می استه آگری در بی از در با اور بنیار بر محک می موری کے ما تھ کری دہیں، سرویا نے بنایت تنی کی سے سیاہ کو حرکت دی اور حبوبی دسته سیاہ کو دہل سے مقام نش (مکم می کسی ) یہ بہو کیا دیا اور بنیا دیا ہو کے دیا اور بنیا دیا ہو کے دیا اور ایک طون سے اپنی سرمد کو مفوظ کر کے اپنی مشرقی سرصد کی طوف کی سیاہ کو آگر بر ایک در آب کی موسلے میں میں موسلے کی خوش سے بھیج دیا اور ایک نربردست فوج کا دسته آترکی طوف دو ایسلے اپنے بازوکی طرف سے سیاہ دوانہ کرے تاکہ وہ سرویا کی فوج سے مطبخ نرا کے۔

سرویا نے اپنے دارالسلطنت کو جھوڈ کرنش کی طرف دالیں جانے کا دھوکا آسٹریا کو یا اورال میں اُٹر تھی کے گوشہ کی طرف چلے ہیاں مصر پہلیں کہ کہ کا سے دوری فوج آکر شریب ہمگئی۔ اسٹریا کی فوج در گائے ڈونیوب اور سیوکو عبور کرنے میں نہا بیت بخت کو شعش کئی دوز کے کی دہی گرمرویا کے گارڈ نے اور دوسری فوجوں نے جو کئی گیرسے آکر جمع ہو کئی نغیبن ابباسخت مقا بلہ کیا کہ آسٹرین سیاہ دریا کو لی کو عبور نہ کرسکی۔ آسٹریا نے جا کم کرسرویا پر بورب کی طرف سے طبری سیاہ سے طبر کر وہ قلب سیاہ سے نہ بل سیکے اور الیسے سروین فوج کی گھات میں صفیہ الک ہو گئے اور انہے میں براد

حادسوآ دمیون کے صرف محیش زنرہ سیجے جگر فتار ہوگئے ۔ اس لڑائی کے بعد آبطہ بن نورج نے میں دن آگسہ ہے کہ درار دو

 کی باطعیں مار نا شروع کیں اور اُن کی اُڑ میں بُری نورج سے نام محاذ میں گر داوری کرتی رہی اور ہوائی جہا نہ دل سے بادنہ جاسکی ۔ رو بابی نورج نے جہا نہ دل سے بادنہ جاسکی ۔ رو بابی نورج نے دکھا کہ اب دشمن کی سیاہ ہما دی فوج سے زیادہ آگئی ہے اور اُگرسی در یا کو بھی اُس نے عبور کر لیا آد ہا کے دونوں باز دُوں پرسے خل ہو گاتو اُس نے مناسب جھاکہ زراہ میں جائے آلہ ابنی بڑی فوج سے جا کہ لی جا کے اور شمنوں کی مدا فعت کرسے ۔ سیاہ کا اس طرح بڑھنا کچھ تو اینی حفاظت کے لئے تھا اور کھی اس عام بی مور سے کہ آست کو آسٹر بائی فوج اس عرف کی ترغیب ہو۔ ۲۲ آست کو آسٹر بائی فوج اس عرف کہ اس عرف کے بورکہ دیا ہے جو در یا گئے ہو دونوں در یا ول کے عبور کرسے کی ترغیب ہو۔ ۲۲ آست کو آسٹر بائی فوج ہراول در یا کے بود کی طرف بڑھی اور دوسرے دستہ فوج نے بود کی جو تربی وی موت ہوت ہوت دریا ہے یا آئر کر مرویا ہیں دہل ہونے لگی۔ دریا کے یا دائر مرویا ہیں دہل ہونے لگی۔

اس وقت سرویا کی امدادی نوجیس نها بیت تیزی سے آگیکی جیندی الین علی کا اگرسی نے جنگ بلقان ہیں روین فوج کی گرداوری مذد کھی ہوتو وہ فقین ندرے گا، ہا، ہا، ہا الراست کو یہ نوجیس اس کرت سے جمع ہوگئیں کہ اگر ادوسے آسٹرین سیاہ حکر کرے تو اُس کوروک دیں۔ آسٹر یا نے جلے بیطے کیے اس خوض سے کرمروین حکم وروں کی صفین اور دے۔ گریہ کوسٹ شریائی سیاہ نے حکم کرا اور وزیا کی فوج کو اپنی جگرے ہوئے دولت دی جہر بید معلوم ہواکہ آسٹر یائی سیاہ نے حکم کرا اور وزیا کی سیاہ جو تھی اُس کا بال بکیا مذرک اور وودست کو دیا۔ اُس کا نفضیان زیادہ ہوا اور مرویا کی سیاہ جو تھی دولت دی گئی اُس کا بال بکیا مذرک اور وزین سے حکم ہونے کہ اور سوا نمبر کی حالت بہت بالیسی کی ہوگئی اور دولین ہوگئی اور سی جھے دولین ہوگئی ہوگئی اور دولین ہوگئی اور دولین ہوگئی اور دولین ہوگئی اور ہوگئی اور سی جھی ہوگئی ہوگئی

٢، ٢١، ٢٢ أنست تينول دن سروين ساه نے تما قلب كما اور اسطرين فوج سے جو سے تفان كورتيك مصمنعد م کے اُس یا رکھیکا دیا منجار ایک لکھ سی ہزاد آ سٹرین سارہ کے جندل نے در یا کے مصنعد كر ١١ر١١١ الست كوعبودكما بقا سي بزار مارے كئے اورزخمى بوت اور أين فح بزارسے زيادہ قبيد بوساور جوبا فی سکیے اُن میں سے مہت سے بھوسے مرکھے یا اوس اور سردی میں غیر محفوظ رہنے سے ہلاک ہوے یا بھاگ کر گھرچل دیے اسٹر یکی سائھ تو بیں سوین سے النظ میں اور علادہ اس کے بہت سامان جنگ ملا جب کہ اسٹریاکی وہ کھاک دہی تھی سرویا کی سیاہ نے تعا قب موقوف کرکے افرا مدادرب کا مُ خ كيا كاكبوسياه اسرياكي اس طون يوني عنى أب كوكيرك- اس سباه سي جزل في مرواك مورجون بربهت سخت حلركما اوراس حلمكي أثرمين اسينه لشكر كالراحصد مهاكر درياس نسيو صعمه ككار ك كنارىك كى طون كى كيا. اس حلمين الشر باكا نقضان بهت زياده بوا ادر دياك سيوس جوا شريا کے عظمی جہازوں کا بٹرا ٹر اجوا تھا اس نے آسٹر یا کی با نی ماندہ سیاہ کو دریا کے یا را امار دیا اور قب ہونے سے بچادیا۔ سی سم ور آست کو میہ باقی ما ندہ کم بختی سے مارسے سیا ہی سرد ماکی سرز مین کو بھیوڈ کر بھاکپ سکتے ادر اُس جیونی شی حقیر مجمی رونی را ست سرولی برجوام سنرا دینے سے واسطے عیجی گئی تھی اُس کا خاتمہ و کہا۔ اب اسٹر یا کی صرف ایک نوج سرد ماکی سرد میں پر رہ کئی جس نے میجا میں سرد یا سے مشرقی جست کہ حلرکیا تھا جب روس نے کلیشا معند مصارح برہ گینجی تنی آنی اُس وقت یہ نوج اُسٹر یا والیں المائی گئی ۔ کرروس کی سیاہ سے مقابل کرے بیکن بہت دورنہ ہونجی تھی کہ جنگ بر مصاحب مصام کا کد کا طال سن رکھیر سرویاً آگئی۔ ان فوج نے ۱۰ ۹ ، ۱۰ رستمبرکو سرویا کا مقابلہ کیا تفالیکن تنگست کھا ڈی تھی۔ بوسینیا کی سیاہ سے ده دست و به معمد کا تاکست فاشی نریب زیمتی ده در دیاو چوز که معمود کا كى طرف يتيني بهث كي الكرول سي الاستمر الرسروا اور مانتى سيكروكي فوجول في الكواركال دما -شراع میں اسٹریا نے اپنے تھمن کو تھا رہ سے دعکھا ادراینی سیاہ کو ادھر اُدھ تھتیم کر دیا جس وقت سے اسر علیوسرو ایسکے مقابلہ میں کا مل فتیج اور وری کا میا بیٹی امید جاتی رہی اس و قست آ سشرین سيرسالارول كي عقل كم بوكني اور تغييري مطلب إمقص كي مي وجبي إد عربهي أدهر بيان ادران بددي من اینا وقت مقت دائنگال کیا اور این سیاه کی طاقت زائل کردی سروین بیدد کیم کرکس شرین سیاه كا سُكر في مصبوط اداده سبع مُدكى خاص غرض سبعاً ن كواهيي طرح ما ين تخاسف رسبع - بالكل سه معكوم ہوتا تقاک سروین گت بجارہ ہیں اور اسٹرین جزل اس پرناچ رہے ہیں جس وقت موقع با باسروین سیاہ نے دن سے دھاوا مارا اور اسٹرین سیاہ نسیت ونا بود ہوگئی۔

## كلبشيام يجمن فنوعات

اب دوس کے معرکے جرمن اور آسریا سے مقابلہ میں بیان سکیے جائے۔ منی ہے دونوں طرف
مید ان جنگ بین بینی فرانس اور دوس کے مقابلہ میں فتح حاسل کرنے کا منصوبہ با ندھا تھا لیکن تبرالکھ
سپاہ کی صرورت اس کو فرانس کے مقابلہ میں لیے جائے کی تھی اور صرف دس لاکھ سپاہ ملیشیا میں تعداد کی مخرض سے چیوٹر نا جا ہتا تھا اور آسٹریا بہنگری پر بھروساکر تا تھا کہ وہ شرق کی طرف
سے دوس پر جملہ کرے گا۔ آسٹریا اور جرمن نے ادا دہ کمیا تھا کہ دوسی پولینیڈ کو فتح کرنے کے سکے حکم کریں۔
سے دوس پر جملہ کرے گا۔ آسٹریا اور جرمن بولینڈ کی طرف وادسا صدیدہ میں مقداد کی لیکن ذرا کھ شیانشم
کی مشرقی پر شیا می دس لاکھ فوج کلیشیا سے بڑھے۔ آسی وقت جرمن سپاہ آسی تعداد کی لیکن ذرا کھ شیانشم
کی مشرقی پر شیا می دس لاکھ فوج کلیشیا سے بڑھے۔ آسی وقت جرمن سپاہ آسی تعداد کی لیکن ذرا کھ شیانشم

خیال کیاجا تا بھاکہ روسی فوج پرتین طرف سے تلہ ہوجا کے گا جس کا متحبہ ہے گاکہ یا تو وہ ٹکست کھائے گی این دیاوے سنٹر Centre سے و Brest Litorak میں تفایی میں اوی ماری ما کے گا۔ ا مشراً کی بسمتی سے روس ان سب سجو نیروں سے جو ہرمن نے سوحین اکا ہ ہو دیکا تھا۔ ہی نے مسلسل کئی حلے الیسے کیے کرجرمن اور اسٹسر یاکو گمان بھی نہ تفاہ جس سے سب پروگرام اسٹریا اورجرمنی کا المُولاً عِزل Precessia المُترقى فِيثنا Remen Kampi عن ايساعِها يا ماداك جرمن فوج اً سطریا کی فوج سے نہ ل سکی ۔ اس نے برلن میں دسد ہوسیجنے کیے ذریعے ! لکل سند کر دیاور ادر Dantyie ادر Thom ادر Dantyie کو انسی دگی دی کرم س کوانی جا ن بچانے کی فکر مرکئی حب جرمن کواینے شہرول کے حین جانے کا خوف بیداردوا توروسی او لایٹ سے ساہ والين آفي جمال فرج براول مقام يوله مي كالميوني كري جودارسا ( مصحب سه) كي دا دمين اورنها بت بروسی سے جلد روش یا مندسر میں جمع ہوئی تاکہ کا سک حکم وروں کا مقا بررے۔ اس وصبسے سطراکی وجیس جوروسی بولینٹر کے مجھم میں تھیں اُن کی موت زیست روسی صراول کے باکھ سِنَ آئی جزل مایم معمد هاور جزل وسه ماه مها مهاری ادیکی ادرج و لیک جواسر یا ی فوجوں کے سیبرسالار ستھے اُن کو مادیسی نہوئی ۔ اُن کے ایس فرصائی ہزار توبیس اور دس لاکھڑے یہ جوان فوج نظامبر کے ستھے۔ اِن کے علاوہ ملبشیا حنع نظام کی ٹری تعداد کلبشیا میں تھی۔ ایکھول نے يرجهاك روس ايك بيوقون ولوب جوخواب غفلت بيس ب اورحب مك الحف المفع كامم أس كو بلاک کردیں سے سپ ان جزلوں نے دواری زبروست ساہیں سرحدیہ جمع کیں ایک وریا ہے عملینتده فا اور دوسری دریائے معصم مورد کا کے بہلوبہ بہلوٹر سی - انھوں نے ای بال ک لاالی کی لین قائم کی اور مسامط کر کی طرف اس ادادے سے طیس کے وارسا محمد میں پردھادا اری سے دریسی خراور نے مشرقی گلیشا کی سرصکی لبائی میں کا سک کی قوم بطور یر دہ کے قائم کردی ادر اُس کی آلمی فرجیس نقل و وکت کرتی رہیں م دیڑھ سوبل کی لمبائی میں مرراسند اور بل برور بائے عمقت معند اور دریائے بگ کے درمیان کیکا سک الد بھیر کرتے رہے۔

لڑائی کے نیروع سے دو ہفتے تک ہی کھینے رہی ہماں تک کہ آسٹرین سب سالار جو چہد مندی ہماں کا کہ آسٹرین سب سالار جو چہدے تھ مسہمے کو میں مقامتے مجھاکہ میخص بہودہ شورش ہے اور کچیر ہندیں ہے تیب اس نے دوہزارسا ہی تھیجے كه Podolia ين كردا درى كرين جب به Aboodok ين الم دا درى كرين جب الم تف جن کے بیچے آر میں بری فوٹ تھی۔ ان کاسکوں نے اسٹریاکی کرداور فوج کو بیسیاردیا اور بری فیج جَوَا مُعْنِ اللَّهِ مِنْ مُنْ مِن مَا مَكِي كِيونكُه اس مِن تَعْمِيد كَفِينِ كَا اندينتُه تَفّا كَا سكول في تصيير سي كل كم جنگل بیصفیں آراستہ کیں۔ آن میں سے تبنتل سا ہی آگے بڑھے اور آٹر میں بڑھے ہوے جلے سکتے، ہیاں مک کہ اسٹرین ساہ کے مقابل آگئے۔مقابل آتے ہی کا سک بھاگ کھڑے ہوے اورظاہرکیا كركو إخلات أميدكياً يك مقابله وجان سي كمراكي بي المرين فوج اس حباركو بتعمى ادربي التا كاسكول كالبجياكرسن كلى - ان كالبجياكرسة كرست البيي حكِّد بيويج كئي حبّال دوي فوج كفات بين تجيي يقي میاں دون طرف سے دانفل درنویوں کی با ڈھائن برٹر نے تھی جس سے ایک بزراد سیا ہی بلاک ادر دھی بوے - جو تھوٹرے بہت باتی بھے، اُن کا تعا قب کا سکوں نے کیا اوراب گلیشا پر دوسیوں نے ٹری زمرہ فرج سے حکم کیا ۔ جزل دسی میں معمد کا دستہ سیاہ اُر کی طرف کیم برگ و میں میں مستعمد یر بڑھا اور جزل محمد کی میاہ اور بین کی طرف سے حکمیاً ور ہوئی، تاکہ دونوں فوجیں مل کرا سے یں فرج سے تعداد ہیں ذیادہ ہوجا کیں جواری کی حفاظت کررہی تھی ۔ ان میں سے ہر ایک جنرل کی علیمدہ فرج سے تعداد ہیں ذیادہ ہوجا کیں جواری کی حفاظت کررہی تھی ۔ ان میں سے ہر ایک جنرل کی علیمدہ علنحدہ سابہ اسٹرین نوج کے مقابل میں مفلوج ہوجاتی الیکن دونوں جبزلوں نے مل کر اسپی جوئٹ زمری سے حلر کیا کہ جزل کم محاد مسام کی فرج گلیٹیا کے اندر خفید مس کئی اور میٹیتراس کے کر قیمن سے كونى برى الأانى مبيّن آيئ ملك كالكير براحصه فتح كراما - اس سياه كا كليشا بين واخله نها بت يوشيه طور بیعل می آیا اور و اراکست سے اس راکست کے ساون میں روز روشن میں ہوا اور با دے دیا سال کے جاسیس نہا بیت کمٹرت سے تھے اور سواروں کے علاوہ ہوائی جہاز دل کے ذراعیہ سرحد کی مگرانی ہوتی عنی الیکن نب کھی روی فوج کے داخلہ کا تھیدائس وقت کھلاجب موقع کل گیا۔ اس عبيد نه كلينيكى دودجوه تقيس اك تويدكمشر في كليشا جس طرف سيخزل وكالمعمد معمده اپنی فوج لا بائیرانے نر مان میں روس کی ایک و چی تفی جو ایس سے نے بھل کر آسٹر مایسے ملک میں شامل بوكي تفي - مشرقي كليشياكو يا سلطنت روس كالسس لورين عمر عمر محمد تقاه جس كے باشدے سلبو معطالمدنسل سے كفے اور جمن ذبان بولتے كھے اور پروسنسنط فرہمب رکھتے تھے و مجمعان مسام B کی فرج کے سا بھوں کا تھا جب روسی ساہ داخل ہوئی تب

تصبول اور کا وں کے باشندوں نے کل کر ٹری خوشی سے روسبوں کا استقبال کیا اور آن کو اینا بھائی سمھا اوتصبول در شروں میں جھتوں، سے سر کوں پر روسی فوج بر بھول برمائے گئے اور لوگ بر سمجھے کہ جالیے عبائی اسکے ہیں ہجواس برانی فرجی کوا سریا سے نیجہ سے چیر ایس گئے۔ دوسری وجربی تھی کر روبیوں کے خونیہ ایس کے خونیہ ایس کے خونیہ ایس کا حکم ہونو ا بنی خونیہ ایس کا حکم ہونو ا بنی

ی ہی ہیں۔ کا سک بن کا ذکر ادیرا کیجا ہے، ایک جنگجو قوم ہے، جوار کین سے اسی تعلیم دتر بہت یا تی ہے كة تام عراراً في مين بسركريت يروشين مهدن و مست و مركبي اين آب وابسابي كما نابيندكر في سب گروسال میں السی ہے نہیں ۔ قدیم زمانہ میں کا سکوں اور نعلوں امیں مہت جنگ وحیدل رہی ۔ کا سکوں نے ييك ولبنشر كى الطنت قائم كى اورائيم ابنى آزادى برقرار ركف كى غرض مساد لوك آف ماسكو كيط فدار ہوکر اُتھوں نے دوس کی لطات فائم کی ۔ روس کی فوج میں بیر فرقیہ نہا بہت بھارا مرہبے ۔ ہرنسم کی اڑا ٹی لاسکتاہے اور مرشم کے کرنت اوائی کے جانتا ہے تیجی نیز و سے حکرکرا ہے۔ کبھی گھوڑ کے سے اترکر سنگین ہاتھ میں کے کربید ل کی طرح دھا واکر کے مورسے نتح کرتا ہے۔ بوقت ضرورت نود مورسے

باليتي اور مورجوں سے اعلیٰ درجہ کے نشانے لگاتے ہیں۔

یں اور دیں ہے۔ مارج کے اور کی اور کا اور کا اور کا اور کا اور کی اور کا اور کا اور دوس کی سیاہ اور دوس کی سیاہ میں جیونی چیونی جاعنوں میں مر مجھی ہوتی دہی ہت بھی اسٹریا کے سیرسالادی آ مکوں کرغفلت کے پردے بڑے رہے - بیان کک دوسی جزل محصانه مساح کی ساہ کئی دریا ول کو شیے بعد دیگرے عبوركرك مطمنك معلمان عبيركرك بإرجابوهجى -اس وقت بهي أسربن سير بالارف بيشبكيا کرجنوب کی طرف سے ہار سے عقب پرتیمن کا حام ہونے والا ہے ۔ اسٹریکی تین فری لری فوجیں تقیں جو رومسط مصاحدے آس اس در مرسوسل بی اوانی کی لین کی حفاظت رہی تفیں لیکن حب معلوم بواکه دو بون رسی جزلوں کی فوجس حکرکری کی اور دومری فوحس علاوہ ملیشیا وغیرہ سے، ووان جنرالور من اسطرا نے اصناً فیکس یہاں کے اورے تین لاکھ اسٹرین ساہی ورسم مسلم کے اوجمع مو کئے ۔ میج کچھ اسٹر اپنے کیا آگست کے انوی دنوں میں بہت دیر بعد کیا۔ جزل رسکی ارجزل Apolicant کوفیس وسالس کے فاصلہ یورب کی

مانتین بوئی ادراب تفقہ فرصی جزل بو کم معدید کم کان میں موسی محمد مدھ کی ہوئی ادر مونی ما قت یا فرجی کرتب بن بوئی ، اسٹریا کے جزل کوئی ایسے نہ تھے جورت سیرسالاردن کا مقابلہ دماغی طاقت یا فرجی کرتب بن کرسکتے ۔ ددنوں فرصی آخر میں تعداد میں برابر بوگئی تفسی، کیک دوس کی تو بیس جوفرانس کے کا دخالوں کی بنی بوئی تفتیں، اسٹریا کی توہیں سے بہت تھیں ۔ اس کے علادہ اسٹریا نے اپنے کہ بما بہت تھے اسٹریا نے کے بمع بہت سے افسرتو کیا نے اس کے علادہ اسٹریا کی مورد پر فرانس اور بیلی کی جانب معمد معمد بیج دیے سے اسٹریا کے مرصدی قلع مثل برگرک و مسلم مسلم کی جوب کے بیج دینے سے اسٹریا کے مرصدی قلع مثل برگرک و مسلم مسلم کی جوب

اس بيطره بير بواكر حنوبي سياه كى دد ك لئے جود مائين عبيجي كئي تقين وه دوسى جزل مي كمد دعم ج نے مقام معصوب عصام کے بردک دیں اور براگندہ کر دیں اور فتحینہ روسیوں نے ایکے ٹرھکرایک رضي کے مطابق کرسکتے ستھے۔ اس وصد س جزل الم المعدى مدان کے ساہ نے جوب كى طرف ہے لیمبرک و مسطمه من کو گھیرلیا اورا سشر ایک بڑی فوج کا جرجنوبی حصیہ تفا اُسے مرتجیر ہوگئ۔ یہ فرج مقام میں عام میں دریا کے معرف کے کنا دے مورجے کیے ہوئے تی جس جگہ یہ كاسشرين سيا الحقي وه قدرتي طور بربهبت محفوظ تفي كيونكه جالاتهي بهااله كا دُهالوكم إ را تحفا اور أَركم أشرفتاك د ہا نہ بھی تھا جو اس وقت وکھا تی نہیں دتیا تھا۔ پیر حکرانسبی تھی کہ اُس کو حکہ کرسے بینا شکل تھا۔ سٹرین انجنیه و استسبر محیوث تطع معن*طه ما کتاب* اس بات نخف در اکاراسته نها ست ا گذار بقاء گر روئ نگینی در یا ، خندق، مورسیے سب برغالب آمین اور گوله ایدازوں <u>نے فلعول *ور*</u> مورجیں سے مکر شے آڑا دیے اور بیدل ساہ شے لئے راہ کرلی - بیلے تورسی کھلے بندوں سامنے سے نبرسے پر کرنے جاتے تھے ہوئے چراہے اور ابندی کی طرف فیرکرنے جاتے تھے ہیاں ککے جب زیادہ نز دکی۔ ہیو بیخے سے نو ایک مسے کھڑے ہو سکتے اور آیک تگیہ کیم کر او ایاں برسانا شرفع كيں - اتنے ميں آن كى مدد كھى آ ہونچى بھيرا تھا شكينيں إيخويس كيا سے كرا گے برسھ ادر برانامفولير بوروسیوں میں مشہور طیا آ تاہے سے کرنے دکھا دیا بعثی ہے کہ 

کرتے ہیں اور بہادر ساہی کیں سے موت کے گواٹ آٹا دینے ہیں سے مشرین اور بہگرین سا ہی بھی خوب لڑے اور انھوں نے بورے طور پرداد شجاعت دی ۔ نوب گینوں کا مقابلہ کیا اور خود کھی سنگنیں حلا میں ، نکوب کی مقابلہ کیا اور خود کھی سنگنیں حلا میں ، نیکن آن کی بند وقول کے حلے روک سکتے۔ میلائیں ، نیکن آن کی بند وقول کے حلے روک سکتے۔ براز ان اس السب کو ہو کی اور ہم مرکف دی میں ہزارہ طریق مقتول اور زخمی ہوسے اور رسی فتیا ب بوسے سے در میں وست دا فتح شد دہنموں

برز بها دخواهی در آمر اربول

اس فتح کے بعد رہی سیاہ لیمبرک کی جانب طرحی ادر اسسریاک ! تی ائدہ او نی میمونی سیاہ کو بھادیا جزل رسی برمامنس کی سیاہ نے وفاصلہ میں موسوں کے سے لیمبرک روسساسم عكى كالمياس لى كالقاءوه بهت طله طير ليا د طالا كر فوج سطره دن سے برابر کوئے کرنی ہوئی اور کیمیٹرک کی طرف را ٹی بھٹر تی آئی تھی۔ اور تنہر مرکور کے قریب جیند کھنبوط مقام فیتے كركيب بحيد وزيك نزگامه كارزار كرمرما، بعني ٢٩ رئست سي ارتنم برك . رسي ساه صبح سي ايك اوراً خریس دن دان دان اور اس اوراً مشریان سیاه می نها بهت تیری سے اور نے میں در کرم دہی - روی فوج ا ونها بیت محفی مولی تھی اور کرمی سے موسم اعت باس سے بہت کیلیف آٹھا رہی تھی الیکن فتح کی اُمید کی خوشسی میں بیلے سے بھی زادہ اج ش دخردش سے لڑی "اسٹرین فوج جب جنگ سے نگ اُن آو مرومين المسمع كے قلعول من فياه لى - اب روسيوں في قلعدي ابنى كنندوں بركرا بازا تروع كبير جو كجيه كرميلجيم ميريهج اور المتورمين كذري ادرجو كمجيه فرانس ميرمو بالتيح بس أفتا دميري (بوحبأن الشسري د معین مسل کے جوبطور مرد کے جرمنی کو دیے گئے گئے ) ان سب کے بدلے میں کلیتیا کے قلوں کی سیاہ کومصیبت برداشت کر نا ٹر می ا در اُن کے سسمضبوط فلعوں اور اُن کے ابنی کنیدوں کو روی معصیمتن می گرفتان بنی کارخالوں میں نے ہوے تھے،دودن میں تور کھور کے باب كرد يا اور استطرين تويين كور دير حب تويين بكار وكين تراسرين فوج اس خوت مي كمادا روسى سا وتلينول سي حكركر ساء مورسي ميوركر واليس بونى مكراس والبي مين فوج حيدا والعني ست میں کا دستہ نوج بھا کا اور اس کے معاصلتے ہی سب سیاہ بھاک کھڑی ہوئی یہ سیجھے کا دستہ فوج جو بھاگا در اس سے تا م نشکر میں جو بھاکر بیج گئی وہ حال عجیب دغریب حب ویل ہے۔

سطرین ادر ہمگیرین افسروں نے اپنے آپ کو اور اپنے ہمو طنوں کو بھانے کی غرض سے نے بچھے سالیو قوم کی رہنٹیں کھری کی تفیر جن بین کلیشا کے روی ، پولین کے باشندے ، بوسینیا Bosnia کے روین اور ایسیا Bohamia کے اغیر ای سے اور آن کے سیجیے ہنگیرین سیا ہی کھڑے کیے تنفی تاکہ اگر سبلبو تمبنٹیں المنے سے انکارکریں یار دسبوں سے مل جائیں ا تو ان صور نول میں وہ توب سے اڑا دی جائیں ۔ رہی جزل کو بیطال معلوم ہوگیا تندا اُس نے حکم ہے دیکم گراپ اسی دستہ فرج پر مارے جائیں جوست چھیے ہے ۔ گولہ انداز دل نے آلیے نشا انداکائے کہ اسلیو جنوں کے سروں کے اور سے گذرکہ اسسرین اور گیرین فوج میں جاکر کرنے تنفی اور ال <u> بھیتے سکتھے ۔ ان توبوں کی ہو لناک گرج نے اور اس شک</u>ل اور گراب نے جواولوں کی طرح کررہے مخفے ادر کھیا کہ جا دوں طرف موت کا ما زادگرم کر رہے سنے لیم کی جوسی کے سے واکس ہوتی ہوئی ساہ کوسخےت تھے ارب ط میں دال دایکائی سی کھیں گھے گئی اور فوج کے کالم کے کالم توٹ کے ادر کام فوج تتربتر بوكى اورنوبي اورميكندين اورسامان رسد يحيوركم مهم محصص التقلعه كي طون بها كيس. اب دوسی التی وقص اورب مین طرف سے لیمبرک موسل ساکھ برجع ہو گئے اور آخری ا قلوں کی نے رس سمنوگل سے دن او سیجے صبیح تھر و کور سے اندار دن میں دخل ہو سکتے ۔ آسسر بن با و کے چند دستوں نے مقاباتھی کیا جمکین ہلاک اور کر فقار ہوئے بنہر کے سلیو ا نشندوں سنے رہول کا خیر مقدم کمیا اور خشی کے نعرے باند کیے اور روسیوں کے قومی گیت گائے۔ او مرکھیے تولیاں کے فیر كي آوادي آئي جعباكة بوك وتمن في شهرس إمركيد تقد الوايمفون في محلى دوسيول كي آمکی مبارکبا دمین سلامی دی بالاخانون پرست، جهاب سے لوگ ناشا دیکھ رہے ستھے اسلیول برسائے كئے اورم دوزن سب وہ زبان برلتے سفے جوروسی سال مجھ سکتی تھی ۔ سا بہوں کے ہاتھ جو سے سے اور ان کے دوروکھانے بینے کی جیزیں میں کرنے تھے۔ سا ہی گوہماست تھے ہوئے تھے کہو کہ رات دن سواکے اوائی کے فال کو کئی دوسرا کام نہیں رہا تھا ، کنبن حب وہ بازار ول میں آئے توخوشی کے مارسے اپنی تکان اور محمول بیاس سب مجمول سکتے ۔ ساڑھے دس بچے مبیح روی میر براٹون بال برلمز نے لگا اور شہر کے رئیبوں کا ایک وفدودی جزل رسی مرد مدر می بادگاه مین حاصر بواجس نے اہل تہری بینوائش ظاہر کی کریم البوقام کے

دریائے وٹولا ماستعدن اور دریائے معتد مستری نتی

اورا فواج اسشربا بنگری کی بلاکت تا ہی

تفاكروه اننے يُزانے دُمن روشا مند مدسر مرحكرا ليكن روشانے أس كرد ووكا دا اور سَلَرى نے جردوس سے بدل لینا جا ہتا تھا' اس کو روس سے اور نے کی ترغیب دی ۔ ان دونوں وجوں سے اسلم لا روس سے مجور کی اور اپنی شامت اعمال سے اپنے آپ کو اس نے تباہ کیا ہے سار اسے جو اس سے مقا بالمرتبيجي وه يبلة مين مفته كام ابي كاميابي ك سائفه كام كرنى دسى مرصدك بارتجاكم بالنيخ لاكراشن ساه روی سرزمین رکیبلی کی اور وارسا مصد عص اور ایم Brest Litors اور ایم Brest کی طون بر طی۔ یے فوج دریا کے مصنع در کا کی طوف بہت اسکی سے آگے ہم حی اور اس کے دوال طرف بھیل گئی۔ بھر اُس کے بائیں کیا رہ ہر مص*ل محمد کی جا نب* اور دا ہنے کیا دے پر مساحظ کر اور سینط ما مع می کی طرف ا بہتگی سے برحی ۔ اس ا بہتگی کی وجہ یہ تھی کہ اسٹریا وجرمن کے آنے کا بتظار تها \_ ليكن جرمن كى ساه سرادل وكن ك اور معمام مع الله الكي اكر دالس كى كيونكه جرجو ان المنتقر بہت یا پرکیا بھاہ اُس سے باعث جرین نے اپنی نام سیاہ مجودہ فرانس کے محاذ سے بحاکرلا سکتا تھامشرقی پیوشا بردال دی تھی .اب اسٹر کا کوشکل کا سا مناآگیا ۔جرمن کی مدد کے وعدہ برا عتباً کرکے اسی بخت خطرناک بهم اپنے ذمہ لی تقی اور اب ابسے نازک وقت پر اُس کومحض اپنے تھروسے پر کام کرنا پڑا ۔ اسلسرین جزل زیاده دوربک ملک دوس بره نه سکتے ستھی کیونکه وہ جانتے سنفے کی خب فدر ہما سے بڑھ جانسے محرل زیادہ دوربک ملک دوس بره نه سکتے ستھے اکیونکه وہ جانتے سنفے کی حب فدر ہما سے بڑھ جانسے ہی قار سم اپنے ملک سے دورٹر جا بیں سے اور فوج ل کی مردا ور اُن کی آمدور فست مربع سکے کی - کیوکم روس سے بلک میں کہ رئیس زادہ ہی نہ انھی سٹرکوں کی کثرت ہے۔ یہ بھی جانتے نفے کہ اس مک بین میولین کی سارہے تنكست فاحش كما ئى تقى - ان حيالات كى بناير اسسرين جزل كوئى حله السي تنيرى السختى سع تركيك حس تیزی اویختی سے ان کا دوست جرمنی تجھیم کی جا منب فرائس سے مقالمے میں صلے کر را تھا اسلا کا طال تو یہ تفایکر روس نها بیت دور اندشی سے کا م رو انتقادر وارسا مصد سر اور معن کر کے درمیان بہت برالشکراس نے جمع کیا تھا ، سر اکواس نے دارسا اور کے صور مصور کو کی طرف بڑھنے سے روکا اور سواروں سے رسالوں کی آٹیس اس کو رکھکر آسٹرین سیاہ کو ہلاکت کی حکر ہے ہوسخانے کی تدبیر کر رہا تھا۔

بُرهاله كيا ويسبول كاجود سترفوج أسكه تفاوه مهبت جيونًا تفا اورابني حَكَم جيورٌ تاحباتًا تفاية مشربن سيبالا دُن نے ان کیونی سی کا میا بیوں کو بہت مبالغہت اپنے ماسے اشندوں پرظاہر کرا،کیو کر اپنے ماک سے باغی ملبو ( معمالکد) رعایاکودرانے اوران کی ہمت ور نے سے کئے اس کی صر ورت کفی- اسی طرح کی کامیانی سے اشرین جزل Danke اورجزل Danke مقامات مامات کے اور عسم المراكم كرون برسے اوروں كے مك ميں كيا سيل لك يہو بنج كئے - ٢٥ راكست كوا سين فوج اسی حبکه میوییج کئی که وال سے آن تهروں پر زور شکتی عفی بهاں سے دبل کا ساسلہ جوان مقال ت کے درمیان تفاہبت قریب تھا اور بہیں سے وارسا اور کے صوب وہدہ کو بھی رہی تھی لیکن روسيون سنے مقامات مذكور يا ديلوے كو اشرين سياه كے قبصند مين آنے تھيں ديا۔ غرضكه در بارے مصمن مدر المراب المردر باسك بك كو درميان السي علم مي الشرياكي فوج الكي جهال آر المر و لوك كلس مرسے الادیا قائر اعظم ان کولانا جا ہتا کھا اس کولانا جا ہتا کھا اس کا اللہ عظم ان کولانا جا ہتا کھا ۲۲رسے 19 / است مك دى سيرسالارنے اسرين علم آور فوج كو عسمت محمل سنصف على ديلو \_ يان لینے سے روسے مکھا۔ دوشین کن سیے افسروں نے کچھ البندی پرسے کو سے ادرے اور حالیا وروں کی صفول کر بہت لفضان ہونے یا اور مجر شکیس سے درسیوں نے ابنا حلہ کی کا سے بن ساہ مقالم کی اب نه لاسكى اور كھا گئى اور كھا گئے میں اباب دلدل مرتصنیں كئى جس میں سے جھے ہزار سائر كر قار ہوگئى۔ روسيول كي سكينول في الشرين سياه كے مقالم ميں اثرا كام كيا. سينكبني جرمن سے مقالم مي عي حلر کا عدہ افرار ا بہت ہو بس بیکن اسٹر ایسے سلے تو بورا قر تھیں ۔ بولیٹر کے دریاوں سے درمبان جسلسلہ را تبول کا روسبوں اور اسسین فوجوں کے درمیان داوات میں دھائی لاکھ اسلمین روی مکینوں کی بدولت گرفتار ہوے ۔صرف ایک موقع رسکینوں کے حکمین ناکامی ہوئی ادر ایک سارجن میج جو ساه کے ساتھ بھا ،حلہ کرنے میں گرفتار ہوگیا۔اتفاقیہ جس افسرے جاہے میں وہ دیاگیا،دہ سکیو قوم کا ایک عهده دار نقا - روسی اور شهرین عهده داد ول کی بولی ملتی طبتی خبی کو دو نوستمجم لیتے تھے ۔ رویلی افسر نے نہا بیت فصاحت سے بیان کیاکہ سٹر ایس جوسلیو نوم کی ساہ ہے آگر وہ روس سے حاسلے تریم لوگ نهاست مربانی سے اس کا خرمقدم کریں گئے۔ اور ریک دورل جا بتا ہے کہ نام سکید دعا یکو آسٹر بالی صفوت سعة زادى دلاكے اس روس افسر كي كفتكوكاي افر ہواكہ وہ سنيوا فسر مع اپني تام ساء كے واكب طلاكما

اوسجوں نے روسیوں کی اطاعت قبول کرلی۔

جب اسرین ساہ نے وکھاکہ سامنے سے روسیوں کی فوج دباتی ہوئی مرحتی حلی آتی ہے اور دریائے مصعب تعذر کا کے الاوریائے بگت کے اہلی کنادے کم کھیل گئی ہے آوا تھوں نے بہطلبہ مردمیجی بہیاں کاک بولینڈ کے دریائوں کے درمیان قریب سات لاکھ آسٹرین فوج ہوگئی ادر تین لاکھ گلیشا میں رہی ان کے علاوہ مرد کے واسطے ساہ کے کئی دستے رہے جوا مردر فت سے رہتوں کی تھی حفاظت کرتے تھے ۔ان کے بقا بلہ کے لئے جوروسی سیاہ پیلے تھی وہ چیر لاکو تھی گیٹنیں ہراہر دیلو ں سے اتر رہی تقیس اور میدان جنگ میں جا رہی تقیس گرنت بھی دیری مرد نہیں ہونے اسکتی تقییں۔ روسی جزل Apandmah ملید کید نے ایک کام ٹری جزات کا کیا جس سے گرا نڈو یوک کلس ر دسی کما ٹر ران حیف کو لوری مرد مہونے گئی ۔ اُس نے اُس فوج میں سے جومشر قی روشیا برحکہ کرر ہی مقی بہت سے دسترسیاہ والیس بلا کیے اور مصصصص مصص پر بیو کیادیے تاکہ روسی سیاہ کے ائیں بازومقام سمنف میں مصبوط کردے ۔ یہ کام اس وقت کما گیا حب کہ جرمن جزل بہندان برك (ومساط معام عام معمل برنشار على روى علم اورسيا، برنقام Samsonoff J. 1551 - - J. S. S. Koingberg 1 Zannenberg توريشياس مهمه اسمست كالمتاسك كالما السكاد اسك دوللينس خت مرورتكي ومس بولنيد كى جانب تقامات معاطيفك اور مسامكم برجيج دى كئين إوردوسرا وي جزل Rennen Famps و قام Ronigsberg و قام Rennen Famps سپردكيا گياكدانني كزدرسياه كوجزل مندن برك ار صعيد مسعم صعيد كي سياه عظيم سي الرا اموا انبی سرصدی طرف او شرائے اس کا کام سیمی عقالہ جرمن قائد اعظم کو دیعنی مندن برک کو الوائی میں ا پیامشنول رکھے کر وہرمن فوج کاکوئی براحصہ و شیاسے پولیٹ مل بھیج کرآ مشرین فوج کو مدوندے سے میں اتنا میں روی فرج و مناع طب کہ اور سمنا کہ میں کی اس کو جنزل م مسلم مسمع کے حصد فرج سے در ہو یکے گئی او اُس نے حکد کرد یا حس کا اثر یہ ہو اکٹر شری جزل Danke کوبہت تر دد ہوگیا اور سناطنع کی جانب اس کا بڑھنا دک گیا اور اس كى حالت بهت خطر اك بوكئى۔ دوسوسل كك لرائى كى لين حلى كئى كھى جب كے دہنے! زور برجنرل

معمده کی میاه کی بوئی بری هی جرب بر دوی فرج غلبه کیے بوت تھی - دوی سبه مالا منے کالین بج دھاداکر دیا اور اس تدبیرسے کیا کہ جا سٹرین سیاہ بائیں یا زدیر تھی وہ دہنے باز دکی مغلوب سیاہ سے نہاں کی اور اس کو مدونہ بوئیاسکی جب کانیتجر سے بواکہ ہار نمبر کا بمنگیرین ڈویزن مسمن معموم میں مالا کے اور دریائے مصن معموم کا براگ و بوگیا۔ ایک بفتہ تک دریائے مصابع من کا دریائی اور دریائی و تی دریا اور دریائی موتی دہی اور کرئی میتجہ خرنکلا۔ اس عرصہ میں روسی جزل کا منافقط میں دوسی جزل کا منافقط میں دوسی جزل کا منافقط میں دوسی کے درمیان اوائی ہوتی دہی اور جزل میں میں میں میں میں کو دریائی کو دریائی کی دریائی کی دریائی کا منافقط کے درمیان کی کردہ کی دریائی کرنے کی میں میں میں کہ کو ایسانگ کو دریائی کردہ کردہ کو دریائی کردہ کردہ کو کی کی اور جن کی کردہ کا کو کی کو دریائی میں مردنہ ہو کیا سکے ۔

دون اسرین فرج کا دا بنا با ذو مغلب بوگیا ہے او تیکست کھا جکا ہے۔ اس کے اکھوں نے تخت کو برد اس کی اور اس کے اکھوں نے تخت کی طون اُن کی فوج کا دا بنا با ذو مغلب بوگیا ہے او تیکست کھا جکا ہے۔ اس کے اکھوں نے تخت کو سندن کی کہ دوی سابھ دریا کے با دمقام مسلم میں تھی۔ یہ بنیا بہت تنیزی سے معرف مصری سمی مسلم کی دریا کے مصری سمی مسلم کی جمال ہول کے تعمی دریا ہے دہم کو اسلم میں ہوئی ہوئے فوج دریا نے دویل کی طون برطی کی جمال ہول کا معمدہ کی دریا کے دویل کے معمدہ کی جو اُن کی تحقاد ہاں جا کہ میں کہ دویل کے دویل اور اُس کی فوج سے جا بی سرزل کا معمدہ کی میں میں اور کی اور اُس کی فوج سے جا بی سامی امرادی فوج اِدھ وال دی اور اُس کی فوج سے جا بی سامی امرادی فوج اِدھ وال دی اور اُس کی فوج سے جا بی سامی امرادی فوج اِدھ وال میں میں اور کی اسلم کی دور کی طرف سے اُن کا شرکے تھا کہ دور سے آس کی معمدہ کی میں ہوگا کہ دور سے آس کی مقالہ دور سے آس کی مقالہ دور سے آس کی حفاظ کے دور کی گئی دور کی ایک کو دور تھا میں میں گئی یا ہو تھی میں کی ایک کو دور مقال دور کی لین میں تھا جو فوج اُس کی حفاظ سے دشمنی میں گئی یا رہ کی کو کو کہ بی ایک کو دور مقالم دور کی لین میں تھا جو فوج اُس کی حفاظ سے دشمنی دور کا قبلے خوج کو کی گئی کو کر ہی ایک کو دور مقالم دور کی لین میں تھا جو فوج اُس کی حفاظ سے دشمنی دور کا قبلے خوج کی دور کی گئی در مقالم دور کی لین میں تھا جو فوج اُس کی حفاظ سے دشمنی دور کھی مائر دی کئی۔

الرمستمركودونون فرات كالمت كاكب برل كئى جزل يسكى بهديده الما عقام مومع على مستمرك سے فرج سے كرا كيا اور استے فاصلے سے برابركوئ كرا ہوا ساہ لایا جرا ك

حرت انگیرکرشمہ تھا ۔ اب اسٹرین جزل سے معمد میں ماہی کی بیاہ پرتین طرف سے حلہ مواجس کا تیجہ يه مواكم اسشرين سياه جرحك كريبي تقى بغود روسي حلول كى مرا ففت كرنے لكى اوركى موفعول برينجي شينے لكى-خوب معركه كارزار كمرم بواا ورحيند كمفعول تك توسيعلوم بونا تفاكه أمشرين سياه كا درمياني حصه لون حاليكا لیکن اس سے جزل اور قائم اعظم نے نہا بہت مستعدی سے سیاہ سے قلب اور بازوکو درست کر تیاا تنے میں جرمن کی امدادی فرئج تین لا کھونما ایت شان وِتبوکت سے مع مجاری تو بوں کے عین وقت پر مہریج کئی اس كے ساتھ بہت عمدہ سياہ صحصة كر اور بنگرى كى شامل تقى - اس ميں سے دير مولا كھر سياہ جرمن مع بڑے توب خانہ کے اور کے علاقہ میں حلی گئی اور مقام سمن صصحب فلا کے ارد کر دیا ڈیوں پر دوان استرین جزل Dankl اور pressencerg اور Dankl کی فرجوں کے درمیان قائم موكئي- دوسري دُيْرِ مولا كفرجرمن سياه اس مامزه وار دم نگيرين فوج ميں ثنا مل بوگئي اور مل کرا يب نياد بهنا بازو قائر كما - اس مي حيكم سليو قوم كے سياسي شائل ند تھے جن كے جيالات باغياند سخف لدراية مى ترتيب دى مِونَىٰ كَلَيْتَايِن قُوْجِ نَبْهِلِي ساء سَلِينَ زياده زير دِست عَنَى ادر آريج و لوک فر مِرْرَث قائد عظم في ستعدي اور قا لمیت بہت زیادہ تعربیف کے قابل ہے میں نے فوج کو تباہی اور ہر بادی سے کال کر طاقت بخیشی ۔ سنحریس جہاں اسٹیرین نے حکمہ کمط لی تھی وہ بہت مضبوط تھی۔ البتہ سے ٹرانی تھی کہ اس کے یتجھے دلدل تھی تجیب سوضرب توب اس شکے یا س تھی ،جن میں جرمن تربیب اور مستعدن میں بہت ترزت سے نا ال قیں ۔ یرسب ساہ مقام ملم مسمع مدی برجم ہو نے جوروی سرط کے قربیہ، روسين ني اسطراك قلب ساهير المحصص مصمم و حدكا جدياكم نبيولين كا ٹیرا نا طریقیرتھا ۔ نیکن اسبی زبر دست سیاہ اور اتنی زبر دست اور زیادہ نویوں کے مقابلہ میں خلے کمیاکہ نیپولین نے بھی دامرلو مصطبح مقام ہے مقام بہیں کیا تھا۔ قاعدہ ہے کہ قلب ساہ تورفین حلماً در نوج بهت صنایع موتی ہے جصوصاً جیکہ کنٹیر تعداد سے زبر دست تو بین آگ برنا رہی ہوں۔ اس وجرسے روسی سیاه کا زیاده نقصان بوا- روسی سیاسی نها بت خارشی بهادری اور انقلال سم الله المعتم المعتم المرجمال وهرمان وهرك أن كى جله بيد دوجيندسا بي بيجيد سي بير في كلف ده في تنہید ہوے تو جارچند سا ہی عقب ان کی جگہ ہوائے کے بہال اک کمبینی نے بعک بنی اور ملٹین کے بعد ملین کشی جاتی متی ۳ فتا ب غروب بردگیا اور رات کی اربکی میں حلہ آور روسیوں نے سنگینوں سے

حلاکیا بڑے گھمان کی لڑائی ہوئی۔ ٹرکا ہوتے ہوتے دوسی فوج نے آسٹرین قلب سیاہ کے مکم مدھ کو مکرے اور کا بدیا ہوگیا اور سیاہ میں استری ٹرگئی۔ آسٹرین جزل محمد مدھ کو جس کی فوج کا میرا ہوگیا اور سیاہ میں استری ٹرگئی۔ آسٹری سے ہٹا۔ کیونگہ اُس کو میہ حوف تھاکہ مباداکا سنوں کا دسالہ اُس کے عقب سے آکر والیبی کی داہ بندکر دسے توالیبی صورت میں ہمایا ہوا کہ ہوا کے گئی۔ آخر وہ اپنی سیاہ کو دریا کے معاملہ مند کر دسے توالیبی صورت میں ہمایا ہوا کہ ہوا کے میاد سے کمنا دسے کنا دسے کران فوج دریا ہے مالی ہوا کے گئی۔ آخر وہ اپنی سیاہ کو دریا کے معاملہ مندی کی دار درسیوں نے آن کی عقب سیدن میں مورجوں پر لگا نہ با ہوا کے میاہ کے کا در درسیوں نے آن کی عقب کی حالت میں ہوا کہ ہو

لیکن وہ اس ادادہ میں بورا کا میاب نہ ہوا۔ ایک دن کی سخت ہلاکت کے بدریاہ بیدل ہوگئی۔
م آتر، بورب، بھی تینوں طرف سے رہی اُس کی ساہ برٹوٹ بڑے۔ صرف دکھن کی طرف سے راہ فالی چیوڑ دی آگئہ اکس طرف کو آشر بن فرح ہٹے۔ لیکن اسٹرین فرج کے لئے اس طرف بنا قرستا کہ متحا کی جو کہ دریا کے بعدہ کھ کی دلدل تقی جس میں محمد مصرف معلی ساہ ماریر مارکھا تی ہوئی گئتی بٹری آگڑھیں۔
گٹتی بٹری آگڑھیں۔

اس عصد میں جزل ملک میں جوانے مرکز سے ہدف کر دون کی را ہیں گئی اس کی ہبت بھی کر دون کی را ہیں گئی کا میں کہ بہت بری طرح دوسیوں نے خربی ۔ اس طرح پر کہ دوسی ساہ سے جند مسلح دستے دریائے میں مثابل ہور جزل ملک میں کہ وہ کو استری کی حالت میں ڈوال کر دوسری دلدل میں جور بائے مصل میں خرا اور دریا کے مصد کھ استری کی حالت میں ڈوال دیں۔ اسٹرین دلدل میں جور بائے مصل کے در میان تھی ڈوال دیں۔ اسٹرین جزل کی بری نظی یہ ہوئی تھی کہ اس سنے اپنی ساہ اسی حکمہ قائم کی کھی کہ اس سنے اپنی ساہ اسی حکمہ قائم کی تھی کہ اس کے در میان تھی ڈوال دیں۔ اسٹرین جن وقت اس جزل کی سیاہ سکست کھاکر سے میں تو دلدل ہوئی ہوئی اور لڑائی کا سب سا مان اور بہت تو بین تھیں گئیں ، سکن بہت زیدہ تو بین تھیں گئیں ، سکن بہت زیدہ تو بین تھیں کر دھی نوج صنائع ہوگئی اور لڑائی کا سب سا مان اور بہت تو بین تھیں گئیں ، سکن بہت زیدہ تو بین دلدل میں جنس کر دھی ہوئی۔

# جناعظيم سيطانيرى فتح

اه دسمبرا وائد من ایک جلسه عام بقام ون بال فرخ آباد زیر مدارت مجمشر میط صنای اس فرض که در سر برا این می منای که به خری منای کی جائے گئی می منای که به دولت برطانیه کو بقالم جرمن که به باشخیم می کامیا بی حاصل بوئی اور اس شکست میں جرمن که کیا کیا نقصان بیو سینچ ا در برطانیسه کو کیا کیا ماصل بوایش مران صاحب اس موقع بچسب ذیل تقریر کی - مصنرت میر مجلس اور حصر است انجمن!

روز عیش وطرب دباده و جام ست امروز کام دل حاسل دایام بکام ست امروز

ارج نها یت خوشی کا دن ہے کہ ہوگ ہندوسلمان عیسائی ہرفر قدا ورجاعت کے اشخاص اس خوش سے جمع ہوے ہیں کہ اولیا گئے دولت انگلشید کی فتح وظفر پرخوشی کا اظہاد کریں۔
ایسی زبردست اور نیتج خیر فتح ابتدائے آفر نیش سے سی سلطنت کو کبھی میسر نہیں ہی کی گویا عال اللہ النہ ان بھا باطلا وستم کے اور تہذیب و شانسیگی نے بھا بارجہالت کے فتح بائی ، بالزرنے بھا بار کھا نہ بھا بار جھیوئی تو موں کو یا مالی سے بچا نے کے موافق تهذیب نسائی اور آزادی و نیا کا طرفداد ہور جھیوئی تو موں کو یا مالی سے بچا نے کے لئے اور عهدو بیان کو لورا النہ کی جفا فلاد موں کھینے کھی ۔ وہ المواد اس نے بھر میان میں کو الی ہے ، جبا جھوت النہ کی جفا فلات کر سی اور النہ تام فرائس سے سبکہ ویش ہوجیکا اور اس المواد کو دشمنوں کو المواد سے مام فرائس سے سبکہ ویش ہوجیکا اور اس تمواد کو دشمنوں کو المواد سے کھا ہے اس بھی جو بھیے تو لو ای کا منتج جو فون میں نگیوں کے خون میں کیا وہ قدرتی تھا۔

ہارے ملک بن دستان کو یہ فخر حاصل ہوا ہے کہ اُس نے اس جنگ عظیم میں کافی حصت لیا اُس کی فوجوں نے ایشیا، یورب اوا فرلقہ کی فوجوں نے سامنے ہا دریاں دکھائیں اور دادشجاعت وی اور برٹش فوج کے سائقہ سا تھ ساؤتھا فرلقہ، کن ڈااوراکٹر لینیا کی فوجوں کے اور دادشجاعت وی اور برٹش فوج کے ساتھ سا تھ ساؤتھا فرلقہ، کن ڈااوراکٹر لینیا کی فوجوں کے

کا نرصے سے کا ندھا بھڑا کر جرمن کوشکست پرشکست دی۔ اس کے بھیکے چڑا دیے اور دہنت کھٹے کے رہے ہوں کے بھیکے جھڑا دیے اور دہنت کھٹے کر دیے ۔ جو کچر ہندوشان نے اس موقع پرخیرخواہی باجاں نثاری کی، اس کو حضرت طل اللی بعنی شہنشا ہ عظم اور جناب وزیر عظم اور حصنور ویسرائے ہا در تسلیم فریا نے ہیں ہم سر بہم کو ہمیشہ فرزاز رہے گا۔ ہارے ملک معظم اپنی زبا فیض ٹرجان سے فریاتے ہیں ؛۔

"In responding to the call upon her natural resources, India has played a part worthy of her martial qualities and high traditions. She has fulfilled my faith in her single-minded devotion
to my person and Empire and she has vin-

dicated my confidence in her loyalty."

"In this titanic struggle India has borne a great and noble part and her armies with those of Britain and the dominions have shed their blood on the battle field of this continent."

"India has played a great and noble part in the struggle. She was early in the field helping to stem the rush of the tentonic hordes and she has been in at the end and her armies largely contributed to the staggering blow in Palestine, which first caused our foe to totter to his fall." مرت اسی وقت نہیں بلکہ دہلی کی وار کا نفرنس میں معی حضور ولیسرائے سنے اپنی تقرید لیندیو میں ہندوت ان کے بارے میں جوالفاظ فرمائے وہ آپ سے سننے سے قابل ہیں اور ہا رہے فحز و نا ذکے لائق ہیں چصنور پر فزر استے ہیں :-

"If the war were to stop tomorrow, the tale of India's share in the great war will form no unworthy page in her glorious annals. Her sons have fought not without glory on every front. In East Africa, in Palestine, in Mesopotam-

ia have borne away victorious laurels."

(۱) جرمن تام ملک اور مقامات خالی کروے جہاں جہاں اس کی فوجوں نے قبضنہ کیا ہے۔ (۲) جن ملکوں اور مقامات کو جرمن خالی کرے و ہاں دعایا جو ملک سے نکل کئی ہے، اُن کے نقصانات کا معاوضہ وسے اور تیجیم کے بنکوں میں سے جو روبیہ اما نت کا نیا ہے اُس کو والیس کرے اور جوجو مقامات خالی ہوں وہاں تھادی باوٹ ایوں کی فوجیس داخل ہوں گی۔ رہم ، روس ، رومانیہ اور ٹرکی کو کالی کردے اور رومانیہ اور روس کے ساتھ جھملخامے ہوے تھے وہ سب منسوخ اور کا بعدم مجھے جابیس ۔

ان شرطوں کے علاوہ بے شارسا مان جنگ اتحا دبوں شکے استحا یا اور شرع سال میں جب کہ مستقل صلح کی شرطیں سطے ہوں گی تو اور تھی نہ یا دہ کڑی شرطیس ہوں گی جن سے جرمنی ہمیشہ کے لئے یا مال ہوجائے گا اور کبھی آئندہ مربندا تھیا سکے گا۔

صاحبو! ڈرٹر مرہ میند ہواکہ بلغاری سکست فاحش کھا بیکا اُس کے بعد ٹرکی اورا سر با سنے اطاعت قبول کی اور جب جرمنی اکبلارہ گیا تو اُس نے پربیٹر نٹ ولسن سے درخواست کی کرصلح کرادو اور اُن کی کوشنش سے بیصلح ظور میں آئی - اس جنگ عظیم میں اس وقت یک جونیج ظور میں آئی - اس جنگ عظیم میں اس وقت یک جونیج ظور میں اُس کے دہ مختصرا حسب ذیل میں -

(الهن ) جرمنی کے قبصہ سے آنسس لورین کے صوبے کا گئے جو مہم برس سے اُس کے قبصنہ میں سے اوراد اہم تعنی مشرقی افرایقہ کے اور جرمنی سے مقبوصات اوراد اہم بینی مشرقی افرایقہ کی اور جرمنی سے مقبوصات اوراد اس کے قبصنہ میں گئیس ۔ اوراب اغلبا اُس کو والیس بنے ملیس کی ۔

(ب) ترکوں کے قبصنہ سے با بیج مشہور اور زرخیز مقا مات کی گئے۔ (ایشیا بیس) بصرہ ابنداد ، دمشق ، موسل ، بیت المقدس اور اور زرخیز مقا مات کی اور آبنا کے باسفورس اتحاد اور کی وقع بحری کے سیے کھول دیا گیا اور قسطنط نید میں اتحاد اور کی افواج قاہرہ داخل ہوگئیں۔

رج ) اسی طرح آسٹریا کی سلطنت کے کئی گڑے ہوگئے اور کئی خود خوتا رحکومتیں قائم ہوئی اور نظم بھا خود خوتا رہوگیا۔ آلی نے آسٹریا اور نہنگری ، جو بہت عرصہ سے آسٹریا کی اور جبند مقامات اس نے جھین لیے اور بہت سامان حرب ا

صرب ادر لاکھوں فیدی گرفتار سیے اور آسٹر پاکے شہنشا ہ کو شخت بھوٹر نا ٹیرا ۔

( د ) ہرمنی کا شہنشا ہ بھاگ گیا ، در شخت سے آثار دیا گیا ۔ اُس کا بٹیا اور ایو آکھی شخست بر منہ بھی ہوری قائم ہوگئی ۔ شہنشاہ ہرمنی ہا لینٹر میں جیا ہوا ہو این طلاح ہوری قائم ہوگئی ۔ شہنشاہ ہرمنی ہا لینٹر میں جیا ہوا ہو این طرح ہوری کے اور شا بارٹ کے سی تزریہ میں قیدگر کے جھیج دیا جا ہے ۔ اس وقت ہرمن دعایا جو سات کر ورسبے غلہ کی مختاج ہودہی ہوا ور میں قدر کر کے جھیج دیا جا ہے ۔ در کی جھیج میں دور مرح ہوری میں قدر کر کے جھیج دیا جا ہے ۔ اس وقت ہرمن میں این ہو ایک اور اس کی میا ہورہی ہودہی سے اور اس کے در کی گھیج میں دور اس اینے دہمنوں کی جا نیں بجار ہو تھا ہوں دو مجبوکوں نرم بی سے کہ اور اس میں ہوگئی ہوگئی میں ہوگئی ہوری ہو تا ہو ہوگئی ہودہ ہو تا ہو تا ہو ہوگئی ہودہ ہو تا ہو تا ہور ہو تا ہو تا ہورہ ہو تا ہو تا ہورہ ہو تا ہورہ ہو تا ہو ت

manufic between the forman

# مطرضة انى كى ايستخريك كى ائيد

ميركبس اورحضرات الحمن إ

اس وقت ہمب اوک ہندوہ سلمان عبسانی اس غرض سے جمع ہو سے ہیں کہ برطانیہ کے اس اف الاراس المبید الاوراد) نے جو ہا دے صوبہ میں گورنر مع کونسل کے مفرد زا، نا منطود کیا ہے اس برائیں اور بارلیمنٹ کوعرضدا شت دیں کہ وہ ہا دے صوبہ میں کا برک کے گورنر با جلاس کونسل مقرد کرے تاکہ ہا دے صوبہ میں ہوت کے انتظا مات ہی و فوجی کے ساتھ ہوں جیسے کے صوبہ بنگالہ، مداس ادر ممبئی میں ہود ہے ہیں۔ دوسری غرض ہا دے اجتماع کی ہے ہے کہ ہادے وابسرائے ہما درجو بدار مغزی اور فرز آنگی ادر برطانیہ و ہندوستان کی خوجی ہی اور جان نادی میں ممتاز ہیں اور جنھوں نے دعایا کے ہندکو منتیا دفا کہ سے مہدئیا ہے ماسطے ورخواست کی جائے۔



سر سى. وائمى. چلتاملى

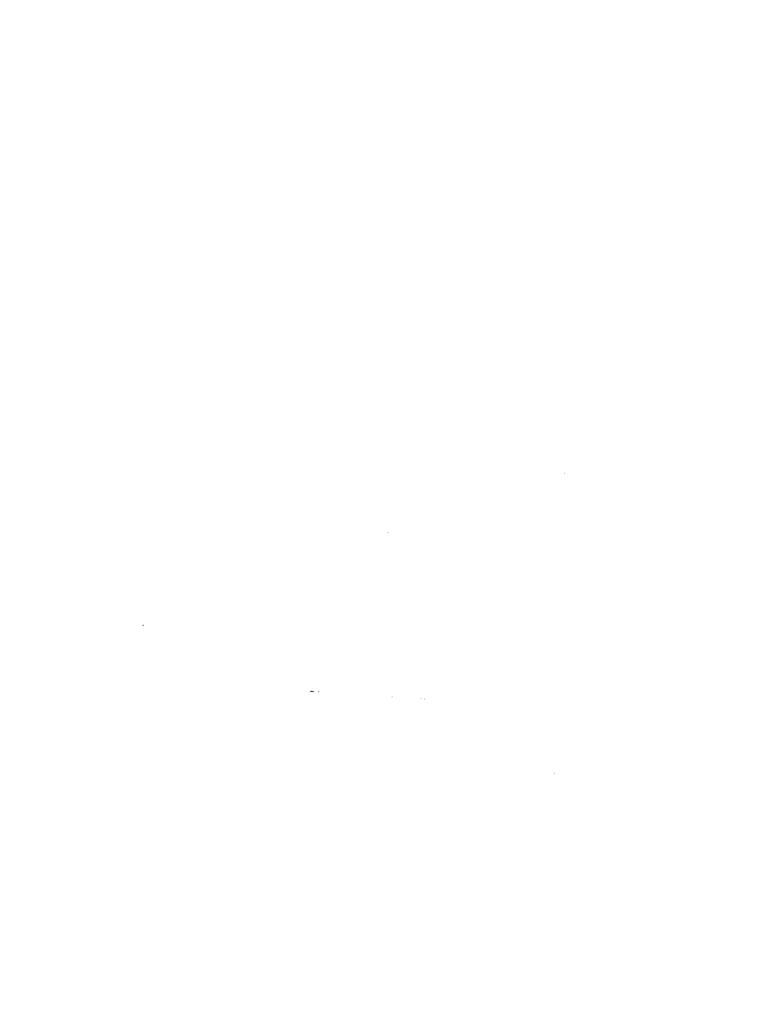

اور رقبہ بھی اُس سے تھوڑا ہی کہ ہے ، ۹۲ برس بعد گور نرا ور کونسل مقرر کے سے انکار کہا جا تاہیں۔

سل قاع بیں ہیاں کے موجود افعننٹ گور نرف سفارش کی تھی کہ انتظامیہ کونسل ہیاں مقرر ہو۔

اس کو ہارے والبہ اے صاحب نے منظور فر بایا تھا اورسکہ شری آ من سٹی نے بھی منظور کر لیا تھا۔

باوجود اس کے بائوس آف لاڑ دس نے سے علمہ کر تا مناسب نہ بھی اجب سے ہم کو بہت ایسی ہوئی۔

ایسے وقت میں کہ موجودہ جنگ لورپ میں رہایا کے بہندا بنی جان و بال سے گور ممنٹ پر نتار ہوری اسے کہ اس صوبہ کے باپنے کر ورا دیموں کا دل بڑھایا جائے۔

اور این کے دل کی خواہش لوری کرکے آن کو احسا نمند بنایا جائے۔

اور این کے دل کی خواہش لوری کرکے آن کو احسا نمند بنایا جائے۔

حقوق دیرمیں دیے ہیں ۔ اس سے یہ سمجھنا جا سیے کہ اگریز دل کی طبیعت میں نجل ہے۔ میرکز ہمیں ۔ مجکہ نهایت فیاص قومب اورانصاف دا دا دی کی مای ب - اس فے غلاموں کو آ دادی اس د اندی دى بے حب د نیالی تام مدنب اور شالسته قرمین لوگون کو غلام بنا نے میں شرافخر مجھتی تھیں۔ امریج بیا کمک غلامی کا براحای و مرد گار تھا، گرصرت برطانسیہ نے یہ قانون نا فذکیا کہ کہیں کا غلام ہو، جا ہے ذگی ہو، جاہے بربری جس وقت وہ برطانیہ کی الطنت کے اندر قدم رکھے اسی وقت وہ آزادہومائے گا اوراش كى بطرال كشاجايس كى مصل سيس كرجب كوئي ورخواست برشش كورنمنك كودى جائ سعه وہ بھیلے یہ دکھیتی سے کہ درخواست کرنے والاحس جزركو مانگ دہاہے وہ اُس کے لینے كے لائق ب ا نہیں، لیکن حس وقت اس کولفین ہوجا تاہے کہ کوئی قوم س جیزکو ما تک رہی ہے اس کے لائق وا قعی بوری ہے تو فورًا اس کی درخواست منظور کرتی ہے۔ حلیاکہ بین کُرن ایش زاین در نے انگلتا ن کی تعربیت میں کہا ہے جس کا ترجمہ بہ ہے کر وجس طرح سار کے تا رسے مطرب کی آنگلیوں کی ترکت کے مطابق سر بطلتے ہیں اس طرح انگلتان کا دل انضا ف اور آندادی کی آوادی لبیک کھتاہے " ویں امید کی حاتی ہے کہ ہاری درخواست منظور ہوگی ۔ کیزیکہ وہ نہا بیت باصنا بطداور یا قاعدہ سے اور تام ماک کی زمر دارجاعتوں کی طرف سے ہے ۔ جو مکر الم میروں سے نز دیک عام دائے کی بڑی وقعت سے المنداب دہ مجھنگے کرب درخواست فی الواقع قوم کی طرف سے ہے اورقم اس کے لائن کھی ہے قرام کو بی فن شرو لیگا۔ بترخص بحير سكتا بيه كرمقا بله إس أسح كه ايك لفنتنه في وزر اتها حكومت كريد زياده بهترب كدكور زمو

اور اس کے ساتھ اس کی کونسل ہوجو اسے مشورہ وسے بعنی ایک طور بر نیجا بتی حکومت ہو۔ کونسل سے خود گورز کو ہوت مرصل ہوجا میں کی کے عقامت دوں نے کھا گورز کو ہمت مرصل ہوجا میں گی عقامت دوں نے کھا ہے کہ ایک مرسل ہوجا میں گی عقامت دوں نے کھا ہے کہ ایک ہوجا میں گوری کے ساتھ حل ہوجا میں گی عقامت اور ایک جو کھا ہوجا ہے جو کھا ہوگاں ایک کو اور ایک شخص کی عقال کام مردے ہیاں اگسک کو اور ایک شخص کی عقال کام مردے ہوگاں تا مل کر لینا جا ہمیے اکر مشورہ سے وہ شکل میں ہوجا ہے ہے۔

كى ميعادكى توسيع كے إربيمبر جيندالفاظ كيا جا جول-

## مسحى جاعت اوتقرين كاشكرية

اکوپرساوائع میں فرخ آباد کی عیدائی جاعت نے ذہبی جلسے منعقد کیے ہجن میں برونجات سے بھی ، عظین تشریف لائے حجب مقرین کی تقریر پرختم ہوگئیں اور حلسہ برفاست ہونے کا وقت قریب آیا تو بعض سامعین نے مشران صاحت فرائش کی کہ موصوت حصنا رحلسہ کی طرف سے برجی جاعت اور مقردین کا شکریے اوا کم دیں جیائخ موصوت نے آن کی تواہش کے مطابق حسب ولی تقریفائی میرجلس اور حصرات انجمن ا

اگرچہ آس لمبیٹ فارم سے حمال سیجی وسلم اور اربی علماء جمع ہیں ، سیرے ایسٹی خص کا تقریم کولا، ہرگز زمیب نہیں دیا، لیکن میں صرف اس خیال سے حاصر ہوں کہ مجھ سے میرے احباب نے اسلم کی فر الیش کی ہے اور لقول انتیں ۔۔

> خیال خاطراحاب جاہیے ہردم انسی کفیس نے لگ جائے آگینوں کو

کمیں ایسا نہ ہوکہ عدیقی کے کہ دوستوں کو ناگوار گرزے اور ان سے دل کورنج پہنچے۔ لہذا میں تام جاعت سامعین کی طرف سے بی مقررین اور بی جاعت کا ہر دل سے شکر میں اوائر تا ہوں وئیز ہی جاعت کا ہر دل سے شکر میں اوائر تا ہوں وئیز ہی سیاس گذادی کے سلسلہ میں اُن اوصا نہ جمیدہ اور اخلاق بین دید و کا بھی ذکر کروں کا جو بہاں کی مسیحی جاعت میں بائے جاتے ہیں اور ہر طرح قابل تعرفیت اور لا ایق تقلید ہیں بیصنرات! قبل میں ہونا جا ہتا۔ میں دوخوع میں اور ہر کھوں میں وقت مراحتہ میرے موضوع سے فارج ہے۔ دوم ہے کہ جب مجھ سے بہت زیادہ لائق اور محققین فرا ہمب موجد ہیں (شلا مولوی صاحب کھونوی یا نیارت شائی مردب صاحب) تومیرے ایشخص کا زبان کھوننا محض تصلیل صاصل ہے ہے گا دے بے خضول میں ہراید مرا دردوے سخن گفتن نہ نتا بد میں مرا دردوے سخن گفتن نہ نتا بد موم ہوگئیں نباتہ فرہی ہے جو شیخ سعتری کا ہے جمفول نہیں میا وقت میں اول دہی ہے جو شیخ سعتری کا ہے جمفول نہی ہوں۔ میرا قول دہی ہے جو شیخ سعتری کا ہے جمفول نہیں میں نبرا بی

ہی بارے میں ایک حکایتِ منظوم گلستال میں لوں تھی ہے یے جہود وسلماں خلاف کی جبتند چانکہ خندہ گرفت از نزاع ایتائم برطن گفت سلماں گرایں قبالہ من درست سیست خدایا جمود میرانم جہودگفت بہتوریت می خورم سوگند وگرخلاف بود ہیج تو مسلمانم گراز بسیط زیں عقل منعدم گردد بخور گماں مذہر درہیج کس کہ نا دانم فری خوشی کی اِست ہے کہ ہا رہے بچی معبا یُوں نے یہ ندہی جلسے کیے اور دوسرے ندا سہبالال كواپني فياصني سے يه موقع دياكہ وہ تشريف لاكرانے تسكوك دفع كرين اور دين عيسوك كے مقالم می اینے زرب کی حوبیاں بتا بیں تاکہ ہم کو دنیات کے سائل مقابلہ محصنے کا موقع ملے بیرناؤ جوبارے عیسانی معایوں نے ہندوں اورسلمانوں کے ساتھ کیا ہے کچھ نیا نہیں ہے کلم انکے سے معلوم مونا ہے کہ آن کا برتا کو قدیم زبانہ سے ابساہی فیاصنا نہ حلاا تا ہے۔ المصلمان مورخ لکھتا ہے کہ جب الم منصورتا بعی نے قصاکی تو ہیں جنازہ کے ساتھ تھا۔ میں نے دکیھاکرعلاد مسلمانوں کے بیود ولضاری اپنے اپنے گروہ جدا حدا قائم کیے ہوئے ا جنازہ کے سائھ عقے۔ اس سے طاہر رہوتا ہے کہ اہم مذکور کا برتا وغیر مراسب والوں کے ساتھ كيباتها. أمين الدوله ابن لميذ بغداد كا ايك نها بت مشهور عبيا أي طبيب تحقاً. إس كا مكان مراسمُ بغداد کے ٹروس میں تھا ۔حب کوئی سلمان طالب علم بیار ہوا تھا ریر نمیک دل طبیب آس کولینے محمرك أناتفا اورنهاست أساليش وأرام سے ركھ كر اس كا علاج كرا تھا اور بعد يحت ميمرآن كو مرسمیں ہونخا دیتا تھا جب پرطبیب مرال لقول ابن خلکان کے کوئی معززمسلمان بغدادیں نہ تھاج اُس کے خازہ کے ساتھ گرجا گھر بیں نہ گیا ہو۔ إردن ومنت يعباسي نے جو محكمه دار الحكمت قائم كيا تھا اس كا منجر ايك مبرا عبيائي فائل قا حب کا نام بجرئیل بن خیشوع سمقا۔ اس نے ہندووں کے ساتھ وہ دستی اور قدرِ دانی کا برتاؤگیا كم ببندوشان سے بڑے بڑے ہندوعالم اور ہندو وید ملوائے اور دار الحکمت كى جاعث كا ممبراً ت كو بنایا۔ ایک دفعہ الرون بیشدیر بال سوااور در بارے بڑے نامی گرامی طبیب علاجے

ایک ابت فاض طور سے اس لمبیط فادم بر بڑی خوشی سے دکھی جاتی ہے۔ وہ بر کہ ہا دے مسلم بھائی اور آریہ بھائی دولوں مو حدین فرستے ہیاں ہوجود ہیں ۔ حسن اتفاق سے سناتن دومی بھی ہیں ، جوز حید میں دنیا میرکسی فریمب والے سے کم نہیں ہیں (گوغیر فرا سہب والوں نے اُن کو افرار ان افرار کی نسبت ابھی اکس عام لوگوں کو معلوم زنتا افرار افتصلب مبت پرست کہا ہے) ہارے سے بھائیوں کی نسبت ابھی اکس سے فرایا ہے کہ سبجی کہ وہ بھی موحد ہیں، لیکن یا دری حبن دیرصاحب نے اپنے لکچر وں میں اکس سے فرایا ہے کہ سبجی کہ وہ بھی موحد ہیں، لیکن یا دری حبن دیرصاحب نے اپنے لکچر وں میں اکس سے فرایا ہے کہ سبجی جاعب بھی ایک ہیں۔ خدا خدا نہیں ہیں۔ لہذا نہا یت مبارک موقع ہے کہ ہیاں جا دوں موحد فرنے بھی ہوگئے ہیں۔

ورود اور کوه و صحرا میں باب بیٹے اور روح الفدس کی آوازیں گوئے اکھیں بہم کو ان بہا درول

كى بامردى درستقلال سيسبق ليناحا بسير اخرين المسيحى جاعت درمقرين وواطليك شكرس درباره

عرض کرکے ختم کلام کرتا ہوں۔

#### اكر قطعة بنريري كي حوافي تقريم

ا خرور المائة مي جب شران صاحب انريري محطريف مقرر بوك، تو إبر بالمكند صاحب نحار، آزری منصف ورئس فرخ آباد کی طرف سے مرصوت کو ایک بار فی ماری ال بی دی گری جس میصبهمول مندواور لمان دوساء، برطبقه کے شخاص شریب تھے . خورولاش کے بور حند مندولم احباب نے موصوت کو مبارکرا دوی اور ابقیم بھونا تفرصاحب کیل دا زری محبطر سے نے تعطعہ اسی میا کیاد

یرها، چسب دیل ہے۔

کرجس کے داسطے میں دور مانگتا تھا د عا حصول بھر ہوا عہدہ مجسریٹی کا ہواہے حصارت مُشران بر رفضل َ خوا رسی تلاش میں دن رات جبکه فکرر سا

خدا کے فقتل سے حاصل ہوئی مرا دِ دلی لافداك عنابت سے عبد منصف ددعىدے أب كو حال بوے سامىي کال غرسے میں نے کہی ہے یہ ارکیج

ندار القنفيي في دى وسسى كمالق

تطبیقت حاکم لا ئق مجمشریت بوا

مشران صاحب نے ہن قطعہ کوس کرحسب ذیل تقریر فر مائی ۔

ميرے دكوستوا در كھاكيو!

میں اکی حصرات کا نشکرہے، تہ دل سے اواکرتا ہوں کہ آب نے مجھے یا دی وے کرمیری عزت افرائی فرمائی اورمیرا یا یہ افتخار مہابیسیر کرواجے جندبند فسلم عمالیول نے ادرا وغایب وفدانس ابني تصبيح تعريرول مي ميرى سبت ايسالفا ظفرائ بركمين اين كساك أن كاتح برگرز نہیں مجتنا ، بلکر اُن کے تطف وکرم پرمجول کرتا ہوں۔ مثلاً سیرے آیک دوست بنے فرمایا ہے کہ " فرخ ا ادمیں آج کے کسی خص کو مصفی اور محبشریٹی دوان عمدے نہیں ملے اور نہسی خص کے تقرديداش كوباري دى كى رنه بلك كى حاسب اللايست وماركباد موا اللوك برا الترصيح من ميلن أن سے ميرى ليا قت ظاہر مندى بوتى ، بكر حكام كى يصنا مندى ادر احباب كى عنايت فاس

ٹابت ہوتی ہے۔ میں نے جنگ اور پ کے وقت وار کلچرو ہے جن سے ہیاں کے حکام کوفرج مجمرتی کرنے اور چندہ جمع کرنے اور چندہ خالی ہواتو کلک وضلع نے بجائے زید وغمرو کے مجھے مقرر کر دیا۔ اور ٹی روستوں کی محبت اور قدر دانی ہر موقوف ہے ۔ ذیانہ برلتا جاتا ہے اور اُس کے ساتھ اُس کی رسمیں تھی محب کہ اب یہ ترم طرح اُس کے دکوت اُس کی رسمیں تھی محب کہ اب یہ ترم طرح اُس کے دکوت احب اُس کی رسمیں تھی مقرد ہوتو اُس کے دکوت احباب اُس کو ایر نئی دیں اور افرار مسرت کمیں ۔

حضرات ایب نے میری اددو، فارسی اور انگریزی دانی کا دکرکیا ہے اور خاصکر اُردوا بیج لکی دادی ہے ۔ البتہ اُردو زبان میری مادری نہ بان ہے، جس کو بین نے بیر زالان شمیر سے سیکھا ہے، داد دی ہے ۔ البتہ اُردو زبان میری مادری نہ بان ہے میں عام تعلیم گاہ میں نہیں سکھا۔ مبتیک اس زبان سے تعلیم گاہ میں نہیں سکھا۔ مبتیک اس زبان سے تعلیم کا میں نہیں سکھا۔ مبتیک اس خصے سمجھے سے تعلیم اس دا تھا۔ اس نہیں اور انگر نری غیر زبانیں ہی ان کا صرف حوث شناس مجھے سمجھے سے

زباں دا نا ن عالم کا کہا ہے امتحال ہیوں زبان غیر کیا ہ کی نہیں اپنی زباں ہیںوں

آددوز ان آگرچه نظام راس قدراً سان ہے کہ اس وسیع ممک مہند میں ہر حکہ کچھرنہ کچھ ہولی اور تحقی جائی ہے، لیکن اس کو با قاعدہ بولنا اور لکھنا اور فصاحت و بلاغت بر تنا اس قدر و نشوار ہے کہن لوکوں کی زبان ہے دہ بھی غلطیاں کر جانے ہیں جھوصًا اس کی تذکیر و نانیف اور بھی نہ یادہ شکل ہے ہمہی دائر کے ہیں کہ کہ اُردو ہیں اُئی قدر فضاحت و بلاغت برتی جاسکتی ہے جس قدر کہ ڈائس نصین ناور المی منڈ برک نے کھا کہ اُدو دیں اُئی اور انگر مزی زبان میں برتی تھی بروئی زبان ہوگئ ہے اور مختلف علوم و فنون ترجمہ کے وربیعے اُردو میں داخل ہوگئے ہیں۔ منظم صب اور مختلف علوم و فنون ترجمہ کے وربیعے اور منطق کہ براین برلیج معلی مناز است ، معد نیات ، آئا در قدیمیہ طبقات اور منطق ، مائی ، براین ، برلیج معلی سیاست مدن ، اطلاق ، علم طبعیات ، برہیہ گوئی ، نوشنولیسی ، شعر گوئی ، مصوری ، جراحی ، درزش ، محادیات ، برہیہ گوئی ، نوشنولیسی ، شعر گوئی ، مصوری ، جراحی ، درزش ، محادیات ، ویا الدیات ، علم الله است ، علم النفس اور کھا ایر جائی ، کلام ، تفیر ، قرات ، فقہ ، صدیف ، در ایست ، دراست ، در ایست ، در ایست ، در ایست ، در ایست ، دراست ، دراست ، در ایست ، دراست ، در ایست ، دراست ، در

اُر دو زبان میں موجود نه ہوں ۔علاوہ ان کے سناتن دھرم اور دھرم استھیاسفی اسلام اندرہ ہے سیوی، ان سب کا بیشا دلٹر بچراً دو میں موجود ہے ۔

میں آب کولیتین دلا تا ہوں کہ میں نے ہی تجد کرسے کام آپنے ذمہ لباہے کہ اپنے ہو طنول کی تھا۔
کروں۔ میری دعا درگاہ آلہی میں سے ہے کہ خدا وند تعالے مجھے محنت و دیا نت کے سائفہ کام کرنے کی توفیق عنا بیت کرے اور میں آپ کی ان امید وں کو بیراکرسکوں ، جوآپ نے میرے تقرر کی تنسبت ظاہر کی ہیں۔ مجھے صاحب کلکٹر اور گورنمنٹ کا شکر سے مجھی اداکر نا جا ہیں جہھوں نے مجھے ببلک کام کرنے کے قابل سمجھا۔

### فحطسالي مين غربا كي امداد

مرادج مواویم کو ایستان استان صلیده عام معقام ثون ال زیرصدارت مجسله بره صنایم استان استان استان استان استان استان استان استان الله به در کردی جائے اور جنده کرے محتاج ل کی استاگیری کی جائے کہ بنتر ان صاحب نے صفرت دیر کی سی تحریک برج تقرید کی وجسب ذاہر ہے: میر محباس اور حضرات انجمن!

اس وقت ہم آگ اس غرض سے جمع ہوے ہیں کہ ہارے بھائی اور بہنیں جو تحط سے کیم ہو سے ہیں کہ ہارے بھائی اور بہنیں جو تحط سے کیم ہو سے ہیں اُن کی مدوہم اپنی حیثیت اور مقدرت کے مطابق کریں ۔ جو بھو کے ہیں اُن کو کھانا ہو کہا گئیں ، جو نظے ہوں اُن کو کٹر اویں ، جو پر دہشین عور تیں ہیں اور سے ما گھائیں سکتی ہیں اُن کے گھروں پر مدو ہو کہا انتظام کریں ۔ کیاآپ جا ہیں گئے کہ مردی میں اور ہا رہ عامی دو بیول سے بھی اپنا ہیا ہے نہ نہر بیں کہا ہیں ہے کہ کر مردی میں کو اور ہال دو شاک و و شاک اور ہا در دو کو تی نہیں اور ہا دے غربیب بھائیوں کے پاس کم بی نہ ہو۔ ہرگر نہیں ہم میں سے ایسا بے در دو کو تی نہیں ہوسکتا ۔

ادر کھیے، قدرت نے امیر نقیر دونوں کو کمبال حقوق دیے ہیں۔ کبوک کے وقت امیروں کو حق میروں کو حق میروں کو حق میروں کو حق میروں کو حق میں مقامین کے میروں کا میروں کو حق ہے کہ کبوک کے وقت امیروں کو حق ہے کہ کبوک کے وقت سوکھی روئی ہی سے اپنا بیٹ کی جربی ۔ اسی طرح بیاس کی حالت میں امیر برت کا تھنڈ ایان ہے گا وقت سوکھی روئی ہے گا ہوں کے وقت امیر باباک برنرم بستہ بھیاکر آرام کریں گے ، او نقیر لور سے برقرم بستہ بھیاکر آرام کریں گے ، او نقیر لور سے برگیری کے او نقیر لور سے برگیری کے گارسوئیں گے ہے۔

گر نبود بالسنس آگندہ بر خواب تواں کرد محبر نہ یوسر است سک آگندہ بر معبر نہ ہوں کے برائی سے اسی طرح آب اور فارتی خوا ہنات سب کی سے بیال ہی تواں ہو بھی قیاس کر لیج بیخ ضکہ جب فارتی حقوق اور فارتی خوا ہنات سب کی سیسال ہیں ہوگئا ہے کہ الکن نہ میں اورا سیاکر ناہم میز فرعن ہے۔ حیاتی میں اورا سیاکر ناہم میز فرعن ہے۔

ظاہرہ کہ ہم اوگ جو ہماں جمع ہیں ہمادی دات بر تحط کا اثر بہت کم ہے بلکہ براک نام ہے کیکی جب دکھے دہے ہیں کہ ہما دوسے ہیں تو کہ نظر ہوگئا و کہ تھا دورہ و فاقہ کشی کر دہے ہیں تو کہ نظر ہوگئا ہے کہ ہم دوری ہما درسے ہیں اور دو فاقہ کھا دہے ہیں اور ہے کہ ہم دوری بھوک کھا دہے ہیں اور ہمانی جب کہ ہم دوری بھوک کھا یک اور ہمانی ہو کہ ہما دے ہیں سامنے ہما میں تو کہا ہما دے گئی ہما دہوا در دو دات کو کرا ہے تو ہم اس کو بھی نہ کھلا میں ۔ کیا الیا ہو سکتا ہے کہ ہما دے گھر ہیں کوئی بھا د ہوا در وہ دات کو کرا ہے تو ہم اس کو جھود دیں اور گھری نیندر سکتا ہے کہ ہمان ہے ہے۔

چو بینی که در کومیشس مسکیس بنه نو رد بکام الندرم لفمه زبر سست و دُر د

غور کیجیے تواس وقت غریب اور فاقہ کش لوگوں کی صالت نہا بت نا ذک اور در فاک ہے گویا وہ ایک نتی پرسوار ہیں ہجس کا لنگر لوٹ گیا ہے ، اللاح سوگیا ہے ، الرکتنی طوفان میں مبتلا ہیں اور خوالا میں بڑھا ہیں ہوئے جا میں بڑے ہیں۔ موجوں کے نالوط سے سی جا دوس طرف کی گرائی بھرنی ہے ۔ اس وقت سوائے خدا آن کا کوئی ناخدا نہیں ہے ۔ ہم لوگ جن برخط کا انز نہیں ہے گویا کن رے برکھ ہے اور سب افتوں سے محفوظ ہیں ۔ از کشتی کیا دیکا دکر ہم سے کتے ہیں کہ ہم ڈوب رہے ہیں برائے خدا ہم کر ہجا ہے۔ کہا جا کہا ہم کر ہجا ہے۔ کہا ہم ان کوڈو نے سے بھی ہیں کہ ہم ڈوب رہے ہیں برائے خدا ہم کر ہجا ہے۔ کہا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم آن کوڈو نے سے بھی گئیں ۔

اس وقت بوصنیب از دہ غریب بھائی فاقی شی کر رہے ہیں اُن میں سیارا دل ہیں البی ہوں گرمن سیارا دل ہیں البی ہوں گرمن کے سنے اپنا خون آب اِداں کی جو کہ ہوں گرمنٹ کے لئے اپنا خون آب اِداں کی جو ہمایا۔ اس طرح سیار دوں بتے ہجے بھی ہوں کے جن کے اپ جی نے اپنی جائیں اس جنگ عظیم میں دیں اور اسنے میں خون سے بیغظیم الشان فتح خریری جس سے ہم بے شاد فائرے المحاد ہے ہیں اور آئندہ اُٹھا میں گئے۔ اس وقت کام اور آئندہ اُٹھا میں گرے اور دہ فل صنات ہو جیے۔ و کیھیے بمبئی میں لیڈی لائیڈ کی سربر سی میں دہاں کی خواتین نے میٹی کی اور جو دہ ہزاد سے ذیارہ مدور ہے فراجم کر لیا۔ وہ عور میں جو جنگ میں کام کرنے کی خواتین نے میٹی کی اور جو دہ ہزاد سے ذیارہ مدور ہے فراجم کر لیا۔ وہ عور میں جو جنگ میں کام کرنے کی خواتین نے میٹی کی تھیں اپنی بہنوں کی صدیب اور فاقد تھی دکھے کرم دوانہ والہ مدور کر سنے پرستعداور آبادہ کہنی کرنے جو کیا میں مرد ہوکر آن عور توں کا بھی مقابلہ نہیں کرستے ؟

نهالے سیروشطر نبج و حکایا ت که خاطرد ابود د فع کا سلے

تودہ بندہ خدا جواب دینا نفاکہ میری دعایا قحط سے تعبوکوں مررہی ہے اور میں سیر و تسکامبری صروب رہوں ہیہ نامکن سے - اُس شخص نے اپنی تقدیر ہما ری تقدید دل سے ملادی تفی اور اس قدر سخت محنت و شقت کی کہ اپنی تندینی خواب کر کی اور چیر ماہ کی خصدت کے ولا بیت کئے رخصت ختم ہوئے ہی۔ واپس آگر اپنے کام میرم شنول ہوگئے ۔ ہما رہے کام میں البیسے تو شفے کہ مھی اپنی پروا ہ نہ کی -

"ایک در معلوم سے کر منافر کے فیط عظیم میں کیا ہوا تھا۔ با وجو دیکہ گورنمنٹ اور اس کے می دالو نے سعی وکوشنمش ادر جدو جہ دہیں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا بہکن محصن اس وجہ سے کہ ہم لوکوں نے بعنی عامہ دعایائے گورنمنٹ کا ہا تقونمیں مبایا بجاس لاکھ بندگاین خدا ہلاک ہوسے ۔ سیج لوجھیے نواس میں منہ گورنمنٹ کا قصور تھا، نہ ولیسر اسے کا ، نہ ملکہ انگلتا ن کا بلکہ بہنون ناحی ہما دی گر و لوں بر قیا مست کے دست کے دسے گا۔

صاحو إلىم كو كونمنط كاشكر كذار بوناجا سية كرجب سي كونمنط برطانيد كي حكومت بهندوستان میں رونی سے آس وقت سے قط کی وہ زیاد تیاں اور بر بادیاں نہیں دیکھی جاتیں جو حکومت انگلشیہ سے پہلے ہواکر تی تفیس کہ شہر کے شہر صافت ہوجا یاکرتے تھے۔ ہزادوں وی دور راکر نے تھے، ہزاروں لاسیں بے گورکفن طعمرُ زَاغ وزعن ہوجاتی تھیں سجائے اسے دبیوں کے در ندے بسنے سکتے نقف جىياكە شروانع بنگالە كا حال بواجومور نول نے لكھا سے - چنانچە ايك انگرنر مصنف لكھتا ہے -Christian huma nity and enlightened Govt. have rendered modern states menjignorant of the meaning of the word in its aucient suese. صاحبوا بھوکوں کو کھا نا کھلانا ، بیاسوں کو یانی بلانا ، ننگوں کو کیٹرا مینا یا ، زخمیوں کی مرہمٹی کرنا ، بیارون کا علاج اور دوا داروکرنا ، حاجتمندون کی حاجت برلانا، فریاد نور کی دا درسی کرنا، بازون اور در دمندول سع جمدردی كرنا به مظلومول كا الضاف كرنا اور آن كا دكه در د دوركرنا، بسي كام بي جزنام دنيا مین فنبول انام اورطبوع خاص و عام ہیں ہندو کوں اور سلما اون میں خیرات کرنا بہت بڑا زرہی کام سیط ۔ ہندو وں کی فیاصنی اپنے ہمجنسوں کے محدود نہیں دہی ہے، لکر آن کی خرات سے تنکی دری اور ہوا کے جاوز تھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ چیوٹیوں کوشکر اور اٹا کھلاتے ہیں گویا زمین کے اندر رہنے والے جا نراروں کو کھانا ہیر نجاسنے ہیں۔ سی طرح دریا کے جا بزروں کو بھی مثل بھیلیوں اور کچھو و سے حوراک بهو نخاتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کے بیر ند دل کو بھی آب و دان دیتے ہیں۔ عزصٰکہ ہندو کو ل کی فیاصنی سسے ماسی دمرغ ومورکمی محروم نهیں ہیں۔ سی کیو مکر ہوسکتا ہے کہ وہ اسنے سمحبسول کو بھوکا مرف دیں اورلینے فا قرکش عبائیوں کی تعلیم او اراکرسکیں۔ سی طرح مسلما ون کے بہاں ذکوۃ بعنی آمدنی کا جالبسواں حصر خرات كرنا ندمى فرص ب مسلما ون مين فرص اس كام كو كفته بين جس كرف كا حكم خداسك دیا ہو۔ اسلام کے جو صروری ارکان مربعنی کلمطبیبر، روزہ ، نا ز ، بیج ، زکوہ ،آن میں زکوہ داخل ہے اورىية ذكرة بينى حالبسوال حصته مرتى كافقرااورمساكين كودينا فرص عين قرار ديا كراب بيسك ساح سے ، جو انجمی حال میں جو بی افریقہ سے آیا ، بیر ساکر وہاں کے سلمانوں نے ، م لاکھر ویسی حال میں اسينے وطن تحرات تھيا جھن زكوٰة كا روبير تقابين ان كى آمرنى كاصرف عالبسوال حصر جب سے برے

پڑے کام ہوے ۔ عالبتان سجدیں اور مدرسے تغییر ہوے اور اُن کے مخالج کھائیوں اور بہنوں کوسٹیار فائرے ہوئیجے نظاہر سبے کہ مسلمان خیرات کرنے میں دیناکی سی فرم سے بیجھے نہیں ہیں۔ امید سے کہ اس وقت ہند وسلم دولوں اپنی اپنی فیاصنی اور دریا دلی کام میں لامیں کے ۔

یا در کھیے کہ برخمات جو ضوائے ہم کو دی ہے اُس کا شکر جدا گا نہ ہے۔ اگر خدا نے ہم کو حکو مت

دی ہے تو اُس کا نتائی بینہ ہیں ہے کہ ہم یہ الفاظ کمیں کہ خدا سائے ہم کو حاکم بنایا ہم اُس کے بُرے تنگرگذاد

ہیں ۔ نہیں۔ بلکہ اُس نفت کا نتائی ہے ہے کہ جن لوگوں کے معاملات ہما دسے سامنے بیش ہوں ہم اُن کا

انصاف کر بیں اور اہل معاملہ کی دا درسی کریں ۔ اسی طرح اگر خدا سنے ہم کو دولت کی نغمت وی ہے

تو اُس کا نتائی ہے کہ جو ہما دسے غریب بھائی ہما دی دوسے بحت کی تو ہم اُس دولت میں سے

وی صدیقے ہم بین آکر اُن کو جو تم ہما دی دولت میں حامل ہے وہ جن اُن کو ہم اُس دولت میں سے

وی صدیقے ہم بین آکر اُن کو جو تم ہما دی دولت میں حامل ہے وہ جن اُن کو ہم وہ اُس کے ۔ ع

ىيە دولى*ت كاختكىرىبىرسىمے* ـ

كسى عمده طريقه سے مرد بيونجائي جائے۔

ربی در ان ورد پروتای می در دمندون اور محتاجون کی طرف سے آپ کی ضربت میں امیلی *آتا ہوں ج* میں ان غریب قابل دم در دمندوں اور محتاجون کی طرف سے آپ کی ضربت میں امیلی *آتا ہوں ج* 

· بیجارے موت کو اپنا مربان دوست مجھ کر ہروقت اس کو بلایگر نے ہیں۔

اب مین ختم کلام کرول کا تاکه جینده کاعلی کام شروع ہو۔

#### شفاخانہ کے لئے جیرہ کی ابال شفاخانہ کے لئے جیرہ کی ابال

سنا وائم مین میروری إسبیل مجهود اصلع فرخ آباد) کے بیے جندے کی صرورت بوئی اکا الات جرامی اور دیگر منرورت بوئی اکا الات جرامی اور دیگر منروری اشیا و شفاخانہ کے بیے بتیا کی جائیں اور دہاں کے کام کو وسعت دی جائے میں وو در درجو بعد میں داکٹر و دورو کے نام سے مشہور ہوئیں) مشران صاحب کے کان جو تشریف لائیں اور درخواست کی کر زیم صدادت کلکر صنع ایک مبلسہ عام ہونے والا ہے ہی میں آب اسبیح دیں اور خاص و عام سے جندہ کی ایبلی کریں ۔ خیانے داکٹر صاحبہ موصوفہ کی فرمایش کے مطابق مشران صاحب نے جلک مردی سے دیل تقریری ۔

حضرت ميركبس اورحضرات سامعين إ

ہم وک اس وقت نہایت مبارک کام کے سیے جمع ہو ہے ہیں کہ میرویل ہاسیٹل ہمجھوں کو در سیطے اور ہما در ہمائیوں کے در سیطے اور ہما در ہمائیوں کو در ہمائیوں کے در سیطے اور ہمائیوں کے مبائیوں کے در ہمائیوں کے مبائیوں کے مبائیوں کے مقابلہ ہیں ہوں ہمیائی جائی ہائی ہمائیوں کے مقابلہ ہیں ہوں ہوں ہمیائی جائی ہمائیوں کے مقابلہ ہیں ہمیں ہے اور اس شفاخا نہ کو ہندوں اور کمانوں کا شفاخانہ جو کئی تعداد ہندوسلم کی ہمائی سے اس کی احداد کے داسطے ابیل کی جاتی ہے ، جو اس علاج کا ہ کہنا جا ہیں۔ اس شفاخا نہ کو ہندوں اور کمانوں کا شفاخانہ کہنا جا ہیں۔ اس کو ستفیض کرنا ان کا فرض میں ہے۔ کہنا جا ہے۔ اس کو ستفیض کرنا ان کا فرض میں ہوں کہ اس وقت ، اول آپ کی خدمت میں اس شفاخا نے سیختے حالات میں مناسب جہنا ہوں کہ اس وقت ، اول آپ کی خدمت میں اس شفاخا نے سیختے ہوگا ہوں کہ ہمنا ہوں کہ اس وقت ، اول آپ کی خدمت میں اس شفاخا نے کیج ہمیں امر کی حض کر دوں۔ اس شفاخا نہ کو جو کے تین سال کے ذریب عوصہ گذراہ ہے ۔ ڈاکٹر ووڈوڈوٹرٹری میں فرائی میں ہوں ہمنا ہما اور خاصکر عور توں کے علاج میں میں فرائی وقت ہیں اور خاصکر عور توں کے علاج میں اہر اشد دستگاہ والی کی در جر کھتی ہیں۔ اس سٹنٹ میں در ور کھتی ہیں۔ امر اشد دستگاہ و مال کی ۔ آپ کے عملہ میں ایک نہ سی ہوسب سٹنٹ میں دون کا در حرکھتی ہیں۔ امر اس کے علاوہ ادر اِتی نریب کہنو نٹر اور فرد کیسر کا کام کرتی ہیں اور سب تعلیم یا فتہ ہیں اور جو کام وہ کوئی ہیں۔ اور سب تعلیم یا فتہ ہیں اور جو کام وہ کوئی ہیں۔ اور سب تعلیم یا فتہ ہیں اور جو کام وہ کوئی ہیں۔ اور سب تعلیم یا فتہ ہیں اور جو کام وہ کوئی ہیں۔ اور سب تعلیم یا فتہ ہیں اور جو کام وہ کوئی ہیں۔ اور سب تعلیم یا فتہ ہیں اور جو کام وہ کوئی ہیں۔ اور سب تعلیم یا فتہ ہیں اور جو کام وہ کوئی ہیں۔

اکفوں نے باقا عدہ سکھا یا جا ہے۔ دوائیں جو مرفینوں کو دی جاتی ہیں آن کی نتیت ہیں تدر کردھی گئی ہے مردوں کو نرسک سکھا یا جا ہے۔ دوائیں جو مرفینوں کو دی جاتی ہیں آن کی نتیت ہیں تدر کردھی گئی ہے جوغریب سے غریب مرفین تھی دے سکتا ہے۔ مردوزن بیار ، جو دوزانہ ہیں شفاخا نہ ہیں آن کی تعداد ایک سوسے زیادہ ہے اور جو مرفین شفاخا نہ کے اندر اہ کرا یا علاج کرا رہے ہیں اُن کی تعداد ایک سوسے کچھ زائر ہے میں جا دسط ہند دسلم عبسائی بیادوں کا دہا وہ آپ کی اطلاع کے بے ساتا ہوں بحورتیں اور جھ براد اطلاع کے بے ساتا ہوں بحق کی تعداد جموعی ۲۵ میں جا دسو سات ہزاد او سواناسی عورتیں اور جھ براد دسو تہتر مرد۔ ان اعداد کی تعداد جب خبل ہے:۔

| عيسانئ       |           |                  |           | مسلمان       |    |            |    | مندو         |             |              |             |
|--------------|-----------|------------------|-----------|--------------|----|------------|----|--------------|-------------|--------------|-------------|
| ير الم       |           | <i><u>ź</u>.</i> |           | یا ہے۔       |    | چ          |    | <u>ئے۔</u>   |             | نج           |             |
| عورت<br>۱۰۱۷ | مرذ<br>۱۹ | عورت<br>10 ه     | 27<br>1.1 | عورت<br>۱۱۳۵ | 2/ | عورت<br>۱۲ | 27 | عوزت<br>۳۳۳۹ | 2/<br>In 19 | عودت<br>۱۲۵۷ | مرد<br>۱۸۳۹ |

سن اورم میں ہوگی ہورے ، ان کی تعداد ۲۳۲ ہے بوا وا میں اور ترتی ہوئی العین ہوان عور توں اور لو کیوں کی تعداد ۲۳۳ ہوگی العین ہوان عور توں اور لو کیوں کی تعداد ۲۳۰ ہوگی اورم د ہیا دوں کی تعداد ۲۳۰ ہوگی اورم د ہیا دوں کی تعداد ۲۳۰ ہوگی کا علاج اس شفا خانے کے اندر ہوئے ، ان کی تعداد ۲۳۸ ہوگی سے زیادہ اضافہ ہوا علی ہوا جی ہو اواع میں شفا خانے کے اندر ہوئے ، ان کی تعداد ۲۸۱ ہوری اس میں میں سال گذشتہ سے ایک سوجون کا اصنافہ ہوا ۔ ان کے علاوہ وہ بیار ہیں ، جن کا علاج شہراور فتحکر می میں اُن کے گھروں برکیا گیا میں وو ڈرڈ اس ضلع کی ہم سیار میں بیادوں کو د کھینے جاتی ہیں اُن کی تعداد ۲۱۸ میں بیادوں کو د کھینے جاتی ہیں اُن کی تعداد ۲۱۸ میں بیادوں کو د کھینے جاتی ہیں اُن کی تعداد ۲۱۸ میں بیادوں کا علاج مشاول کے علاوہ ہے ۔ قائم گئے اور دا جہ بیری شفا خانے مشن نے ان کی تعداد ۲۱۸ میں بیادوں کا علاج مشاول کے میں کیا گیا اُن کی تعداد ۲۱۸ میں بیادوں کا علاج مشاول کے میں کیا گیا اُن کی تعداد ۲۱۸ میں بیادوں کا حال الگ

حصرات! التفضيل سے آب برواضح ہوگياكہ اس شفاخانے سے علاج سے شا الله ميں تين بزاد

ایک سوانسطی عیسانی ستفیض دوئے اور اس کے مقابے میں گیا دہ ہزادایک سوتیرہ ہندوگوں اور مسلما لؤی نے فیض یا یا۔ بین ہم کو کر کہ سکتے ہیں کہ بیشفا خانہ عیسا یوں کا ہے۔ ہم کوہرطرح میں کہنے کا حق صال ہے کہ میں ہوئوں اور سلما نوں کا شفا خانہ ہے ، اس کیے ہندووں اور سلما نوں کا خون ہے کہ اس میسیتال کی مدد کریں جس سے ان کے مردوزن فائدہ کثیر حاسل کرتے ہیں اور جمال ان کی عور توں اور ہوئ ما کیں اور ہمال ان کی مدردی اور جمال ان کی ما کیس اور ہمیں مدردی اور جمال کرتے ہیں اور ہمال ما کیس اور ہمیں ہمیں کھی جمین کے مسلمین کی ما کیس اور ہمیں کھی جمین کی ما کیس اور ہمیں کھی جمین کرسکتیں۔

مس وو در دنها بیت متعدی، ہمرر دی، اور توج اور مخت سے مربینوں کا علاج کرتی ہل در تعفن او قات ہماری خاطر دمیات اور قصبات میں مجبی حاتی ہیں، جہاں کی حالت والے باعث بعض او قات نہا بیت افسوساک اور خطر آگ ہوجاتی ہے۔

یہ حالات معلوم کرنے کے بعداگر ہم ایسے شفاخا نہ کوج ہا دے بیے خداکی رحمت اور ہرکت ہے دو بیسے کی ا مراد دینے میں دریغ کر میں او نہا میت درجہ نا سیاسی ہوگی ۔ ویکھیے امر کیہ کے مشن کو ہو ہاں اپنے نہیں درجہ نا سیاسی ہوگی ۔ ویکھیے امر کیہ کے مشن کو ہو ہماں اپنے فرہ ایسے نہیں کرتے ، حالا نکہ بے لوگ بقول شخصے نئی دنیا سے ہمیاں آئے ہیں ہر افر کا لیے بھی کھول دیے ہیں، گویا جسمانی اور داعنی دونوں فائدے ہم کو ہو نجاتے ہیں اور ہم شکر گذاری کو بالا کے طاق رکھکر ہے کہا کرنے ہیں کر ان سے برمزر کرنا جا ہیں ، ہم کو ہو نجا تھے ہیں اور ہم شکر گذاری کو بالا کے طاق رکھکر ہے کہا کرنے ہیں کر ان سے برمزر کرنا جا ہیں ، ہم کو ہو نجا ہے۔

صاحبوا تام د نیا بین ہمشہ ہم ذرہب والوں سے نز دبک بیاروں کی دواکر نا ، دکھیا دوں کا دکھ ورد دورکر نا ، رخیوں کی مربم بٹی کرنا ، غلینوں کے ساتھ ہمدر دی کرنا ، مرتے ہو وں کی جا نیں بجاناسب سے اعلی خیرات اور نیکی مجھی جائی ہے۔ گوہم تندرست ہوں لیکن جب کوئی ہا رہے گھر بین بیار ہونا ہے تو ہم کو دات بھر نیز نہیں آئی ادر سیفے بھر کے کھا نا نہیں کھا سکتے ، گیو کرانا نی ہمدر دی کا قصابی ہے زندگی کا قطعت ہی میں ہے کہ ہم خود بھی تندرست ہوں اور آ دام وا سائٹ سے دہیں اور دوسروں کو بھی تندیست اور آ دام وا سائٹ سے دہیں اور دوسروں کو بھی تندیست اور آ دام وا سائٹ رہی کے صول کو زراا ور وسلیع کر دیجی تندیست اور کی اور اور اور دیمات اور قصیات میں ہزار دی کے صول کو زراا ور سلیع کر دیجی تو ہم کھییں ۔ اسی ہدر وی کے صول کو زراا ور سلیع کر دیجی تو ہم کو بھیں گے کہ ہمادے سے رہا در دیمات اور قصیات میں ہزاردن آ دمی الیسے بیار طرب سے میں جو ہمادی

ہمدردی کے محتاج ہیں، جن کے واسطے ہارا فرض ہے کہ ہم علاج کا سامان ہمیاکریں۔ وہ سامان ہم بهته طریقیرسے میانهیں بوسکا کہ ہم اس شفاخانے کو مالی الداد مہم مہونجا میں ، مہاں عور تول اور تجول کا علائے خاصکر بہت انھیا ہو ایسے اور جہاں علاج کے لیے اہر عالجے موجود ہیں۔ تام دنیا کے عقابی دل کی رائے ہے کہ دومتین قسم کی خیرا میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ایک پر کنعلی گاہیں بنائی جامیں رجن میں د ماغی رجبها بی اور روحانی تعلیم د کی جائے ۔ دوسرے سیکہ بیوا وال اور میتیموں سکے واسطے پرورش اور تربیت کا اشظام کیا جائے اور اُن کے لیے اسم بنا کے جا میں تمیسرے سے کہ شفاظانے قائم کیے جامیں اور ان میں بیاروں کے علاج اور آرام و اسالکیش کے ساتھ ان کی تیاروادی کا انتظام کیا جائے۔ ہم آگ جغیرات کی کرتے ہیں اُس کا زیادہ حصد فضول اور بریا دجاتا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ غلط صرورت ظاہر کرے ہم سے بیسہ لے جاتے ہیں، گرشفا خانے میں جیخص بارا سے گا، کیا و مجی ہم کو دھوکا دے سکتا کہ ج ہرگرز نہیں۔ شفاخا دن کو رویبے دینے سے جندہ سم کی خیرات ہوجاتی ہے بغریبوں کو وال کھا تا دیا جا تا ہے اور کھرااور کیا ہے۔ تضیون تی مرہم یٹی ہوتی لیے اور ساروں کی دوا دار ومجمی۔ وکھ در دوالوں کی تحلیف دور کی جائی ہے اُن کو اُ رام بھی مہونجا کی جاتا ہے امرنے والوں کی حاب کیائی جاتی ہے اور صرورت ٹرنے بران کے دفن وکفن سے کھی در رائع نہیں کی جاتی - رہے سمت استخص کی جس کا روبیہ ایکے عل خیریں خرج ہوجا کے کہ ایک نیکی کرکے متعدد نیکوں کا تواب إلقائے صاجو - میں آخر میں بندود ل کی ضربت میں میں حیندہ کے لیے امیل کر ول گاجن کی خیرا ت مرغ و ماہی ومور تک میونجیتی ہے ،جن کی فیاضی اور دریا دلی سے یانی کے جالور اور ہوائے برندے بھی محروم نہیں رہتے ہیں ،جن کے ندمہب میں حان کیا نا اور دکھ در د دور کرنا اعلیٰ درجے کی خیرات اورنی مجھی جانی ہے اور اس کے بورسلما اول کی خدمت میں کھی اسل کروں گا ،جن کے ندمب میں دکواۃ بعنی بیدا وارکا حالیسوال حصہ خرات کرنا نرب کے ارکان میں داخل ہے اور نربہی فرص سے اور جن کے میشواوں میں حصارت علی کا اور ان سے ہفت وہشت سالہ بچوں نینی حسن وسین کا سروا قعم یا دگار ہے کہ تین دن لسل روزے ہر روزہ رکھا اور سامنے آیا ہوا کھا نا اٹھاکر بھو کے نقیراور قبیری ادر تیم کو دے دیا۔ میں آپ کی خدمت میں آن بیا رعور اوں کی طرف سے ایبل کر دل گاجو بیجا ریاں طرح طرح کی بیا د یو بهی مبتلا میں جوعور توں کو عارض ہواکرتی ہیں اور جو محصن اس وحبے سے بیوقت ہلاک ہُوجا یا گرتی

ہیں کہ آن کو مناسب تھا دواری اور دوا میسر نہیں آتی ۔ ایسی عور توں کے لیے اس شفا خانہ میں کافی سامان اور من دوری اشا زیادہ فرا ہم کرنے کی صرورت ہے اگر اعلیٰ بیانہ پر علائے کو وست دیجائے اور من دو در دو اُن کے علاج کے علیج کے لیے ہمیت ماہر موجود ہیں۔ میں اُن کچوں کی طرف سے آپ کی خات میں ابیل کر تا ہوں جو بچاس فی صدی نیا دہ مرجا یا کرتے ہیں اور جن کی جا نیے کے لیے ہما دی گور نمنٹ مچھ عوصہ سے مناسب تدمیریں کر دہی ہے ۔ ان کے علاج کے لیے بحی ہما دے ہمیتال میں کافی سا مان جمع ہو وائے گا، اگر آپ مالی ا مدا د فر ما میں کے اور لاکن ڈاکٹر وں اور نرکول کی تعداد میں بھی امنا فر ہو جائے گا۔ میں آن غریب سکیس ہیا دول کی طرف سے آپ کی خدمت ہیں اور فی فرت سے آپ کی خدمت ہیں اور فی فرت سے آپ کی خدمت ہیں اور فی فرو سے آن کے واسطے کھا نا ، بینیا ، اور طفا اور بچی اسب مجھ ہمتیا ہوجا نامکن ہے اور فی فرت سے آپ کی خدمت میں ابیل کر ول کا جن کی جان کے لیے اعلیٰ میں آن بیا یہ ول کا جن کے لیے اعلیٰ میں آن بیا یہ ول کا جن کی جندے سے اعلیٰ اور کی جاندے میا میں گی اور اور خوا میں کے اور میں کی اور میں گی اور اور کی جاندے میا میں گی اور اور کی کی خوات ہے ایک کے جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گی اور اپ کی خوات ہے ۔ آپ کے جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گی اور اپ کی کی خوات ہو گائوں ہوگا۔

بیا نے کے عمل جراحی کی صرورت ہے ۔ آپ کے جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گی اور کی جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گی اور اپ کی خوات کی کی خوات کی در سے جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گی اور اپ کی کی اور کی جندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گی اور کی جاندے سے وہ اور اور خریدے جا میں گی اور کی کی اور کی کی کی کو کو اور کی کی کی کو گواب وارین حال ہوگا ۔

\_\_\_\_\_





پنڈت موتی لال ننرو

## موتی کی خدمت می خیر مقدم کے بار

فردری المسئر میں انجمانی بیٹرت موتی لال ہنرایعی عائدین کی دعوت قبول فر اکر ، فرخ آباد تشریعین لائے ادر ایک جاسکہ عام ملک مجدن ، میں ، س غرض سے منعقد ہواکہ سارے صلع مے حضات ، جربٹرت جی کے شائق و بدا دہیں ، ہی موقع پر ان کی ذیارت سے مشرون ہوجا یک مشران صاحب نے جلسکہ ندکور میں صب ویل تقریر فر ائی ۔

صدر حلسه ادر حاصر بن الحمن إ

اولًا میں آب لگوں کا شکر گزام موں کر آب نے جھکو قدم کے گرا بھا گوہر بینی بٹرت مونی لال صفا ہروی خدمت میں خیر مقدم کے بارمیش کرنے کے لیے اتخاب فر ما با اور یہ خدمت سپر دکر کے میری آبرد بڑھائی ۔ گوکر میری خضیت ایسی نہیں کہ موصوت جیسے عظیم المرتبت اینان کو نوش آمدید کہنے کی جمادت کردن گر بھوا کے الما موس معد و دلاس کا دخیر کو اپنے یے فال نبک سجھکر بصدست کریہ وامتنان قبول کرتا ہوں۔

صاحبانِ والاشان!

روزعیش وطرب و باده و جامهت امروز کام دل حال دایام بکام است امروز انجی بی خواستم از حضرت باری شبها للترالی که حال بنام است امروز حضرات اید و مبادک گفری ہے جس میں اہل فرخ آبا دادر اطرات واکنا ت کے خاص وعام کی محضرات اید و مبادک گفری ہے جس میں اہل فرخ آبا دادر اطرات واکنا ت کے خاص وعام کی الاکا دلی تمنا برائی۔ ایک مدت سے میجسرت ول میں ترب ترب کرکر وٹیس سے دبئی تھی کہ دہنا یان قوم کی الاکا پرانول و تی اورز میں بند کے خزانے کا بر بیش فتیت لال بجس کا لال مجمی بھارت آتا کی تقیلی کا ایک گونفاد جوام ہے ، ہما دے وطن (فرخ آباد) کی خاک کواپنے ایک قدموں سے عورت سخیف ضداکا شکر ہے کہ آج ہما دی بیجسرت برآئی اور اس تعلق میزاغ نے ہما دے اندھیرے ول کی سبتی میں اجبالاکر دیا۔
ہما دی بیجسرت برآئی اور اس تعلق میزم کے فرخ آباد کی سرزمین کو فرد میمنت کردم سے سرفراذ فر اکر جوعرت ہم گوگوں کو مختفی ہے اس کے شکریے سے ہما دی زبان فاصر ہے۔ جناب والاکی تشریف آور سی سے جو بے پایاں مختفی ہے اس کے شکریے سے ہما دی زبان فاصر ہے۔ جناب والاکی تشریف آور سی سے جو بے پایاں

نوشی ہم کو حال ہوئی وہ الفاظ کے نگے۔ جا مدمین نہیں سماسکتی۔ بس۔ع دل من داند دمن در نم و داند در لمن

البتہ اتنا افسوس ہے کہ ہم اپنی ہے ایکی کے باعث اور کی شان کے مطابق لوازم ہتقبال ہمیانرکرسکے۔
حق بہ ہے کہ جو کچھ ارایش ہم لوگوں نے کی ہے اور کی وات والاصفات جو کم وحل کے زیرات سے
اراستہ ہے اس ارائش سے کہیں بالا ترہے الم اس جلسے کو ایک استیاز طال ہے ،جس برال فرخ اباد
بجاطور پرنا ذکر سکتے ہیں اور دوسری عگر کے لوگوں کو بی نو نصیب نہیں ہوسکتا۔ وہ استیان سے کرستے قبالی
طلسہ ایسے منبرک مقام میں منعقد ہوا ہے ، جر بیٹیوائے نوم اور فدائے ملک اہما تا الک کے ام نامی اور
ہم گرامی سے منسوب ہے ۔ وہ ہما تا ملک جو ہما راا ور ہما رہی نوم کا سجا ہمی خواہ اور کھا رہ بی نور اور ہما در ہما دے بیٹر ت جی کی لوج دل بر
منعقد ہونے کے حرفوں سے تعفی کے قابل ہے اور ہما دے بیٹر ت جی کی لوج دل بر
منعقد کی ایس کی اور حول کو بیٹر کے اور ہما کہ وں کا کھی کو میں اس کو صرور طال کروں گا گ

عد قدیسے دستور مبلاً تا ہے کہ استقبال کے موقع برمقررین اپنے میمان کی دے سرائی بین ترزبان بونا فرض مجھتے ہیں، گریں اس کے بجائے موصوف کے نفس الا مری اوصا ف بیان کرنے براکتفاکروں گاجس سے ہما دے نوجانوں کو، جراس جلسے میں نتر کہا۔ ہیں ، سبق حاسل ہوا در وہ بھی آ ہا کے نقش قدم برگا مزن مونے کی کومشنش کریں۔

ہمارے بیڈت جی جس زمانے میں دکا لت کرتے تھے، اس وقت آپ ہائی کورٹ کے ایک منتخب
ادر منفر دائیرہ کیسٹ تھے۔ اگر جہ آپ کو اس بیٹیہ میں لاکھوں کی آ مرتی ہوتی تھی گرجن کا ظرف عالی ہوتا ہے وہ مال و
نرکو ہاتھ کامیل ہمجھتے ہیں اور کوئی ایسا کام کر گرزتے ہیں جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے ۔ برخانچہ
بزارت جی نے جب یہ دکھاکہ ان کا وطن اور قوم ایک ایسے خطر اگ اور پر فارد استے سے گزر رہے، میں
حس کے نشیب و فراز کو ہمجھنا عوام کا کام نہیں، تو در دوطن سے بیمین ہو کر اس بیٹے کو ترک کر دیا اور ملک کو
موراج دلانے کی وکا لت فرانے گئے۔ آپ مظلوموں کی فریاد سننے والے، غریبوں کی مردکرنے والے،
میکسوں کے بیٹ بناہ ، بیا دوں کے جادہ سا نر، ملکی اور قومی آزادی کے علمہ دار اور ہمارے مامی و مردگالہ
بیں اور ایسی تحریکوں میں، بغیری جا و وال کی خواہش کے ، سب سے میٹی بیش رہتے ہیں جس طرح کہ ابراہیم
ہیں اور ایسی تحریکوں میں، بغیری جا و وال کی خواہش کے ، سب سے میٹی بیش رہتے ہیں جس طرح کہ ابراہیم
ادر ہم نے داہ خوا میں تحت و تا ج برلات ماد دی تھی بسی طرح آ ہے سے میٹی بیش میٹی دیا والے میٹی وارام و محکوراکو

لاکھوں روبیہ کی اگر من برخاک دال دی اور ذاتی منفعت پر قومی فلاح کو ترجیح دے دی۔ حق بیر سے کر جہت وا رام کو چھور کر دوسروں کے نونج میں شرکیب ہونا ، اپنی تکلیف کا احساس ندکر کے دوسروں کاعنم ٹبانا، آپ نے اپنا شیوہ عمل اورطریقہ کا ربنا لیا ہے۔

سامعین! تکبن! اس وقت جوسودیتی کی تخریب، سارے ہندوستان بی ہھارے سیاسی دیوتا مہا تا گا ذھی کی کوشش سے ترقی ندیرہ ، بیٹرت جی موصوف اس کے فقط زبانی ہی مؤیر بندیں بلکہ اور اس کے فقط زبانی ہی مؤیر بندی اب اربی طور پراس کے عالی ہیں۔ اگر جہ آب بہلے ولا بتی کی اور انگریزی لباس انتعال کرتے تھے لیکن اب اربی کو اور ہمندوستانی پوشاک زمیب تن فر اتے ہیں۔ بلکہ یہ کمنا جا جسے کہ سا وھو وں کے جارس بی جلوہ گر ہیں کا میں کے دلی جذبات آب کے لباس سے ظاہر ہیں۔ گویا بیشع آب ہی کے لیے کما گیا ہے۔ میں اور آک حال ما ذبکہ می تو اس منو و

ادراک حال از نکہ ی کو آل عمو د حریفے زحال خوکیش برسیا نوست نہایم

صاحبان دالاتنان! بندوں بیضداوندعالم کی یہ بت بڑی ہر بابی ہے کہ وصلحت زانہ کے مطابق اپنے خاص بندوں کو عام لوگوں کی صلاح اور بہبود وفلاح کے بیے مقرر کرتا دہتا ہے۔ جیا نجیجس طرح راحہ دام موہن رائے ، بابیت تیسی تیسی میں سیدا ظم اور سوائی اور یا نندجی اپنے اپنے کا دہا ہے خاص کے داسطے نتخب ہوے ہوا تا گاندھی اور بہارے ہر بان فرا زادی دلانے کے لیے جہا تا گاندھی اور بہارے ہر بان یہ دستان کو ازادی دلانے کے لیے جہا تا گاندھی اور بہارے ہر بان یہ دستان کو ازادی دلانے کے لیے جہا تا گاندھی اور بہارے ہر بان یہ دستان کو ازادی دلانے کے لیے جہا تا گاندھی اور بہارے ہر بان یہ دستان کو ازادی دلانے کے لیے جہا تا گاندھی اور بہارے ہر بان کے دلانے کے لیے بہا تا گاندھی اور بہارے ہر بان کے دلانے کا در بان کے دلانے کے دلانے کا در بان کے دلانے کی دلانے کے دلانے کا در بان کے دلانے کی دلانے کے دلانے کی دلانے کی دلانے کے دلانے کی دلانے کا در بان کے دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کے دلانے کی دلانے کی دلانے کے دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کے دلیے کا در بان کے دلانے کی دلانے کے دلیے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کے دلیے کی دلانے کی دلانے کی دلیے کی دلانے کی دلیے کی دلیے کی دلانے کے دلیے کی دلیے کی دلانے کی دلیے کی دلانے کی دلیے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلیے کی دلانے کی دلانے کی دلانے کی دلیے کی دلانے کی دلان

جناب دالا! ہم سب ایک مرت سے آپ کی زیارت کے نواشمنداور آپ کی دید سے میم فلب سے تمنی محقے میں مجتنا ہول کہ ہمارا پرخلوص انتظارا در سجی محبت کی شنس ہی آپ کو میمال کے مینیج لائی ہے لہذااگر آپ احازت دیں تو نہا سے ادب سے ریم عن کردں کہ ہے

مرا، نه ا مرن خود مدار، متنت دار

که این نیتجرایم انتظار من است مغرزها صرین ایها رسے بیزات جی کی گرانقدر خد مات اور ان کے عظیم کا رنا موں سے کون واقعت نهیں۔ آب ہند دستان کے تام صواب میں ، بلکہ اطراف واکنا من عالم میں مجبی اسی قدر مشہور ہیں بندائیے صوئر آگرہ واو دھ میں شہرت ریکھتے میں جب نیجا ب میں شورش بر پاکھنی اور وادوگیر کا با زادگرم تھا، اس وقت اب و ال تشریف کے اور ذاتی زرودولت اور وقت و فرصت کا نها بہت خندہ بیتیانی اور فراخد لی سے ابتار کیا اور ایک برت کے اور ذاتی در الله میں ایک برت کے در معاور برکے کے اس کے بدیری اہل نیجا ب کا بجر بحد اس کے بدیری ، اہل نیجا ب نے اعتراف امنان کے طور بر آب کو ، مرت کا گریس کا صدر تنخب کیا۔ وہ کے بعد بری ، اہل نیجا ب نے اعتراف امن امنان کے طور بر آب کو ، مرت کا گریس کا صدر تنخب کیا۔ وہ کا گریس کا صدر بندوستان میں سے آئے کا باد شاہ بنمجھا جا آ ہے ۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اس کا گریس کا صدر بندوستان میں سے آئے کا باد شاہ بنمجھا جا آ ہے ۔ اس کے علاوہ اور بہت سی اس خد اس بی محل کا اور بین کا مرک ویں ، اور کیجھوں میں فرات ہیں کا مرک ویں ، اور کیجھوں میں فرات ہیں کا مرکز ویں ، اور کیجھوں میں فرات ہیں کے خد اس کے خد دور ایس کی خد سے میں بیش کیا جا جو ایسے تھیں کی خد سے میں بیش کیا جا ہے ۔

اب میں اپنی تقریر کوختم کرکے بندت جی سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی تقریر ولیندیر سے محمع کو مخطوط نر مائیں اور ہادی وا و میں جاغ ہرا یت حالائیں ۔

## مصطفي كمال إثاكي فتخ

اه ارج طا واج مرجبة مرب دواره نتحیاب بوسے، توهمنائی نئی مباس سیمی وقت شام سلان کا مباری می مباری وقت شام سلان کا مباری وقت شام سلان کا مباری وقت ما مباری وقت منام سلان کا مباری وقت مباری و مباری و

عبائيو! كل حلسه عام مي بحس مين بيند وسلمان دولون شير كيب سقط، دويا تين طح بوكي تقيس-ایک برگرمندواج اینے اینے مندروں میں فتح مسلمین کی دعا مانگیس اور دوسری سیکہ تام مبندووں کی طرف سے مجھے ہیں جا عقسی میں بھیجا جائے کہ میں ملمان تھائیوں کے ساتھ ہندودل کی طرف سے دعا میں شرکی ہول جہانچ میں اس غرض سے حاصر ہوا ہوں اور اس وقت اس مسرك مار يندول كى طرف سے غازى مصطفے كمال يا شاكو أن كى ناياں كا ميا بى سرمبار كباد، باول شا دويتا موں اور أس احكم الحاكمين كانتكرييه اداكرتا يهول جس نيمسلما نول كونتح كرانست كي اوراسلام كي عزيت اوخرلافت كى حرامت، تام د نيايس قائم ركھى - اب بہمائندہ كى فتة حات كے واسطے دعا أمكيل سے - اس وصد میں جوخریں موصول ہوئیں اوہ سے ہیں کہ بونا نیوں نے در ہ دا نیال کے کمارے ، بہت سے الماع خالی کردیے اور سیندر و برارسیا ہی جربب زیادہ زخمی ہوے ستھے اُن کو بھاز رسواد کرا کے بھاگ سکے ينانى فوج كاسيدسالاركر فتار موكمياب، وربهت سے يونانى جزل مى كر فتار بوئے من بجن كوتركوس ف انے بڑے ٹرے فرجی مقا ات پر جھیج د باہے۔ وہاں وہ غازی مصطفے کمال بانتا کے تعمان ہیں۔ زرا ولاخطرکیجے بکس قدر فیاضی اور جربا فرربرا دری کا برتا کومسلمان کا اپنے جانی دستمنوں کے ساتھ ہے۔ اس دقت جمال جمال سلمان ہیں ، ہر حکبہ وہ جنگ کی حالت میں ہیں۔ ترک اپنے دشمنوں سے سر الرسليشا وغيره من المدسيم بن - شام اورع اقع ب مسلمان الني حكوست عود اختياري قام کرے کی وسٹش کررہے ہیں مصراینی اوری خود خماری کے واسطے کو شان ہے اور بہندوستان کے سات کرورسلمان خلافت کے معاملہ میں شرکورنمنٹ بند کے ساتھ ترک موالات کرنے برآ ادہ ہیں، غرضاتہ اور دنیا کے اسلام سیاسی جدو جہد ہیں صروف ہے ، خداکرے ، سیمی شکور ہو۔

اس جنگ ہیں دنیا کے اسلام کے علاوہ دوس کی اعلام بھی شال ہے ، جوتر کی کاصلیف ہے ۔ دوس اور ترکی کے عہد نامہ کی تفصیلات وہ صاحت ہیں جواخیا دات پڑھتے رہتے ہیں ہوا واج کے ستم بھر بہ بقام باکہ جوسلطنت وہ خطرات جانے ہیں جواخیا دار المحکومت ہے اسلائی ملکوں کے وکلا جمع ہو سے تعمید اور یہ طے با یا تعمالہ المیت یا تی تام قو تیں ل کر برطاند یہ کے خلا ف متنفقہ کوششش کریں ہی ہود قت سلطنت دوس نے اور سے ایک تام قو تیں ل کر برطاند یہ کے خلا ف میں مدودیں کے جو کھا ان کی سلطنت اور میں میں دور ہیں ہوں سے کہال با شاکویہ امر ہیت ناگوار تفاکہ ترکوں کے مقبوضہ مالک یونا نی سلطنت کے محکوم دہیں ہیں اس لیے اس کے کہیں جس کے مرحوب کے مرحوب کے مرحوب کے احتقام مرصطفا کمال با شامتے کمبلی کے اختقام مرصطفا کمال با شامتے کمبلی کے اختقام مرصطفا کمال نے اعلان کیا کہ ہم اسلام کو متحدہ سلطین سے آزاد کریں کے اور سے کہ کرکوں کے موجوب کے مرحوب سے دہ سیسلطنت دوس کی اعداد سے ہے۔ مصطفا کمال کی جوشش ہے دہ محتوب وہ صف ازاد کریں جو بموجب میں اس کے کہا کہ کوشش سے دوس کی اعداد سے ہو جموب کے ان برعائد ہم تی اور دی ہم وہ کریں ہم وہ جو جس کے معرفی کا کری ہم وہ کوشش ہم وہ کہا کہ کرکوں کو خلا کی جو تو کی ہم وہ کریں کو جو جو کے کہا کہ کوشش ہم وہ کوشش سے جہار ترکوں کو خلا کی جو خس کے ان برعائد ہم وہ کہ کرکوں کو خلا کی ہم وہ شری کوشش ہم وہ کہا کہ ہم وہ کہ کرکوں کو خلا کی ہم وہ کریں کو جو جو بہ کہ کرکوں کو خلا کی ہم وہ کر کریں جو بموجب عہد نام کرکے کو کرکوں کو خلا کی ہم وہ کریں کرکوں کے کہا کہ کرکوں کو خلا کی سے آزاد کریں جو بموجب عہد نام کرکوں کو خلا کی سے آزاد کریں جو بموجب عہد نام کرکوں کو خلا کی سے آزاد کریں جو بموجب عہد نام کرکوں کو خلا کی سے آزاد کریں ہو کہ کرکوں کو خلا کی سے آزاد کریں جو بموجب عہد نام کرکوں کو خلا کی سے آزاد کریں ہم کرکوں کو خلا کی سے آزاد کر کے کرکوں کو خلا کی سے آزاد کر کیا کہ کرکوں کو کرکوں کرکوں کو کرکوں کو کرکوں کو کرکوں کو کرکوں کو کرکوں کو کرکوں کرکو

میں عیں، اُن کا ترجم عربی زبان میں کردیا۔ اُس وقت ہندورا حاؤں مہار احاول سے بغدا دیسے خلفا دکی خط وکتا بت د باکرتی تقی اور برے دوستا نرم اسم ا بهم تقے ۔ اُس زانے بس بہت سے سلمان ہندوستان اسنے اور آنفول نے سنسکرت زبان میں ٹرا مکرحا صل کمیا اور بغداد حاکر مندور کے مات يرعرنى زبان مين كتابير للهيس - ابك ناياب كتاب مهار سه مهال كي تصنيف سے رحب ميں زمرول كا علاج تقا، بغداد کے سکنے، اُس کا ترجم بھی عربی زبان میں موا۔ اُن سلما نوں میں ایک شخص بعقو کیندی تھا، جوسنسکرت کا ایسا فاصنل تھاکہ یہ زبان نہا بہت نصاحت وبلاعت کے ساتھ لول سکتا تھا۔ آپ نے مندوشا سترادر دیگرکتب نرمهی کا ترجمه کیاسے اور بغداد مین فیلسون کے لقب سے اب کے مشہورے

وہ ماموں پہشتید کے در بار کاسب سے ٹرا فائنل اجل اور مترجم محفاحا آ ہے۔

مسله خلافت کے علاوہ ایک دومراسب اور پیدا ہوگیا جسکسے ہندودں اورسلما نواح حقیقی تھا یُوں سے زیادہ اتحاد وارتباط پیدا ہوگیا کے مبرامطلب شاہ کابل کے فرمان شاہی سے ہے۔ جس میں فیرے بڑے عالمول اور مفتیوں اور قاضیوں کے فقو وں کا حوالہ دے کر گا وکشتی برکرنے کی ہدایت كى كئى بىي بمحض ببند دىجا ئيول كى خاطرسى كە آن كادل نە دىكھے اورسلمان اوربىن و تام كماسىيىتىر ق نتكر ہورہ! ميس به نتا ہ افغانستان اور قاصّيوں اورمفتيوں كى تعربیت توجس قدر كى جائے كمرہے ، گمرہم اس سلمان رعایا کی تعربیت بہت زیادہ کریں گئے ہجس نے اپنے با د شا ہ کے حکم اور صنیوں سمے فتوے یہ اوراعل کیا اور اس کر در بہندوستا بنوں کا دل ہاتھ میں نے لیا ۔ جناب سول مقبول سلعم نے كائے كے بارے میں فر مایا ہے كەلىلى ماداع وكنتها شفاع " بعنى كائے كاكوشت بها رى كے ادر اس کا دو دھ حت وتندستی ہے۔ یہ ماناکراسلامیں گائے مبائے ہے گر جوجیزیں مباح ہیں آن میں ترك دفعل دونون كا اختيار ديا كيا بهيئ خواه أن كوكوني كھائے إنه كھا ئے بين آس مسلم يرز اده عرض نكرول كاكبونكه ايسے مسأل مي غلط قهمي كا اندليتيه ب-

اب مبن سلمان تعباليون كي طرف تعرضوه بهذا بون . تيلي تركون برج غليه لونا نبول كو بهوا تنفا ا صل میں اللہ تعالیٰ کو ترکوں کے ایان کی آز ماکش منظور تھی ، اُس استحان میں ترک پورے آتر سے اور خدا و نرتعالیٰ نے اُن کو لوری کا میابی دی ہجس سے ظاہر ہواکہ ترکوں میں جذبُر ا بان موجود ہے ہ*ے طرح* له وه كام ص كوكريك بول ممركز نا مزدريات دين مين شامل نه دو\_

ہاری آپ کی از مائش تھی اللہ تعالے کر رہاہے ۔ ہم سب کو بھی ایان مبر صنبوط رہنا جا ہیے۔ آمیج كرفلافت كامئله بهرسب كے حسب دلخوا و مطے ہوگا۔ ہار سے سلم مجا بُول كے سامنے جانب بيول مقول ادرائمہ اور صحاب کی متالیں موجود ہیں ۔ حوداب کے بزرگ اور دا دا یر داداکس قدرایان کے کیا تھے اورکس قدراخلاق محری اُن میں تھا۔ ابتدائے اسلام کا ایک تا ریخی واقعہ سنا وُں۔اکی عربیہ آیک تا جرکونتین لاکھ دینار کا منافع ہوا۔ امام وقت نے اُس کسے کہ دیاکہ یہ نفع جائز نہیں ہجرامہے اس ا جرنے وہ تام دیار دریائے دحلہ کی رہائے ہیں تھینیک دیے۔ مورخ کھھے ہیں کہ مرتوں وہ دینا ادریا کے کنارے دیت میں بڑے رہے اور اور نے نہیں اعظمائے ،کبونکہ بیزمشہور ہوگئی تفی کریے دنیادمنافع حرام کے ہیں۔ جولوگ شرابیت کے زیادہ یا بنداور پر ہنرگار ستھ، اُکھوں نے دریا کے دحلہ کی محیلیاں کھا ناکیجوٹر دیں کہ مباداکوئی محیفلی کوئی دیا رنگل کئی بوتو اس تھیلی کا اور اس کے بچوں کا کھا نا ہم رچرام ہے۔ حصرات! آئیے ابہمسب با دب کھرے ہور اس احکم الحاکمین کی بارگاہ میں د عاترین اجتما دنیا کے اونتا ہوں کا صاکم علی الاطلاق ہے " یا آلهی او ترکان احرار اور آن کے میشوا غازی صلط کال بإشاكه فتح يرفتح تضييب كرا ورمسكه خلافت كومهندوشان تحيمسلما يزن كى خاطرخواه سطے كركے سلام اورخلا فت كا احترام نام دنیا مِس قائم كردے -- یا اللی تو ہم ایل سندكومعزز قوم بنا ادرغِلامی ا ازادكر- بهم كو واللحي آزادكى وسے جوالكر مزوں كوخود حاصل سے اور مركوليستى روال سے انجوار كرا وج كمال يو بهونجا - يا اللي تو بهند وسلم اتحا دكومضبوط كراور بهم ونوفيق وسي كربهم دولون ال كرحقيقي تحبا بيول كي ما سند سوراج میں شرکب ہوں اور با ہم شیرونتکر ہوکراس مک میں بسرکریں ۔ یا آئی توہم کو توفیق نیک دے کرہم سب اپنے اسٹے گھرول میں چرجہ کو رواج دیں جو ہندووں اور سلما نوں کے بیے ایک متبرک چنے اور سوائشیں کے استعمال سے برسی کا بازار سروکر دیں ۔۔۔ یا آگئی تو شہیدان بنجاب کی ایک روحوں کوانے جوادر جمت میں حکمہ دے بجنھوں نے ایا خون بہاکر ہم کوسور اج کاراستہ تا با ہے ادرا زادى كى قربا بكاه برقربان حرام كركوبين سكما إب \_\_\_ يااللى توحكام وقت كوتوفيق نيك دے کہ وہ قرم پرستوں کی داروگیر سے اِ زائیل اور دعا اِ بر وری اور معدلت گستر کی اختیاد کریں۔ آوان کی عقل کو داہ راست برلاکہ وہ امیبا شاہا نظمل اختیاد کریں، جوعادل اِدشا ہوں کاشیوہ ہے ۔ اللى توبهارك إوشا مخوبرا يت كركروه والسراك اورگورنرون سے جواب طلب كرے جنبول

ایں دعا آزمن وا زجلے جہاں میں اد

قومى نغره – نغره تكبير-

## کاندهی جنم دن

ا واگست سئلہ عیں گاندھی جی کاجنم دن منانے سے لئے بقام سرتی بھون ایک طلبہ بصدارت مشرق بھون ایک طلبہ بصدارت مشران صاحب سندقد ہوا ، حسب میں ادبا ب کا بگریس اور شہر و نتظر طرح استران ما تعربی اور شرکے طب تھیں ۔ موصو ن نے اس موقع سا لگرہ برج تقریر کی دہ درج ذیل ہے ۔

بھائیو ادر بہنو۔ آج ہاتا گاندھی کی ساگر ہ کار در دلفروز ہے ادر ہم سب ان سے حبنم دن کی خوش سے جمع ہوئے ہیں اور دعاکرتے ہیں ہے

وہ سلامت رہیں قیا مت تکب اور قیامت خداکرے کہ مذہبو

یمیرے لیے ضروری آئیں ہے کہ ہاتا جی کی سواننج عمری شروع سے آخر تک بیان کر د<sup>ل</sup> کیونکہ اس خیق وقت میں یہ نامکن ہے ۔لیکن ان کی عادت خصلت ،نوبو کا مختصر بیان کرنا ہمس<sup>سے</sup> ہمارے دامطے چھستی نیکلتے ہوں ، ضروری ہے ۔

موہن واس کرم جندگا بھی اراکتو بر افت ماع کو بھام ہیرو مندوعلا قد کا تھیا دار ہیں بہدا ہوئے ۔ اس کا ظاسے ان کی عمراس وقت ٹو بڑھ ہمینہ کم تربن برس ک ہے ۔ بہاتماجی سے با در واد او و نوں اپنی آزاد مزاجی اور آتا کی خیر خواہی سے باعث نہایت مشہور تخفیدیوں کے ، ماکک سے ۔ ان سے واد اصاحب را ناکے پور بندر کے بہاں ویوان ریاست تھے ۔ ایک مرتبہ جبکہ رانی نا نوش ہوئی ۔ نیکن نوار کو بائیں با جہ بہد رانی نا نوش ہوئیں نوار کو بائیں ہا تھی سلام کیا کرتے تھے ۔ حب وہاں سے ور باریوں نے نواب سے کہا کہ سیخص بائیں ہا تھ اپنی ہا تھی سلام کیا کرتے تھے ۔ حب وہاں سے در باریوں نے نواب سے کہا کہ سیخص بائیں ہا تھ اپنی ہوئی ہوئی۔ بیکن تا ہم میں اپنا واہنا باتھ اپنی سے سلام سے یے محفوظ رکھتا ہوں اور وور سے مول سے ملام سے داسطے بایاں باتھ کام میں لاؤں گا۔ اس طرح مما تماجی کے با ب دیوان بونبند کی سے سلام سے داسطے بایاں باتھ کام میں لاؤں گا۔ اس طرح مما تماجی کے با ب دیوان بونبند کے سے حب دہاں سے دیاں سے دیوان بونہند کو میں جو بی تو یہ دیاں سے دیوان میں دیاں تھے ۔ جب دہاں سے دان اسے بھی دیا جاتے ہوئی ، تو یہ دائے کو ملے سے گئے اور د بال سے دیوان میں دیاں تھے ۔ جب دہاں سے دان اسے بھی دیا جاتے ہوئی ، تو یہ دائے کو ملے سے گئے اور د بال سے دیان میں دیاں تھی ہوئی ، تو یہ دائے کو ملے سے کے دائے د رہاں سے دائے کام میں لاؤں گا۔ اس طرح میا تماجی کے باب دیوان بونہند کے دیاں سے دائے د رہاں سے دان اسے بھی دیاں تو یہ دیاں سے دیاں سے دیاں سے دیاں سے دائے دائے د دور کیاں سے دیاں سے دیاں



ہوگئے۔ دا جرداج کوٹ نے ان کوزمین جاگیرمیں دینا جاہی گرانھوں نے تہیں لی ہے جب دوستوں نے تہیں لی ہے جہ الفاظ دوستوں نے بہت مجھایا ، تو اس کا زراسائٹکڑائے لیا۔ ایک دن پولٹیکل ایجنبط نے چھ الفاظ ان کے رانا اے راج کوٹ کی نسبت کے ،جن کوسن کر انھوں نے سخت جواب ویا۔ پولٹیکل ایجنٹ نے کہاکتم بھر سے معانی جا ہو۔ انھوں نے انکار کیا کہ میں معانی نہ جا ہوں گا۔ تب پولٹیکل ایجنٹ کو معانی کا خیال چھوڑ نا پڑا۔

نما تمائی کی ما تا ہی بہت وطرما تما عورت تھیں کسی بھو کے کو دیکھ دہیں سیخت سیخت سیخت سیخت سیخت برت دھی تھیں۔ گو یا ویسی بھی سیخت برت دھی تھیں۔ گو یا ویسی جی سیخت برت دھی تھیں۔ گو یا ویسی جی سیخت سے بڑے سروپ تھیں۔ ایسے ماں باب کے گھریں گا ندھی جی بیدا ہو ہے بھواس و تعت سب سے بڑے ہوئی میں ، سیائی میں ، آزادی اور ایناریس کی تانے دوز گار ہیں اور اکتیس کر ور سین میں ، سیائی میں ، سیانی میں ، آزادی اور ایناریس کی تا ہے دوز گار ہیں اور اکتیس کر ور سین میں ، سیانی ، سیانی میں ، سیانی میں ، سیانی ، سیانی

با تندگان ہند سے بیٹوائے اعظم ہیں۔

کا بھی جی نے سرہ برس کی عربی کا کھیا وار کے ای اسکول سے انظرنس کا امتحال ہاس

کیا۔ اس سے بہلے بارہ برس کی عربی ان کی شادی ہو گئی ہی ۔ وشیوست میں استاکی بہت

بڑی ہدایت ہے ، بعی کمی کو کسی معمی کی ملکیفٹ نہ وینا کیکن مدرسہ کی تعلیم انگر زری سے ، مبیا کہ

قاعدہ ہے ، الن کے ول سے استاکا خیال جا تار با اور انھوں نے سیجھا کہ گوشت کھانے

میں کوئی برائی نہیں ہے اور گوشت سے پر ہیز کر نامحض ایک وہم ہے ۔ چنا سیج چندما تھیوں

میں کوئی برائی نہیں ہے اور گوشت سے پر ہیز کر نامحض ایک وہم ہے ۔ چنا سی چندما تھیوں

ہراہ ہر روز شام کو کسی تدی سے کنار سے کھانے بیکا کرتے بھے اور گاندہ می گھرسے

ہراہ ہر روز شام کو کسی تدی کے بھی بھو کہ بنیں ہے ۔ اور د بال جاکہ وہ کھانے کھا آیکرتے تھے ۔ لیکن

جو دلینو لوگ نہیں کھا مکتے تھے ۔ گویا تھوڑے و اول کے لیے دلینو سے شیوی بن گئے تھے ۔ لیکن

ہو کہ گا جو بھی جی کا دل ہمیشہ ہی ہو گئے پر ماکل رہا کرتا تھا اور ان دنوں اس صحبت بی بھی ان کا دل شکا نے نہیں دہتا تھا المغول نے دکھی دوزجھوٹ بولنا پڑتا ہے ، اس لیے جوٹ سے بھوٹ دیا ۔

دل تھکا نے نہیں دہتا تھا المغول نے دکھی کہ مجھے دوزجھوٹ بولنا پڑتا ہے ، اس لیے جوٹ سے بھوٹ سے گوشت کھا نا چھوٹ دیا۔

انٹرنس اس کرنے سے بعد گا مرحی جی سے دوستوں نے صلاح دسی تھی کہ اب مم ولایت جاکر بیرسٹری کا امتحان پاس کرد - وہ تیا رہو گئے ، نیکن ان کی ما تاجی بہت خلا من تھیں سکیو بھہ

دہ انگلتان کی بری محبت سے حالات سے دائعت میں اور وہاں جا نا ایسا مجنی تھیں کہ کو یا دورہ یں رہنا ہے ۔ لیکن کا بھی جی نے صند کی اور ہاں کو با ننا پڑا۔ ہاں نے بین با توں کی قسم کی تب جارت دی ۔ ایک بیکر شراب شہری گا۔ ودس سے بیکہ گوشت نہ کھا دُن گا۔ بیسر سے دہاں کی عور توں سے بیار ہوں گا۔ انگلتان جا کرانھوں نے بیر طری کا امتحان باس کیا ۔ گرو ہاں پورے انگرزی گئے اور انگرزی نیٹن احتیاد کیا اور انگرزی ناچ ناچ کے اور انگرزی باجے بجانے کے اور انگرزی باجے بجانے کے اور انگرزی باجے با کے اور انگرزی باد کی میں گانے ۔ ایک دن ایک دعوت میں گوشت سامنے لایا گیا۔ اس دفت ان کو تینون میں یا دارہ کی ہوئے ۔ ایک دن ایک دعوت میں گوشت سامنے لایا گیا۔ اس دفت ان کو تابت قدم رکھا اور اور یہ کیجلی برل ڈالی اور دو طانیت میں عرف ہوگئے۔ دوستوں نے بے صلاح دی کہ آگر دومات یا جا ہے ہو ۔ دوستوں نے بان کو ثابت قدم رکھا اور عباس کی خورت کی تاب کو تابت قدم رکھا اور کیک دومات کی خورت کی تاب کو تابت قدم رکھا اور کا کی دوم کی خورت کی کہ آگر دومات کی کہ اور طاب کا کو دوستان والیس آئے۔ اور کیک دومات کی کورٹ میں نام داخل کر اگر وہیں وکالت کرنے کا ادا دہ کیا ۔

گاندهی جی نے اپنی واپسی موقو ف کر دی اور کالونیل پارلینٹ میں ورخواست وی کہ یہ تا تون پاس فرک کیا جائے ، گر کچھ کا میابی نہ ہوئی تب انگلتان سے وزیر خارجہ کو کھا۔ و ہاں سے بھی کچھ نہیے بند دستانیوں بہتے ہن گارت کا مرک کی کہ جو حنوبی افریقہ میں ہند دستانیوں بہتے ہن گرانی کرتی رہبے ۔ و ہاں سے ہند وستانی با شندوں نے کہا کہ آپ ہند دستان جانا موقو ف کرتی رہبے ۔ و ہاں سے ہند وستانی با شندوں نے کہا کہ آپ ہند دستان جانا موقو ف کری کی کی کہ بوگا ۔ تب گاندھی بی ہے تیام سے قائم موقل ہوگا ۔ تب گاندھی بی نے بیں ہے تیام واضل کرا یا اور ہندوستان کی دارا و و موقو ف کر دیا ۔

ما و اعظم میں گا معی می اس غرض سے مندوستان والبس آئے سمہ اپنی بوی بجول کو جذبی از بقہ ہے جائیں۔ اُس وقت اِس مک بیں اُن کا استقبال و خیر مقدم ہر تکہ طبری شان سے ہوا بھو بمہ جو خدمات انفول نے ہم لوگول کا افریقہ میں انجام دی تھیں ،ان کی خراس مکٹیں مشہور ہو بھی تھی ۔ افریقہ سے بیلتے وقعت النفول نے ایک تھلی چٹی کے دربعہ ان تمام شکایا ت کو بیان کیا تھا ،جو ہندوستا نیول کو جنوبی افریقی میں تھیں اور جوظلم وستم ہم توگوں پر و ہاں ہوتے کے ان کونوب واضح طور ہر دکھا یا تھا۔ اخباروں نے دہم آمیری کرسے سینجریں افریقہ میں بروسنجائي سر گاندهي مندوستان مي اين اسبيول مي كه رسع بي كرجنو بي افريقيري ابل بهند نے ساتھ وہرتا و کمیا جاتا ہے کہ گویا ہے لوگ وخٹی جا نور ہیں۔اس پر افریقہ سے سفید میڑے والول میں بہت بادائی سیبل گئ اور گا ندھی جی کو دہاں سے باشندے بہت سخت ست الفاظمیں ا وسرنے لگے معلی مرحی می کو بھرو ہاں سے ہندوستانی با شندوں نے بلایا ۔ حب محل مدھی جی افریقیہ روانہ ہوئے تو دوجاز تھے ،جن میں ہندوسانی سافر چیسوسے نہ یادہ ہے۔ یہ دونوں جاز بندرگاہ دربن (ممص معمد مل پر قرنطینہ کی غرض سے دوک دیے گئے ۔ یہ ادادہ کر لیا سكيا عقاكه بندوستانيون كوجهازول سے اترنے نه دينا چاہيے، كله جهازون كود او دينا چاہيے۔ ہزاروں سفید حطے والے جمع ہو سکئے اور مندر سے کنارے ہندوستانیوں کی طرف تحقیر سے نوے نگانے لگے گئے کا دھی جی کواطلاع دی گئی کہ اگرتم جازے اترو کے تو بھالے لیے بہت بڑا خطره سے مگرانفول نے مجھے پر وانہ کی حبب بیراک جازسے اترے، توو ال سے اشندے جوہزادوں کی تعدادیں جمع سے بہت علی وشور مجانے گئے۔ وہاں سرکار کے اٹار ہی جزل نے منے کیا اور وعدہ کیا کہ گورنمنٹ تھاری خوا مشول پر لحاظ کرے گی رتب مجع ہٹا۔ راستہ کی بھی جی پر صلے ہوئے اور جس مکان میں پولیس نے ان کو جھیا یا بھا، اس میں ہاگ دکھ و سینے کی دھکی وی گئی۔ تب کا دھی جی پولیس کی وردی ہیں کر پولیس اٹٹیشن پر بناہ گر ہوئے۔ غرضکہ اس طرح اس وقت بر ہزاد خرابی جان بجی ۔

اكتوبر موو ماعرس برطانيه اور فرانسوال مين جنگ چراكئ كاندهي جي نيسيكو و ن مندوستانیون کو این کمان میں ایا اور والنظر بننے کی ورخواست کی کوسلطنت برطانیہ کو مدوری۔ یه ورنواست ا منظور بونی دوسری مرتب بهر درخواست دی - و همی ا منظور بونی بیب بگرنرو كود بال شكست بون ملى تب برطانيه كي الكيس كليس اور كاندهي ي ورنواست سنطور بوني، کیو تکہ برطانیہ کا مطلب تھا۔ تب ایک ہزاد مندوت نیوں نے ایمبولیس کی جاعت تیا د کی اور گائدھی اس سے سرواد بنے -اس جاعت نے زخیوں کی طری خدمت کی اور ان کو اسبتال بيوسخا بإما فرنقيرك بالشدول فيجبي اس ضدمت كوبهت بيندكيا - أس وقست المرندول نے گا رحی می سے کما کہ عسم کی جہدندی ہیں سے رخیوں کو اٹھا کربس میل پر مہونجاد تو یہ خدمت نہایت مبنی قیمت ہوگا۔ اس پر تمام ہندوستانی والنظرجن میں گاندھی ج شائل تھے فائر بگ لین ( عمد علی و منتظر ) میں کا م کرنے لگے ، جاں مروقت کو لیوں اور الراب كالمينه بريتا عمل بهت سان من سه مارے اللے حب المكرزوں كى فتح بوئى اور مك طرانسوال المحريري معلطنت مين شامل بوگيا، توسكا مدهي جي كوا ميد بهي كه بهاري خدمتون كي قدر ہوگی اور ہم لوگوں کی سکیفوں اور صیبتوں کا خاستہ ہوجائے گا ، گریتجہ اس سے بھس ہوا۔ بور گورنسط تو کولدول سے ہم لوگول کی جرایتی تھی ، گر ا قارب نے مجتوب طوی سے اور کے ایسے ایسے قانون پاس ہوئے کہ ایشا کے با تندے وہاں مھنے نہ پائیں اور جتنے بیلے سم حقوق مقے وہ سب تھیں لیے گئے ۔ گاندھی جی ہندوستان دائیں آگئے سے اور افریقہ جانے کا اداده منیس رکھتے کتے جمریہ حالت دیکھر وہ مجی طرانسوال واپس کئے اوروہاں پریٹوریا (Pretaria) کے سریم کورٹ میں اپنانام بیرشری میں واخل کرایا اور ایک اخبار

مین اور این استانیوں کی میں ملک طرانسوال میں طاعون بہت شدت سے پھیلاجی بیل ان بندوستا نیوں کی ، جو جونس برگ ( موسید کا در میں ہوئیں۔ دیاں کی بینیٹی میں بوئیں۔ دیاں کی بینیٹی میں بوئیں ۔ دیاں کی بینیٹی میں ہوئی کی اور میں بیٹی کو خردی ۔ ایک میں بیٹی اور میں بیٹی کا در میں کی خردی ۔ ایک میں میں ایک نئو ہندوستانی طاعون کی نذر ہوئے ۔ کا در میں بیادوں کو ایک علی کھی بر بیوسنجا یا اور وہاں بیادوں کو آدام سے رکھا اور ان کا علاج کرایا ۔ اگر اس موقع پر گا در میں جو میں دو نہ کرتے اور بہا وری سے اپنی جان خطرہ میں نے خرالے ، تو ہزار دن آدمی طاعون کا شکار ہوگئے ہوتے ۔

تنوائے میں زولو توم سے برطانیہ کی جنگ چھڑٹی ۔ گاندھی جی سے اس و قت بین ہندوستانیوں کو اپنی کمان میں سے کرزخیوں کو اسپتال بہونجایا اوران کی مرہم ٹی کی۔ اسس بیتی اِنسا فی ہمدردی کی وا د و ہاں سے باشندوں نے قرار دافعی دی۔

مو واعدین کی مرانسوال گور منسط نے ایک فانون پاس کیا کہ سب ہندوستانی جواہ بیجے ہوں یا جوان یا بوڑھے ، مردی جورت لینے نام نئے سرے سے درج رحظر کرائیں اور انگو تھے کے نشان دگائیں ۔ یہ برتا اور وہاں سے جرموں سے ساتھ کیا جا ۔ اگر یا ہم توگوں میں اور دہاں سے بحرموں میں کوئی فرق باتی نہ دہا ۔ گا ندھی جی نے اس کی مخالفت کی اور سب ہندوستانیوں نے اُن سے کئے برعمل کیا ۔ ایک و فدولایت بھی بھیجا گیا اور ایک میٹی ولایت میں بنائی گئی جس سے جرمین لارڈ المینیمل ہوئے جو گور نر مدراس دہ چکے تھے ۔ گربیصر بیر بین بنائی گئی جس سے جرمین لارڈ المینیمل ہوئے جو گور نر مدراس دہ چکے تھے ۔ گربیصر بیر بیری آور بھی ہی آور بھی ہندیں ۔ گا ندھی جی نے اس کی مخالفت میں مصمحت معدم صدر دیری گئی اور بھی ہندی کی تو یک شروع کر دی ، کہ جا ہے قدید جا کہ جا ہے مرجا در گئر رحظری نہرا کو ۔ استحتی شوع ہوئی اور جیل خانے قید یوں سے بھرو ہے گئے اور گا ندھی جی کو بھی دو اہ قدید بلامشقت کی مزادی کے اور عورتیں قدید فرائی میں طوال دیے گئے ۔ بیجے ماں بایہ سے واگ ، مزادی گئی اور بیجے اور عورتیں قدید فرائی میں طوال دیے گئے ۔ بیجے ماں بایہ سے واگ ،

یوی اپ فادند سے الگ تیرمیں کھی کمی جزل آمٹس محسسہ کلا محسبہ میں معسوع نے دعدہ کیا کہ اگر ہند و سانی اپنی فئی سے اپنا نام درج رحظر کرائیں گے تو یہ قانون سوخ کویا جائے گا گرافسوس کہ یہ وعدہ پور انہیں کیا گیا ۔ گاندھی جی یہ مجھ کرکہ یہ قانون ندکور منسوخ ہوجا کے گا درسب ہند دستانیوں کی صیبتیں دور ہوجا کیس کی نود و اپنا م کھانے کے داسطے سیار ہوگئے ۔ ایک پچھان نے جب یہ دیکھا کہ جارا پیشوا نامردی کرد اسے ادر ہم کو دھوکادیا ہے توراستے میں گاندھی جی کوایسا اداکہ دہ بہوش ہوگر کر بڑے ۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس پر مالش کرورگا ندھی جی کوایسا اداکہ دہ بہوش ہوگر کر بڑے ۔ لوگوں نے کہا کہ تم اس پر مالش کرورگا ندھی جی نے انکارکیا اور کہا کہ پھان سے بوائی میں اور گاندھی جی کیا ہوں کیا اور گاندھی جی موائق اس کے یا کوں پر گر بڑا اور سوانی جا ہی گاندھی جی نے اپنے تقتضا کے طبیعت سے موائق اس کو مالون کر دا ۔

مب یورپ کی جنگ عظیم حیوطی اُس وقت مها تهاجی نے دنگروسٹ بھرتی کرانے میں بست بھری کردانے میں بست بھری کردانے میں بست بھری مردی اور تھام ملک کو بدایت کرتے رہے کہ برلش گورٹ

كو برطرح مردد بنا جاسي عينا مخيران كے فراف كے مطابق تمام بهندوستان نے جان و مال سے سركار كومرودي يحضوروا يسرا كي تقريرول اوروزير اعظم برطا نيري البيحياب اورخو وشهنشاه معظم کی تقریروں میں اس ا مراؤ کا وکر نہا بیت تعرفیف اور شکریہ سے ساتھ کیا گیا ،جو ہندوستان نے جان وال مي تر إنى مرسے دى - إُمين لاكھ ہندوسانيول نے ابنا نون يانى كى طرح ساكر برطانيہ سے لیے فتح حاصل کی ،لیکن جب نہاتماجی نے ویکھا کہ فتح سے بعدیمی ہندوستان کو کمل آزادی حاصل نهیں ہوسکی ملکہ دومنیین اسٹیٹس (مینی درجۂ نوآ بادیا ہے)جمی نصیب نہیں ہواادریم

ع بھرآگئے ای مرکز بہم جال سے جلے

كا سراس مصداق بن كرره كي يتب ما تاجي في نهايت ايوس موكر ترك موالات بوان كواليت، سی سخریں جاری کی ،جس کا حال آپ سب کو سعلوم ہے۔ ہاری گور نسط عالیہ ارجس کوہم دنیا میں سب سے زیادہ عادل ومضعت اور رعا یا پرور سمجھتے ہیں ،گا بدھی 🦳 جى كى بي بها خدات كاصلهان كويد دياكة قديم بينوايان دين ولمت كى طرح أن كوتيد خانول میں رکھ کرا ہے جیل خانوں می رئیب ور نیٹ اور قدر و منزلت بڑھائی ۔ ہم کوچاہیے کی گاند شی<sup>گ</sup> ى زندگى اورسوالنج عرى سے سبق حاصل كريں -لهذا ميں آپ كى خدمت ليس عرض كرول گا كركي كاسبق ماتاجي كي سوائح عرى سيم ويكفنا جاسيد

ا - بیکه ماؤل کااتر بچول کی ترسیت پر بہت کھے ہوتا ہے ، جیسا کے گانبھی جی پر ہوا - ولایت میں ،جاں وہ بالکل المر نربن سمئے ستھے ، وہان مجی جب ماں کی قسموں ادر سیحتوں کا خیال آیا۔ تو پیرنهل گئے ۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ سرسیدا حد، امیر قسرو دہاری اور سعدی شیرازی ، يتينول ايك كذرك اجواني الول كو بميشه طرصاب يلى ا در عدي اور اؤل ك محبت تصبحت کانقش ان مینول مشا بیر کے ولول برندندگی بھرسو بداکی طرح مرتسم ر إ - اسی طرح مها تما گاندهی سے دل صفائنزل بران کی مادرمر إن کی تصبیحت اورمست کا افرابیک

م- یہ کہ اگر بُری محبت یں انسان ٹر جائے ، تو پھر مجی بنجل سکتا ہے ، بشرط یک غریر نے کی عاوت دکھتا ہو۔ اور اپنی اصلاح اُس کومٹنل کا ندھی جی کے ننظور ہو۔ ایک صوفی سے دوہر کسی نے ایک مردصالح کی تعربیت کی ادر یہ کہا کہ وخص کمبی ہے را ونہیں چلا صوفی نے کیا اچھا جواب دیا۔ اُس نے کہا رکاش کردے وگذشتے" اس مے منی یہ بیں کہ زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ اس کو کچر نفزش ہوئی ہوتی اور اس سے بعد نجعل گیا ہوتا مطلب یہ ہے کہ برائی سے دا تھت ہو کر ادر پچھاس کا جرا متجہ اضحاکر انسان اگر را ہ را ست پر آ جائے ، تودہ زیادہ بچربہ کاراور تقل مزاج سجھا جائے گا، بتقا بلہ اُسٹنے سے عس کو برائی سے جانے کا موقع ہی نہیں ملا۔

م - یک کلیف اور صیبت میں طرار کس طرح صبر و محل کیا جاتا ہے اور نوشیتن داری اور آزاد بیندی تا کم رکھی جاتی ہے ۔ گا دھی جی نے جنوبی افریقہ میں جو سختیاں اٹھائی ہیں اور سرو تحل سے ان کو برداشت کیا ہے ، وہ انہی کا کام مقا ۔ جنوبی افریقہ دہ مقام ہے جال دن میں آگ برسی ہے اور زمین بھالے کی طرح بھنے گئتی ہے اور رات کو اسی سرو برداشت کو اسی سرو برداشت کو اسی سرو برداشت کو اسی سرو برداشت کے اور کا کام میں آگ برسی ہے ۔ اور زمین بھالے کی طرح بھنے گئتی ہے ۔ اور رات کو اسی سرو بردائی ہے کہ برف کرنے گئتی ہے ۔

جیل خاندیں دن میں جماتا ہی وصوب میں اور دات کو کھلے میدان میں رکھے جاتے گئے ۔۔
اسی طرح و تیجھیے: ہندوستان میں جاتا ہی نے ترک موالات کی تخریک میں ہسلیا نول کو تعلافت کے معالمہ میں مدد دینے میں اور سورائ حاصل کرنے سے واسطے ہندوکوں اور سلمانوں کی تحد سے موالمہ میں مدد جرون کا رکھیے صبر و تھل سے برواشت کیے ہیں ۔

ہم- ان کی قربان برفراری اور راست گفتادی اور اپنے قول کی پا بندی و لا بت میں دہ کراس قدر است کام بھا جو تین قول دہ کراس قدر است کام بھا جو تین قول انھوں سے اپنی مال کو دہ ہے گئے ، ان بینوں کو اخروقت کک نبا ہا ، حالا کہ ان کی مال و إلى بر انھوں سے اپنی مال کو دہ ہے تھے ، ان بینوں کو اخروقت تک نبا ہا ، حالا کہ ان کی مال و إلى بر انھوں کو دیکھنے کو موجود تھیں کہ یہ اسٹے قول برقائم رہتے ہیں یا تہیں ۔ اس سے کس قدر مال کی اطاعت اور صدا قت قول کا بنوت مال کے ا

۵- سیج بو لئے بیں بیبا کی اور بیخونی بیا ہے جس قدر سپائی بیں تکلیف ہو اور چاہے کوئی مجراکے - جنوبی افریقہ میں سیج بولئے میں اور سیج کی بیچ کرنے میں عالم سافرت میں سیدو ہے شاد تکلیفیں انھوں نے اطھا کیں سعدی کی طرح ان کا بھی تول تھا بلد تول پرعمل تھا۔

ا توم و ملک کا عامِشق زار ہونا اوراس کو آزادی دلانے بیں انتہا درجہ کا ایتارا ورقر ان کرنا۔ یہ ماتوال سبق ہے وگا دھی جی سے سوائخ عری ٹرسے سے مال ہوسکتا ہے۔ یعنی ہندوستا نیول کی خاطرانی و کالت چھوری جنوبی از لقیہ جاکر سے کہ اپنے کمی جو سکتا ہے۔ یعنی ہندوستا نیول کی خاطر ان کی خام تردلتیں اٹھا کیں اور ہے مدوب سنسمار بحائیوں کے حقوق بڑھوا کیں۔ و ال کی تمام تردلتیں اٹھا کی خاطر ہے انتہا تکلیفیں برداخت کی خاطر ہے اور خلافت کی خاطر ہے انتہا تکلیفیں برداخت کی خاطر ہے انتہا تکلیفیں برداخت کے تردیب ہیں اور خیاروں ہیں میروں کو معلوم ہیں رکبود کہ یہ سب کھے آج کے تردرا ہے۔ ا

۸۔ منکسرمزاجی۔ جس کو انگریزی بین موہ کو کہ کہ جی ہے۔ ہات اما توں میں ہارے ہاتا اسی جارے ہاتا اسی جارے ہاتا اسی جی بیت ہے۔ ہیں ہے جب انھوں نے ہندو وُل سلانوں میں جبکو ہے ، فسا و و کی ہے ، بی اسی جب کھی ہے گول سے جری خطائیں اور گنا ہ سزد دہوئے ، تو ہا دے ، فسا و و کی اور نیا گئی ہے کہ کا گفا دہ اُکھوں نے صفرت عیمی کی طرح اداکیا یعبی طرح منعی آنا ہی می سم توگوں سے فاکدوں کی خاط ہمیشہ سکتے ہوے سولی برجڑھ سکتے ، اس کا قول جا تا جی بھی ہم توگوں سے فاکدوں کی خاط ہمیشہ بی اسی برجڑھ سے نے ہا تھا ہے ہے۔ ان کا قول ہی در سن دار در سن دا

9 - مال س ان کی زر رگی سے ہم کو دوست اور بھی ایسے ملے ہیں جفول سے ہندوستان ين نقلا بظم بداكرد إس ماك مقدرا ور دوسرا جرخه كاردان ووول جزول كا ورس مک سرسی اورنے کیا ہوتا ہولیتیا ہنساجاتا اور توگ اُس کو دیوان کہتے۔ لیکن انھوں نے کھدراد رحم خرے فالدول برتقریری کیں اور کیچردیے اور سب سے بڑھ کریے سر ایخوں نے تورکھدر مینا اور حرضہ جلایا اور ان سے خاص خاص برودل نے ان دونول جیزوں کااستعمال کیا ہ توہند وستان میں اس کا عام رواج ہوگیا۔ اورستربرس سپلے سے جو چر ضر چیوا مواہ ، دہ پھرنی شان اور سی مقبولیت سے ساتھ رواج ایکیا۔ سلمانوں نے چرخداس نبایر تعبول کیا کہ ان سے رسول مقبول کی جیئی بیٹی بی بی بی خاطئے زہرا سے گھر بهان اور کرمتی کی چیزیر تفیس د بان چرخیجی تھا بھیں کو دہ جلا یا کرتی تھیں۔ ہندووں م اس پر ہرتصدیق اس بنا پردگائی کہ ستر برس میلے ان سے گھرول میں گرمتی کی جیزوں میں سے جدا يك چيز أنها بيت مفيدا وربحار آ مرتفي تسكين حكوست البحريزي مي لوك أس كوبجول سكية مق ، دہ نے سرے سے محصروں میں زیب درسنت کا اعث ہوئی عور توں نے اس کو یوں تبول کیاکه جان گرستی سے بیاوں دھندے ہیں و ہاں چرخہ طلا ناہمی ایک نها بت صروری دسنداہ ،جس کے دریعہ ورشی کیوے ہوسم سے اور کھندر نا صطور پر تیار ہوا کرتے ہیں میں نہیں کیے مردوں نے بھی نہایت شوتی سے چرانے چلانا اِختیار کیا ہے ۔ آگر بغیر گاندھی جی ى برايت كيسى مرون جرخه جلايا بونا ،تويقينًا ده بم لوكون مين مجنون مجماكيا مونا-اب چرنے جلاناکفایت شواری، دورا درشی، ملک و توم کی خدمت اورسوراج ولانے کا ایک تربود المجفاجاتات

۱- دسوال یا آخری سبق جو ہم کو صاصل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ وہ حرت انگیزادر تعجب نیز چیز ہندوستان بلکہ تمام و نیا میں ہے ۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نہا تما جی کا خاصل کیا کہ تصرف بلکاظمنہ وم بلکہ بنجیال بندش الفاظ کے بھی ہے تعینی بعد مصصص میں مصرف بلکاظمنہ وم میں مصرف میں الفاظ کے بھی ہے میں بلاتشد و ترک بوالات " ہندی میں مسمول کے ہیں ۔ آج کے کہیں و نیا سے بردہ پراس ہم کا ترک موالات نہمیں و نیا سے بردہ پراس ہم کا ترک موالات نہمی

رعایا نے کسی بادشاہ سے ساتھ کیا ہے نہ کوئی جا عت ہمی گردہ سے ساتھ علی ہیں لائے ہے۔
ہوائی ہے تو تو شد وسے ساتھ ہوا ہے۔ ماتا ہی سے بھریہ کہ اگر نروں کی زات سے ساتھ خیال سے دریعہ ہو نہ ربان سے وسلیہ اور نہ علی سے بھریہ کہ اگر نروں کی زات سے ساتھ کرک موالات نہ ہو، بلکہ حکومت اسکیٹر سے ساتھ عدم تعاون علی میں لایا جائے یعنی نی المشل کوئی الممرز موالات نہ ہو، تو فوراً وہ مدد اس کوئی الممرز موالات علالت ہیں یاکسی دوسری وجہ سے ہماری مدد کا ممتاج ہو، تو فوراً وہ مدد اس کو بیونیائی جائے ، بکہ اس کی جان و مال دا بروکی حفاظت کی جائے۔ واہ اس کرک موالات میں بھی اب فیمنوں سے ساتھ کیا فیا صفح ہوئی دکھائی ہے جس کی تعریف نہیں میں ہوگئی اور صلح جوئی دکھائی ہے جس کی تعریف نہیں ہوگئی اگر تم بود حد صلح سے شہرا ہے۔

سوامی لور ان حی کاتمارت اور آن تی یا ط شاله کے حالات

۹ رسم بلا الم کورا می بورا نند بادس سے اس غرض سے تشریف لائے کہ دام کوش سیتا بیتری اط فالہ کے سالان جلسمیں شرکی بوں۔ ایک بہت ٹراجلئہ عام برتام مستی بحون زیرصدارت مشران صاحب اس غرض سے کیا گیا تھا کہ سوائی جی موصوف کو بیال کی بباکسے دوشناس کیا ہے ادراس باٹ ثالہ کے حالات جزئی وکلی بیان کیے جائیں ، اکد فرخ آباد کی ببلک سب حالات سے داقعت بوجائے میں موقع پرسب ویلی تقریری ۔

بھائیوادر بہنو۔ اس وقت مجھے ٹری خوشی کا کام سپر دہوا ہے جمیرے گئے سرائی نازش ہے کہ سوائی پورنا نندجی ہا ماج دسے دوئی افروز ہیں، آب سب صاحب سے دوئی افروز ہیں، آب سب صاحب سے دوئی افرون اور دام کرشن سیتا بہتری پاش شالہ کے حالات بڑئی وکئی باین کرکے ہیاں کی بلک کو آگاہ کروں۔ ہا در سوائی بی بڑے عالم فائنل سنیاسی ہیں، جنعوں نے تعلیم وتربیت اور دھر مرتکشا اتعلیم زہری ) کا کام اپنے ومہ دیاہے اور ہیاں اس مقصد سے تشریک ہوں اور دھر مرتب اور دھر مرتب اور دھر مرتب بالا نے فرمہ دیاہے اور ہیاں اس مقصد سے تشریک ہوں اور دھر مرتب کی ایٹ شالہ کے سالانہ جاسہ میں، جو اس و قت ہود ہا ہیں اور اپنی ویل ایک کو ایونی ویل ایک وغط فر ایکن آب ہا دے فرہ بی بیشوا ہیں ہوں اور دھر مرتب کو ایونیس کے باعث بنا دس میں اس قدر معروف ویشود ہیں جس قدر نبا دس ہوا ہی خود معروف ویشہ در سے گئا و سے مرتب بیا دھل ہور این اور دیا دوئی اور دیا تھا ہے مرتب ہور این اور دیا دیا ہور اور دیا تھا ہور دیا ہور اور این اور دیا دیا ہور اور دیا تھا ہور دیا ہور اور این اور دیا دوئی اور دیا تھا ہور دیا ہور دیا ہور اور دیا تھا ہور دیا ہور ہور اور دیا تھا ہور دیا ہور کا ہور دیا ہور دیا ہور ہور اور دیا تھا ہور دیا تھا ہور دیا ہور دیا تھا ہور دیا تھا ہور دیا تھا ہور دیا ہور دیا ہور دیا تھا ہور دیا ہور دیا تھا ہور دیا تھا ہور دیا تھا ہور دیا ہور دیا تھا ہور دیا ہور دیا تھا ہور

از نبادس نه روم معبد عام ست ایس حا هربریمن بسرے مجیمن ورام ست ایس حا مینی میں بنارس نرجیوا دن گاکیونکہ عام ہند ووں کی عبادت کا ہ اور تربیر تھر حاتر اکا مقام ہے جماں ہر بر بر بر بر بر کا دام و محین کا درجہ دکھا ہے۔ ہا رسے سوائی جی ہماراج اسی مقدس سفہر کے رئیس ہیں۔

صاحود مجھے ایک کایت یاداتی ہے، جوسب ہوقع ہے۔ اور اس کوسن کرآب خوش ہونگے۔
ایک بادشاہ بے سوجے سمجھے فقیروں کوخیات دیاکرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے غلام کوائر فنوں سے بھری ہموئی ایک خفیلی دی اور کہا کہ سے اشر فیاں زاہد دل کوفقیہ کرآ۔ غلام طرا زیرک تھا۔ شام کم اوھ اُن مور بھری اور کہا کہ سے اس سے مرک کہا وئی زاہد نہیں ماجب کو میں ووجہ اُن مور اور ماد بھری مادہ کہا ہم کہ جارسو ذابد رسمتے ہیں۔ غلام لولا حصنور اور جو گئے ہیں وہ فالم برنہ میں ہیں۔ با دشاہ بہنسا اور کہنے کہا ہوں جو نہوں ہور اہر ہمیں اور جو گئے ہیں وہ فالم برنہ میں ہیں۔ با دشاہ بہنسا اور کہنے کہا جو جو بہنسا اور کہنے کہا جو جو بہنسا اور کہنے کہا جو جو بہنسا کو دو بھر ہوں کہا جو جو بہنسا کہ کہا جو جو بھر کہا ہو ہوئے۔

مرز دا نا وفر زانہ پاس حاصر بھا ہوئی کرنے کہا کہ حصنور عالموں فاصناوں کو روپ یا ور دیائے وہ ہوئے۔

تاکہ وہ فراغت سے تعلیم دینی د دنیوی میں مصروف رہیں۔ کمکن زا بروں اور عابدوں کو کچونزدیجیے آکہ وہ اپنی پر ہزگا دی اور عبادت برقائم رہیں ، ہارے شہر کے رئیبوں اور خیرات کرنے والوں کو ہیں نتال سے سبق حال کرنا جا ہے۔

رام کرشن اورسیتا بیتری بایث شاله کی وتشیمیه

رام کرش برمہن ایک بڑے نامور مینیوائے زرب نبگالہ میں گذرے ہیں جن کامشن شالی ہن دوستان اور اصلاع مشرق میں بہت کا میابی سے قائم ہے ، بنادیں ، المورہ ، الرآباد ، کنکھل اور اصلاع بنگالہ بیں جا بجا شفا خانے اس مشن کے قائم ہیں ۔ اس باٹ تنالہ کا ایک حصتہ بینی لاکوں کا مدرسہ رہی سیتنا بینی لاکوں کا مدرسہ رہی سیتنا میں کے ام ان میں امر کرشن کے نام ای سے مسوب ہے اور لڑکہوں کا مدرسہ مری سیتنا مہادان کے ایم گرامی کے ساتھ الحاق رکھتا ہے ہے

زباں ہا ارخدا با بیہ کس کا نام آیا کہ میرسے نطق نے بوسے میری زباں کے لیج

حال کی بادش بخت سے رجوطو فان حصرت نوع حرکانمونہ تھی رنگال کے بعض اصلاع میں ٹرا سیلاب آیا آور لوگوں پر جومصیب گذر کئی وہ محتاج بران نہیں ہے۔ لیکن رام کرشن مشن سنے مصیبت زدہ لوگوں کی دستگیری کی بیر فیاصانہ امراد قابل بادگار مجھی عائے گی -

بإط نناله كافتتاح اورتجر صاح كالمختفرال

کفیل خود نیٹرت صاحب ہیں۔ ہندوُوں کے لئے یوجا اور را این کا یا تھے روزار نہ لانہ می ہے منیجرصاب ادر آن کی دهرم تینی دولون اس مبارک کام کو برے شوق اور مخنت سے کر رہے ہیں۔ اور جاری تولیف، شکریه اور مبارکها د کیلیستی بین -ایک برس سنه اس میلیمرگاه کا بیرا خرج یزدن هما كى ذات والاصفات ميتعلق ب اور جرجيشكلات اس وقت كك سال عبريس ميش أبس ، ان بریزیت صاحب غالب ای بهارے بھارے بیجی العبی الاکوں اور اور کبوں کو اس طرح برا مات لکھا نے ہیں، گو یا وہ سب انہی کے بیارے شخے ہیں۔ اس یاٹ شالہ میں اُر دو، ہندی، اُگرزی سنسكرت طرهائي جا قى ہے اور گورنمنٹ كے سردشتہ تعليم كے قوا عد كے بموجب تعليم و ي جاتى ہے۔ اس مریسه میں حینداعلیٰ خاندانوں اور رئیسوں کی لڑ کہاں ٹرھٹی ہیں، جورٹیش، کھفتری اور تیمرن خاندان ہیں۔ صاحبان ذی تنان اس ماٹ شالہ کی عمد ہعلیم ونر سبیت نے میٹوسیلئی ومتوجہ کیا ہے۔ اکثر مبو بيل بور « ديم مبرون مبن ميريخ جا بهواكر اسب كه فلال مريسة بن اليني اس ماث شاكه مين تعليم طريط قابل نمونہ ہیں در اس طرح ہا ری میونسیلٹی کے مدارس میں تعلیمہ وتربیت ہونا جا ہیں۔ سی طرح سرکاری افسران نے دہنگا لباری النیکٹروں نے ، جوضلع اوصواب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور يندنت شرغا صاحب في جوديلي السيكر مارس بي حيندمرتبه اس باب شاله ك معاسف كي ا در مررسسری عمَر بعلیم اورمنیح صاحب کی توجه اور قالمبیت اور انبار اور طلبه کی نعدا و میں دن برن زقی وكميم كرنها ببت اطبنيال ظاهر فركايب اوربهت مداح وتناخوان بس اور دوسرى نعليم كابول بم اس باٹ شالہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح سرکاری افسروں کی طرف سے تحریک ہودہلی ہے کہ اس یا ط شاله کا اتحاق مرزشته تغلیم سرکا ری سے کر آنا جا ہتے۔ اور گورنمنٹ سے امرا دلیبا جاہیے لیکن منی صاحب نے آبی گاک کوئی در خواست دریا ده اکاق ( محت منظم Recognition) برس د حنمیس دی سیسکر سیلے مرسسکی نبیا د مضبوط کر لبنا چا ہیں۔ سی طرح یونا بیں، جوعولوں کی یونورٹی ہے، وہاں سے بیخبر آئی ہے کہ ہم تھا دے یاٹ شالہ کا اکات ، نینی - Affle مسمنعه اني لونبورشي سے كرفتوار الله عرضكم إن شاله في الني آب كواسي الله میں کر لیاہے اور اس کی اخلاقی اور ندیہی تعلیم اور دھرم شکشاکی ابسی شہرت ہوگئی ہے کہ ضلع سے اہر جہاں جہاں اس کی خربہو نئی ہے وال سے بکدر دی کی تخریر ب ار اسی ہیں جو دل

مرهانے والی میں۔

و الله المراكب وفوم بين رُرسول أورمعلمون من تهذيب وشا نستكي بهيلان بين بالعظم الیاس اورطار کوتعلیم وتربیت دے کرانسا سبت کے اعلی درجہ یر بیونجا یا ہے۔ کو یا تعلیم کا ہ کو، ا بحفول نے فیرمی دمکمی کڑ قیوں کی کا رکا ہ بنا دیا ہے۔ تہماں ما دروطن سکے بوپنہار فرزند اومباد نہ نہیب اخلاق ادر فرائص انسانی سیکور قوم و ملک کی امیدگاه بن جاتے ہیں۔ سعد کی شیرازی فعدرال ﴿ زِامِدِ وعالدِ مِرْتَرَجَيجِ دِي سِهِ حِسِ سِلْ اسْ كِي مِراد بيدِستِ كَهِ الْكِبِ زَا بِدَيا عالمدِ خدا شناس َ سيضلق إنشاكو اس قدر فاکرسے تهیں ہوئے جس قدر مدرس عالم سے وہ کتا ہے ۔ صاحب دلے برمدرسنا مرز خانقاہ کتبکست عرض جبت اہل طریق را گفتم میان عاہد و عالم جبر فرق بود تا اختیار کردی از اں ایس فریق را

گفت اوگلیم خویش برانی بر در موج وی جب دی کندکه مجیرد عزیق را حضرات جقیقت بین کمشائن اور عابدا بنا دانی فائره جا سنتے ہیں اور اپنی عا قبت بخیر کرنے کی فكر بين سنغرق راكرست بين البكن علما اور مرسين له ومبول كو بجاني بي . مه وه جاعت ب كرجوقه كى منفن تناس سے جس نے تعليم وتر سبت كے نسخے يلا يلاكر لا كھول أ دمبول كى اخلا فى صحت درست کر دی اورطلبہ کے آ دا ک واخلاق درست کرکے اُن کی تام زندگی گومایسائیر میں د ھال دی۔

رام كرشن اورسيتا يترى ياط شالكياجا بناه

صاحبان عالمیثان مرام کرشن اورسبتا پتری یا ط شاله به بات جا متا ہے کرمکی اور قومی صروراؤں کومیش نظر رکھ کرہتے ں کو ندہرسب واخلاق کی نعلیم دی جائے ، ناکہ ہارے ہونہار بَيِّجٌ أُور مبند کے سیجے فرزیر کہ لائیں اور اُسی طرح ندہب میں کیتے اور قول وفعل کے سیخے کلیں جب قديم اري أن ك بزرك بواكر في تقد ده يران جا بتا مي ده عسال National lines بینی قومی اطبیل رتعلیمی مرسی اور اخلاقی دی جائے کہ ہاری اولاد کے دلوں میں قوم و ملک کی محبت بسویداکی طرح نفتش بوحائے اور وہ قدیم رسٹیوں ، منیوں اور مزیا صنوں کی بھی اوالا دکہلایں

جنوں نے مرسب واخلاق محکمت وفلسفہ سنجم دیا صنایت اور مرسیقی وعیرہ میں عام و نیا میں اول درجه كى شهرت حاصل كى بنى - اورجگت استادكه لانف تنظ - بات شالراور اس سے منحر كابير فصد سب كرا ولادكوالسي تعليم وتربيت دى جاسك كروه اسفى مال باب اوركر وسك فرما مبروا ركيتياور خاگر د کهلائیں اور حبکے وہ آ بکب طرف انگریزی زبان اور مغربی علوم وفنون سسے ہر<sup>ہ</sup> کا فی م ماصل کریں تو دورسری طرف سندکرت کی تعلیم کے ذریعیہ مسمعنا منامعیل مادیات کے زہر ملے اٹرسے محفّوظ رہیں اور اُن کے اوحانی حذیات کو اس قدر برانگیخت کیاجا کے کہ وه با ویات کی طرون اعتدال سے نہ یا دہ میلان طبع نه براهاسکیں اور دام کرشن اورسیتا تیری إِتْ شَالَهِ كِيهِ وَدَيارَ مَقِي وَطَالَبِ عَلَمِ ) كَاللَّهُ سِي قَابِل رَبِيكِين مِنْ عِرْضا حَبِّ كَي طرز تعليم إليت خاص بات دلیمی کئی ہے کہ شاکر دوسکو ہم محنت وشقت سے ٹرمعاتے ہیں کہ شاکر د نوشت وحوام ين اس فدر محود منهك بوجات بين جيس معيل كوديس - اس كا بنوت يه سه كهيش كادن جب آ اسے زشار والے کو کیاں سب بے بلاک یا شاہیں چلے آئے ہیں۔ یں مقاہد حرت سے ، واقعہ د کھھا ہے کہ نسنت کے دن حبکہ سبتے، جان اور بڑر سے باتگوں کے پیچھے ديدات موجات بين اس ياف شاله كے طالب علم منت كھيلنے ياف شاله بين چا اسے بين جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بچوں کو بمقا بلہ لہو ولعب الئے منیجرصاحب اور اُن کی بوی کے یاس بلیفنے اسٹھنے اور تھوڑا ہی ساٹر سے تھے میں زیادہ دلجیسی ہے۔ شاعر فارسی نے جوکہ اسے دہ اس باث شاله ف صحیح وا تعمر کرے دکھا دیا ۔

درس ادب اگر بود زمز مئر محننے ، جمعہ بکتب سور وطفل گریز یا ئے دا

یر ہز بہارے میے صاحب میں خاص طور برہے اور میرے نز دیک یہ ہزا ہے دا ت والا صفات برختم ہوگیا ہے ۔

صاحبہ حک ایک پر دلیں نے بھال کرا بیاعدہ کام کیاہے اور اپنا رو بیراد مشی بہا وقت ہارے بچوں کے بید هانے کھانے میں صرف کمیا ہے، تو ہم کو بھی اپنا فرض انجام دنیا جارہے تعنی اس کی بوری قدر دانی کرنا جا ہیے۔ ہم کو یہ بھی د کھنا جا ہیے کر جس فتم کا مریخصوصاً لڑ کموں کے بڑھانے کا قائم کیا گیا ہے، وہ ابیا ہے کہ جس کی نظیراس شہر بلکراس خیلے میں نہیں ہے گو ہیاں میونسیلٹی سکولیں، جوام کیوں کے یرسانے کے لئے مخصوص میں، کیکن ان کی حالمت مسير مركب دا قف من ، جونها بيت افسوس اكب بليشرم اك ب عيدا في مرسول كو د كيفها عليه جن كو بهند دسلمان ديسے ہى جي نظرسے نهيں ديجھتے ہيں حال ہيں ايك دا قعرگزراجس سسے ہم آلک اور تھی چونک سکتے۔ اب ہم مروات اور ہروشم کے شریعب ا دمی اپنی لڑکیاں بہاں تیا شری بإطْ نَالِهِ مِي صِعِينِ، كو ئي حرج نهيں ہے چو ماہم سبكر باط شَالِهُ كا في تجربہ ہوگیا ہے ، لهذا بے ال ہم کوا نے بیچ رکو بخصوصًا الو کیوں کو دخل کرانا جا سے ۔ اس کے یر دگرام بیں خاص اِت اس وقت یہ سبے کہ نوکوں اور اور کر کبوں کے ڈویا رہنے شالگ الگ کیے جا بیس اور اس کے عل میں لانے کے واسطے اسّادوں کی تعداد ہیں اصنافہ کمرنا پڑے گا۔ لہذا ہا رافر من ہے کہ ہم الى ا مراد بإط شاله كو ميوسنيا مين - اس وقت كك كونى فليس نهيس لگانى كئى سب يهي فديم طريقه ہاریے ماک کا تھاکہ یا شے شالوں میں کوئی فیس نہیں لی حابی تھی اور تعلیم ونر سیت مفت ای حابی بھی، نیکن اب وہ وقت نہیں رہا ۔ بیکیا تھوڑا ہے کہ سال تجرسے زائد بغیرفیس کے نیج صاحب نے مدیسہ چلامای اور اس کے خرج برواشت کیے۔ اب ہمارا فرص سے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم ڈرکہت ابنے إلى ميں اور مالى ارداد كافى بيونيكر اس باث شاله كوقائم اور برفرار ركھيں۔ تعجب سے کہ ہار مصلع کے دسٹرٹ بورڈ داورشہر کے کمیٹ بل بورڈ و نے اس ماٹ شاکسہ کی طریف اپنی توجه مبذول نهیں فر مانی - اس کی وجه بیر معلوم ہوتی ہے کہ دولوں بورڈووں کے ممبروں نے اس کی مشرت توصِروسی ہوگی ، کیکن کوئی تحریری داوراف مطبوعہ اس مریسہ کے حالات کی اُن کے اِس نمیں تھیج کئی سے مندان سے کوئی درخواست استیداد کی گئی ہے۔ ہم نیج صاحب سے درخواست كرتے ہيںكہ اكيب ديورك مطبوعة جس ميں سركارى افسروں كے معاليے درج ہول مع درخواست استمدا و دونون بور دون كو جلد مجيوس - تعيم مم لوگون كا فرصَ مو كاكم ممبر دن سے تحريك كرين ماكه استعليم كا وه وه فياصانه امداود كراس نونهاال كي بيا رمي كريس اور أن كي سيامية عاطفت میں یہ درسگا ہنشوہ نا کیکر إرا ور ہو۔ بہاری رائے میں اس ضلع اور تہریں کوئی دوسری تعليم كاه بوردول كى فياصنا نه امداد كى ، اس فارستى نهيس سيحس فدركه مير بإط شاله \_

ہارے ملک میں عمرہ نرین بخرات و دیا دان ہے تعین تعلیم گاہ کا قائم کرناہ اس کو ارد ہوئی نا اور اس کو اس سے برقرار رکھنا بائی کھوکوں کو کھلانے کا نمبر ہے۔ لیس اس و قیا دان کا موقع اس سے بہتر کہا آئے گا، جواب کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ نقط آب کی توجی دیر ہے۔ ع۔ بہتر کہا آئے گا، جواب کے سامنے اس وقت موجود ہے۔ نقط آب کی توجی دیر ہے۔ ع۔ برکر میاں کا دیا وشوا ر نمیست برکر میاں کا دیا وشوا ر نمیست برکر میاں کا دیا وشوا ر نمیست برکر میاں کا دیا و در اور میرشن اور سبتا جی کے صدیقے ہیں باخریں ہا دول سے بردرس گاہ منسوب ہے ،اس باٹ شالہ کو جہتم زخم زما نہ سے خفوظ جن کے مقدس نا مول سے بردرس گاہ منسوب ہے ،اس باٹ شالہ کو جہتم زخم زما نہ سے خفوظ وصد کون رکھ کہ ترقی کوناگون اور فروغ دوز افر ول عطافر نا اع

ایں دعاانین وازجگه جمال اً بیں با د پڑت راج کرشن زنرہ باد دام کرشن سیتا سیّری اِٹ شالہ یا بیدہ باد

# ایک تنب خانے کی امدادی رقم یں اضافہ کی تحریک

ا متم بھٹا وائے میں شران صاحب نے میونیل بورڈو کے جیسے میں تحریک کی کہ بلک لائریری فرخ کا اور کا میں مشران صاحب نے میونیل بورڈ کی حیات میں تحریک درخواست منظور ہوئی فرخ کا اور کی سالا مذا در میں جا اور کی سالا مذا در میں اورڈ میں ہوگیا موصوف نے اپنی سخر کے میش کرنے کے اور میل خوار سود و بیریکا اون افرع طبیم پونسیل بورڈ میں ہوگیا موصوف نے اپنی سخر کے میش کرنے کے وقت حسب ذیل تقریر فرمائی :۔۔

ميركس اورحضرات الحكن!

میراؤص ہے کہ میں پہلے برڈ کاسٹ کر سراداکرد لکرا پ صاحبول نے مجھے حاصری کا مختے درے کرمیری عربت افزائی گئے ہے اور دوسرے اس بات کی سیاسگذادی مجھے کرنا جا ہیں کہ برڈد نے جھیلیں برس سے لائسریری کو مالی امداد عطاکی اور با وجد اس امداد کے انتظامی معاملات میں سی قسم کی مداخلت نہرکے اس کی آندادی اور خوشیتن دادی کو قائم رکھا۔ آپ صاحبوں پر داضح مورکر مجھے بیعزت حاصل ہے کہ میں اس لائبریدی کی بنیاد ڈوالنے میں شرکی ہوں اور ۱۲ برس سراٹری کی خیشیت سے اُس کی خدمت کرتا دہا ہوں اور اُس کا لا لیف جمبر بروں ، گویا اُس کی خدمت کرتا دہا ہوں اور اُس کا لا لیف جمبر بروں ، گویا اُس کی خدمت کرتا دہا ہوں اور اُس کا لا لیف جمبر بروں ، گویا اُس کی خدمت کرتا دہا ہوں اور اُس کا لا لیف جمبر بروں ، گویا اُس کی خدمت کرتا دہا ہوں اور اُس کا لا لیف جمبر بروں ، گویا اس کی خدمت کرتا دہا مقدر کر دکھا ہے۔ اس عرض سے میری غرض بینہ میں ہوئی خدمتوں کا اظہار کروں ، بکی مقصد ہے ہو کہ میں اپنے دائمی تعلقات اور خد مات کے باعث اس کا ابنی خدمتوں کا اظہار کروں ، بکی مقصد ہے ہو کہ میں اپنے دائمی تعلقات اور خد مات کے باعث اس لائبریری کی اندر وئی حالت سے اور اُس کے منتا ومقصد سے بخوبی دا قف موں اور جو کی عرض کروں گا۔ وہ واقف کا دکی حیثیت سے عرض کروں گا۔

لائبریدی کی طرف سے جودر خواست ، مینسائی کی امرادی رقم میں جا رسور و بسیر سالانه اضافہ ہوجانے کے لیے آئی ہے ، اس کی تا ئید میں مجھے صرف دو با میں دکھا نا مقصود ہیں ۔ ایک توریبہ کم

جو کھے ہم ما سکتے ہیں اس کا حق بھی رکھتے ہیں اور دوسرے برکہ ہمکس غرض اور مفصد کے واسطے اصافہ جاہتے ہیں اول برکد لائبریری ۲۷ برسے اپنے بل برتے برکارا مرکی کے ساتھ قائم ہے، اس ب ذیرہ رہنے کی طاقت ہے، جمور کی ہرجاعت اور ہر کر وہ کی خدمت کر رہی ہے، اس کر پھی کہ جنسم کاشبہ حکام وقت کونهیں ہوا، نیکسی طرح کی مِرگمانی پلک کیکسی جاعت کو ہوئی، نیکسی نیرب یا فرقیہ یا جا عت کی کمجھی اُس نے بیجا طرفداری کی ، زائمجی تنصیب کا بر تا دُکسی موقع پر کیا ، نہ سے کومٹ ش کی کہ ایک جاعت کی مقبول اور دوسری ایر ٹی کی مردود بنے ، بلکہ خاموشی کے ساتھ بنگرسی شرین ا یا ہمیل کے فائدے ہی فائدے ہونیا تی رہی - نیز سیکہ جب صبیبی صرورت عوام کو ہوئی اور د جنرور بجابوني، أس كولائبريرى في سن مبرموقع ير المخط ركها - شِلاً شروع مِن با دشا ، وقت كي اخر نوابي كا الهار كرنا زياده مناسب تمقا، لائبريري نے بادشاه كى سالگره وَعنره كى تقريبوں برخيرخوا ہي كے جلسے كيك حکام کو اورمعز زہندوستا نیول کو یا رسیاں دین نیران کے ماتم کے وقت نعربیت کے جلیے مقد كركے إداثا ہ وقت كے رہنج وغم ميں تركت كى عرضك او بنا ہ وقت اور حكام صلع كے رہنج و خوشى مر لائر ہى نے برا رحصہ لیا جس وقت بھالہ میں آنارکسٹ لوگوں کی شورش برایھی اورسرکرزن ولی قتل کیے سکتے منفى ال وقت مم لوگوں نے جولائر برى كے مرسخف انادكى كو قابل نفرت قرار داك اورسركرزان كى بوه کے ساتھ ہدر دی ظاہر کی جب بورٹ میں جنگ ہورہی تفی اس و قت عوام کی خواہش تھی کالیسے اخبار اور کتا ہیں منگائی جا میں رجن سے جنگ کے حالات معلوم ہوں تو دیسے ہی اخبار اور کتابین جی كئيں ،جن ميں جارے ہيا درسا ہيوں كى تصويرين تفيں ،كىكن جب ز مانے نے يالا كھا يا اور دوساورت الما بعنى رعا ياكواين حقيق كي مكر اشت اورطاب كي طرف توحير موني اورا زادي في اواز بن وساك میں ہرجها رطرف کو شیخے لکی ، اس وقت لائبریری نے اُسی قسم کے اخبار اور کتا میں خریدیں یعنی لخبار اندِّ بنیانت (آزاد) مانون آنا را اور بوم دول لائر بری خرمدی انگی فی غرضکه لائر بریری بهنشه رعایا کی طرفاراری اور ملک و قوم کی خدمت اجائز اور مناسب طور بر سرصورت اور سرحالت میں کرتی رہی کیجی سیار تعلب نهیں ہوا المجھی کتا بیں غائب نهیں ہوئی جساب کتاب بیاں کا بہت صافت دا۔ الْدِيشُرُوگُوں نے ہمیشہ نہماں کیرحسا بات کی تعریف کی ۔ تېم كو اعترا صناست كدابتداسيوس وقت كاب لائېرىرى كواپ كى مبدنسېل بور د د نے كلمي امراد دى

اور وقیاً فی قیا بوردسے لائے بیری کا حساب اور واسل باقی طلب کی گئی اور کوئی اعتراض نجانب بورد کھی نہیں ہواا ور ہمیشہ بورد کے کہ سے کہ جار ممبر (اوراکٹر زیادہ) لائبریری کے دکن دہے۔ عرضکہ اس کی ترقی میں بورد نے بھی کا فی حصد لیا ، بلکہ بورد اگر دعو نے کرے کہ اس کی توجہ اور اماا دالی لائری کے فروغ کا باعث ہوئی ، تو اُس کوحق ہوئی اے ممبر ان بورڈ دیرلائبریری کی ورخواست سے داضح ہوگیا ہے کہ اس وقت لائبریری کے لیے وہ دفم کھا بیت نہیں کرنی جوبورد سے امرادی طوریر ملتی ہے ۔ میں جا نتا ہول کہ اور جاعتیں بھی امراد کی طالب ہیں بین لائبریری اُن پرنز جیمے بانے کی حقد ادسے ۔

لائبریری نے تابت کردیا ہے کہ اس میں زندہ رہنے کی طاقت موجود ہے۔ فتحکو ہم میں ایک لائبری قائم ہوئی تھی وہ ٹوٹ تی ہی عورے کے مقول سے ہی عورے کے مقول سے ہی عورے کے بعد کو یا مرکن ۔ سی طرح ہا دے شہریں" ہوم دول لائبریں" اور در ناگری برجاد نی لائبریری تائم ہوئی تھی ۔ ان دونوں میں بھی طاقت زندہ دہنے کی نہ تھی اور بیدا ہونے نے تھوری مت کے بعد فنا ہوئی تی ۔ اوراب ع

خاکش حیال سخور د کرز و استخوال ناند

جودوبید ان کتب خانوں برمینین بورڈ کا اور رعا یا کا خرج ہوا وہ سب برکارگیا۔ ہاری لائبرری کواگر امراد مالی زیادہ دی جائیگی تو وہ زندہ رہنے کے ساتھ تندرستی اورطا قت کے ساتھ بہینہ مار فائدے لوگوں کو بہونجا کے گی۔

میں نے آب صاحبوں کی خدمت میں سر بھی ظاہر کر دیا کہ اور صاحبتن دوں کے مقابلہ میں ہادا دی برجی ہے۔ سے اور ز مانہ صال کے مطابق الیسے ہی زنرہ انسٹی طبیشن دا دارے ) کو مالی اعراد دینا بورڈد کا فرض سمجھا جا اسے صبی کہ ہما دی لائسریری ہے۔ فرض سمجھا جا تاہے۔

اً مبدید می معلمی اور ترخواست کو منظور فر ماکر فرخ ا با دکی اوبی ،علمی اور ترنی روح می می اور ترنی روح می من مزید بالیدگی پیداکرد نیگئے۔

تقتيم انعامات كي بعد-!

باہ فرددی علاقائم، تمریتی ساوتری داری کے باط شالہ، واقع فرخ آباد مرتفسیم انعام کا اس بوا ہجس کی صدارت مطرح، الیف، سیل، صاحب کلا بہادرضلع نے فر مائی ، جلرتقریبات سے فراغت کے بد، مشران صاحب نے حاصرین حلسہ کے صراد تیسب: یل عالما نہ تقریم کی جس میں مصوف نے ادکتا اگر معلو ات کے دریا بہاد ہے ہیں -

جناب صدر ابهمب لوگ بی تشریف آوری کے ممنون اور احسانمند ہیں کہ آب کے ہمنون اور احسانمند ہیں کہ آب کے ہمارے پاط شالہ کے معاملات میں تجیبی لی اور ہمارے بجوں کو اپنے ہا تھرسے انعام عطافر! ایجن لاکوں نے آج انعام یا یاہے ، وہ بہت نوش ہیں اور سال آیندہ کھی اینا ہے اور اتعمار باقی رکھیلے اور جنوں نے انعام ہماری بیا ہے ، وہ ہت تعماق بداکر نے میں جدوجہ کرنیگے ۔ ہر کسیف بیا نعام بمام للبہ اور جنوں نیا ہے ، وہ استحقاق بداکر نے میں جدوجہ کرنیگے ۔ ہر کسیف بیا نعام بمام للبہ

كي سمن رشوق برتا زياينه كاكام كركا-

عالی جا ہا اسے ایسا خالہ ، شریتی ساوتری ولوی کی فیاضی اورعلم دوستی کی محبہ یادگا رہے ، جنوں نے ایک ایسا جنمہ فیض جاری کر رکھا ہے جس کی برولت ہا دے ہونہا رہجوں کو بہت فوائد ہو نئے دہے ہیں اور جس کے باعث اس شہر میں تعلیم نسکیت کا درواز دکھل گیاہے ، جو لقول برو فیسسر «میکس مولوی کے ام الالسند اتمام زاؤں کی ال ) ہے۔ میصرف میرا یا تنہا ہندوستا نیوں ہی کا وعوی نہیں کا کہ اس کی تائید ، لورب کے اہر بر علم زبان نے بھی جا بر کا کی ہے اور علما کے مصروع ب نے بھی ، میل ہے اور علما کے مصروع ب نے بھی ، مسلم کیا ہے اور تا اس خسطی اس وعوے کی تصدیق ہوتی ہے۔ ہا دی زبان سنسکرت میں قریب قریب تام وہ ما دی اور دروحانی علیم ، بہلے سے مرقان ہیں ، جن براج لورب کونا ذہرے۔

رت کی اور اور مورخوں کے افوال سے نا بت ہو اسے کہ یہ نام علوم و فنون ، اول ہندوستان سے ان یو اینوں نے حاسل کیے جوسکندر عظم کے ساتھ ہندوستان آئے تھے بھر یو نان کے در لعیہ نام اور ان کی اشاعت ہوئی عرب میں سیعلوم برا و راست بھی بہو بھے جنائے تاکہ تا ہو جو ان ان میں آج جس قدر علوم وفنون کا ذخرہ ہے، ان میں آج جس قدر علوم وفنون کا ذخرہ ہے، ان میں آج جس قدر علوم وفنون کا ذخرہ ہے، ان میں

اکٹر وہنیترسنسکوت کی ہمتم بالشان اورستند کتا ہوں سے ترجم ہو ہے ہیں ، جوضل کا دوں شریعباسی کے دورسلطنت میں بھلائے ہندکو عرب میں بلاکر چھول کے گئے اور آن سے اپنی زبان عرب ہو گئے اور آن سے اپنی زبان عرب کو اللہ علی کے ۔ جنانچ نمکا و بداورسالی دحس کو اہل عرب صالح کتے ہیں ) کی تصافیف ، جرائی زبان میں اُس سنسکرت کی تصنیفات سے حرب بحرب مطابقت کھتی ہیں مضمون کی است صحرف ہولی میں اُس سنسکرت کی تصنیفات سے حرب بحرب مطابقت کھتی ہیں مضمون کی است مصرف ہولی کا فرق ہے۔ دوج ایک سے ، صرف میں کا آئیا ذرہے ۔

علم حدیث کے اہرون اس حقیقت سے واقعت ہیں کہ اور ن است یہ سے بہت بہلے ، نوردول اسلام حضرت محرصطفے صلعم نے بھی ہے اور ایا ہے کہ اس وقت و نیا میں علم کے نخز ن دوہیں۔ ایک میرا کھر اور دوسرا ہندوستان میں اسمحضائے کا قول جوکہ " مَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوَى ، اِنْ هُوَ اِلَا وَ حَيْ اُوحِى " مَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَوى ، اِنْ هُوَ اِلَا وَ حَيْ اُوحِی اُوحِی " مَا يَنْطِقُ عَنِ الْحَدِي ، اِنْ هُوَ اِلَا وَ حَيْ اُوحِی اُور وَسُور اُنْ دوستان اور اس کی قدیم ترین نہ اِلْعِنی سنداس اِت کی ہے کہ مندوستان اور اس کی قدیم ترین نہ اِلْعِنی سنداس اِت کی ہے کہ مندوستان اور اس کی قدیم ترین نہ اِلْعِنی سنداس اِت کی ہے کہ مندوستان اور اس کی قدیم ترین نہ اِلْعِنی سنداس اِنْ اِلْعَنِی سنداس اِنْ اِلْعَنِی سنداس اِنْ اِلْعَنْ مَا اِلْعَنْ مَا اِلْعَنْ مَا اِلْعَنْ مَا اِلْعَنْ مَا اللّٰهِ مَا اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اِللّٰهِ مَا اِللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

سرخیمهٔ علوم ہے ۔

صفور والا ۔ ہم لوگ ہندو وحرم ، ابنی مقدس نربان نسکرت پرائسی قدر نی کرتے ہیں ، جس قدر اب ابنی انگریزی پر اس لیے باٹ شالہ یہ بات جا ہتا ہے کہ ہندووں کے بیخے سنسکرت رباکھیں ،

ہمارے شاسر بڑھیں اور دید مقدس کے احکام سے واقف ہوں ، جوکہ سر ناسفیانہ اور جانعا ہم ہند و سان اپنے نم بہب واضلاق کے بھول جھیں اگر ہے دینی اور براضلاتی سے بیچ سکیں اور جانعا ہم ہند و سان بین ماد بات کی عبیل رہی ہے ، اس کے زہر لیے اثر سے محفوظ رہیں ، باٹ شالہ یہ استا جا ہتا ہے کہ ہمارے ہونمار اور کی جو کھرا ہے ندہ ہم یہ میں شبوط ہوں ، اپنے بزرگوں کے قدم بقد ملیں اور ان ہمارے ہونمار اور کی بی اولاد کہ لائی ، جنھوں نے علم کی دوشنی تام د نیا ہیں اس وقت بھیلائی جبکے چاوں رشیوں منیوں کی بی اولاد کہ لائیں ، جنھوں نے علم کی دوشنی تام د نیا ہیں اس وقت بھیلائی جبکے چاوں طون جمالت کی ظلمت بھائی ہوئی تھی ۔ ہم رجا ہے ہیں کہ ہا دے لڑتے دھر شکشا ہیا ہیں اور چی آزادی طون جمالہ سے بی دیش کہ جا دے لڑتے دھر شکشا ہیا ہیں اور چی آزادی مصل کریں اور ویسے ہی دیش کہ جا ہے ہیں کہ ہا دے لڑتے دھر شکشا ہوا ہیں اور خیصے ۔ مصل کریں اور ویسے ہی دیش کہ جا ہے ہیں کہ ہا دے لڑتے دھر شکشا ہوا ہیں اور تی ہی دیش کہ اس کی میں اس کریں اور ویسے ہی دیش کھی جا ہیں ، جیسے پونان ور دم کے قدیم باشندے جواکہ نے تھے ۔

یورپ نخرکر الب کرنشش ارضی کامسکر راسحاق نبون نے دریافت کیا تھا، جرکر الاتفاق سی الیا ہوں ہوں کہ اسکر میں ہیں ہدا افضل کھا سی المحقق نکورسے السورس میں ہدا افضل کھا میں ہادا فاضل کھا سی المحاب سے ساتھ دلائل وہرا ہیں سے نا بت کر حکا تھا ۔ اس کی تصنیف "سرحا نت شرومتی" لاجواب اورقابل دید کی اس نے سب سے سیلے کہا کہ زمین ، نرسا نب کے مین یرقائم ہے ، نرگا ہے کے اورقابل دید کی اس نے سب سے سیلے کہا کہ زمین ، نرسا نب کے مین یرقائم ہے ، نرگا ہے کے

سینگوں یہ، نہ کچوے کی میٹیر یہ، بلکہ ہوا میں علق ہے اور آفتاب کی شعش سے قائم ہے۔ اس طرح اس نے سیجی دریا فت کیا کہ زمین ہر حیز کو اپنے مرکز کی طرف کھینچی ہے۔

تهم دنیا کے دیافتی دار شفق ہیں کو طرب کے جرومقا بلہ پر ہندوستان کا جرومقا بلہ فائی ہے ہی اس فن کی ایک شہرہ کا قاق اور ستند کتاب ایلادتی ہے ، جو انہی مجاسکرا جارج نے اپنی بٹی لیلادتی کے لیے تصنیف کی تھی اور اسی کے نام پر کتاب کا نام دکھا تھا۔ تام دنیا کے عالم اس کی ٹری قدرونزلت کرتے ہیں۔ اگر جر الل پورپ نے اس کا کوعوب سے حاصل کیا ہے اور انہی کی ذبان سے شتق کر کے اس کا نام اللہ اس کی تعدید و اس کا تاریخ اس کا اس کی تعدید و اس کا تاریخ اس کا اس کی تعدید و اس کا تاریخ اس کا تاریخ اس کا تاریخ اس کی تعدید و اس کا تاریخ الله میں ہندونتان ہی سے بہنچا ہے۔ مستقد میں ہندونتان ہی سے بہنچا ہے۔

المناف كيا ، گرا طلب مين ايك كتاب دبان كي سبت كها جا تا ب كراس في دوران خون كي مسله كا اكتتاف كيا ، گرا طلب مين ايك كتاب دبان سنسكرت مين مضفرت "ك امس موسوم جسن بي دوران خون كا ذكر موجود به اور علمائ كي درب خود اعتراف كرتے بين كه وه جيم سوبرس فيل ملح تصنيف بودئ تقى - اس كتاب كا ترجمه ، عربی نه بان مين خليفه منصور اعباسی ) كے عهد بين بوا اسمير عرب نے اس مين حسب صرورت اصاف اور ترسين كرلين - اس سے صاف ظاہر م كرداكم وارد و كى دلادت

سے ہرت بیشترسکا بن کو مجی، دوران نون کامسام علوم ہو حیا تھا۔

ان دا قعات وحقائی کرجانے کے بعد کون ہم پسکتا ہے کہ بہند وستان میں علوم کی تھی ہے ایورپ نے دیز عرب نے بھال کے خوان کا منظم سے بیجھے نہیں دہ ۔ دا جا کی لا سکے میں اور کبر ماجیت کی للطنت کا سکہ کسی سے بیچھے نہیں دہ ۔ دا جا کی کو نیچھے تو نہا دا جا دسرت ، دا حرجنگ اور کبر ماجیت کی للطنت کا سکہ کس کے دل پر بہنیا ہوا نہیں یسور ما کول کا ذکر کیچھے تو ادجن اور جمیم کی دھاک کون نہیں ماتنا بردول میں خلاق کے ہوئے دھون کہ سے تو ہری دام جندرجی اور دیما رائی سیتا دلوی کے کا دامے کافئی ہو اور جو اور جما رائی سیتا دلوی کے کا دامے کافئی ہو اور نہا تا کا منگر میں نہاتا کا ماک اور کھیلے اور سے دوغیرہ اور زندول میں بھاتا کا کا نوعی اور علی برا دران اور کھیلے اور سے کا تا کرے گا۔ اور کی مانی اور زندول میں بھاتا گا کو نوعی اور کا برائی ہوئی اور کی سے آپ کی بہت سمیع خواشی ہوئی ۔ اس کی معانی حارب اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور اور ایک اور ایک اور ایک اور اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور اور ایک اور اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور اور ایک اور ایک اور ایک اور اور ایک اور اور ایک اور اور ایک اور اور ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور اور ایک اور ایک اور اور ایک اور ا

بالهتمبر الكريم الكر مبلسه عام من جو بندوسلم اتحادى غرض سے منعقد موا تحقا استران صاحب

جناب صدر وحنرات انجن !

آب لوگوں كومعادم بُوگاكم مرسم مبر بہائيم كے جلسه عام ميں ، جوكم ما كون بال مبن اس غرض سيمنعقد موا تفاكه بندوسلم اختلات كى زلېروىلى مواسى قرخ ا ا د كومحفوظ كها جائ اور مهال مزيداتفات واتحاديدا كرف كى وسنت ش كى حائد التخاص كوعلى اقدا ات كرف كے ليے تخب كيا كيا عما اجن مي فاكساري شال ہے۔ اس سلسلے میں مبری مہلی تجوزیر سے کر سند وُوں اور سلما نول کے تیویا دوں میں جو ماس محلقہ ہیں ، اُن میں بجائے ایک فرقہ کے ، دواون فرنے برابر کا حصہ لیں اور اس طرع کیجبت ویکیل ہو کہ جلوس المفايس كرد ميض والول كومس مزوسك كريم بدؤول كا حلوس ب إمسلما وبكا -

فی الحال دام ایلا کا جلوس بیکننے والا ہے - اس موقع برہم کو اسی یکا بگست کاعملی مظاہرہ کرنا جاہیے کرمعمولی انتظامات جوبوالیس کیاکرتی ہے، ان کے علاوہ حکام کوکسی قسم کی مداخلت کی تنجایش باقی نہ رہے اور وہ کھی ہارے مہذب ومتدن قوم ہونے کا اعتر ان کرلیں۔

تعمائيو الكرس اكيب سندوكه الناس بيداروا بول اورسلمان نهيس مول ، مكرميرے وليس دواول فرقول کے بیے ایکسسی حکرہے اور میں دولوں کوصرف " بن دوستانی "ربویے کی نظرمے دکھیا ہو اوراينے آپ کودولوں جاعتوں کا نايندہ مجما ہوں اور تحكو مياں دولوں كى نايندكى كاحق ماس ب میں اقبل بہندووں کی نایندگی کے طور میر سرکھنے کاحق رکھتا ہوں کہ ہیاں اہمارے شہریس) ہنود کی اکثریت ب اوردکمی دورسی کرده کی معادنت کے محتاج نهیں ، مگر با انہمہ وہ تنها بغیرانی تیر وسی کی شرکت کے ، کوئی کام کرنا نہیں جا ہتے اورسلم بھا یوں کو اینا برابر کا شرکی ، ملکہ شرکی عاکب بنا نا جاہتے ہے۔ مندودل کی جست ومروت ، جوسلم محالیول کے ساتھ ہے ، وہ مندوستان کی تا ریخ کا ایک سندرور ق ب- ا کے زمانے کو چیو آئے ، ایملی کل کی بات ہے کہ خلافت ایکی شیشن کے زمانے میں بند وہسلالوں کے

ساتھ شرکیت ہوکہ" اللہ اکبر سے نوے لگا جیکے ہیں، جوکہ خالص اسلامی نغرہ ہے۔ ہما تا گا بھی اس ایجی شن کے قائم عظم تھے۔ ہند ووں کی سے روا داری اور مواسات وغمخواری اس بات کا کھلا ہوا نبوت ہے کہ ان کادل کس قدرکت وہ ، حصلہ کتنا لمندا ورظر بنکس درج عالی ہے۔

اب مین سلما وں کی نما بیندگی کرنے ہوئے کہا ہوں کرمسلم بھائی کھی ہند دُوں کی ہس گیا نگست وہدر دی کو فرائوش نہیں کرسکتے ۔ وہ شکر گزار قوم ہیں بھی میٹ مہر ان کی رک رک میں مظرعر بی کے اضلاق کی دوح دور رہی ہے ، وہ معاشرت وتدن میں اپنے نبی برحق کی ہرا بات کا قارم قدم برلحاظ رکھتے ہیں۔ وہ بنی برحق ہمس کی مزم میں ہیو و انفعا کی اور سبت پرسٹ بھی آتے ستھے اور سلما اول کے نشا نے سے نت<del>انے س</del>ے شانہ ملاکرینبکیتے تنف ۔ اپنے پرائے کا امتیاز بانکل نرکھا ، بکہ بسیااو فات حضرت محمد ان بدودو نضاری کے لیے اپنی عبائے مبارک کافرش جھپادیتے سنفے ۔ اس سے بھی ٹرصکر دواداری کا یہ عالم تفاکر جولوک رجوف موٹ کسی وانی مفاد کی غرض سے یافہ باکریسی کے طور پر استحضرت کی بزمیں ا کرٹر کی ہوتے تھے اور دھو کا دینے کے لیے سلمان بن سکتے ستھ بہن کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے اور الداسوره منافقون انهی کے إرے میں موجود ہے رابول سلم ان کوجانتے اور کہچانتے ستھے، گراپ نے صرف اپنی دسعت اخلاق سے مرتے دم تک اپنے صحابہ کوان لوگوں کے نام ونشان سے آگا ہ نهیں کیا۔ میں آج کل سیرت نبوی ٹرم رہ ہول، جوسردلیم میورنے انگرنزی زبان میں کھی ہے۔ آئیں جا بجا رسول مقبول کے اخلاق کا ذکر ہے ،حس کو بڑھکر، میں مہت حش ہوا - ان کی مردت ، عُمُخواری *ا* ہدر دی اور فیامنی فقط دوستوں کے سانھ نہیں ، ملکہ رہٹمینوں کے سانھ بھی بیان کی گئی ہے اور لکھا ہے كراكرچ ان كى طبعيت ميں مبت يوشور جذبات تقفيء كرنفس كتى سے وہ اسنے غصے كو ابسا فروكر سنے تقصے كم مي حذبات اور كي مطح يرنيا بال نهيس بون ياتے تھے ۔ سي ايسے فليت بني كى است سے سوائے فول في اورروا دارى ئے كہمى بركركسى دوسرے سكوك كى أميد نهدين كى جاسكتى -

ہندؤسلم، ہر دوفریق کی روا وا ری کے جو مظاہرے ، ہادے فرخ آباد میں ہوتے رہتے ہیں،
ان پرنظرکرکے ہم کو اس وسوسئر باطل کی کوئی گئجا فض باقی نہیں دہتی کہ ہمیا کسی فتسم کی شکسٹ ، مجھی بیدا ہوگی آ آب کویا دہوگاکرا ب سے بیندر وسال قبل محرم انحرام اور رام لیلا ایک ہی وقت میں ٹیرے تھے اوالفاق سے انام مین کے سیوم اور مجرت ملاب کا دن ایک مقا۔ ہمیاں کے ہند ووں نے سلما نوں کے حبذ بات غرکاہ حرام کرے ، ابنی طرف سے بغیری تحریب کے ہسلمان اور دل کی خدت میں کہ المجھ اکوادل ہم ایس کے بیال کام کے بیجے میں شرکیب ہونگے ، بعداداں بحرت اللب کی سم اداکر نیگے ۔ بیب بیرال کے بین دور کی دواداری - اب سلما اول کی کیفیت سنیے ۔ محرم کے دس دن ، سبی جانتے ہی رسمانوں میں میں اور ان کے گھر ول میں ، بلکہ دلوں میں بحق ، خوشی کے لوازم کو دخل نہیں ہوتا ، گر بحرت اللب کے مراسم میں کی العموم سلمان ان سے شرکت کی اور دل وجان سے مصد لیا۔ میں بات قربار سے شرکت کی اور دل وجان سے مصد لیا۔ میں بات قربار سے شربی بر بین شرکت کی اور میں بیال کے ہمند و ، محرم میں جا بجا سبملیں رکھتے ہیں اور شربت بلاتے ہیں۔ اسی طرح سلمان ہولی وغیرہ میں ہندوا حاب کی تواضع عطر ، اللا بجی اور سکر میٹ وعیرہ میں موقع ہوا ہوں کہ ایس موسون نہیں دکھتا ہوں کو نشاہ انعا نستان کا ایک قول ، جو اسمون کر آپ بہت نوش ہو بھے بنتا ہم صورت فراتے ہیں کہ اور با ئیں کھیں ہیں "

حضرات! میرلفتین کرتا ہوں کہ ہما رہے نباع کے اور تام مہندوستان کے مہندواڈرسلمان، شاہ معدد ح کی زبان سے تکلے ہو ہے الفاظ کو ان کی تو قعات سے زیا دہ تا بت کرد کھا کمپلکے اور جوقوت ورپر دہ جملات سیداکرنے کی حامی ہے ، اس برواضح کر دینگے کہ مہندوستان ، ایک حبیم ہے اور ہم اس کی دامہنی ، ایکن منظم میں کہ وائن

ئىمىس بىي - بىم مىركىسى شىم كا اختلات مېرگرز مېرگردىمكن نهىيں \_\_

صاحبان دنیان اس دقت جو کم اختلات کامنوس لفظ میری نه بان یو گیاہے ، اس کیے اس کے ادے میں بھی چند کلمات کئے کوجی جا ہما ہے ۔ دوٹر وسیوں میں اختلات کیمی نہیں ہوسکتا الہتم اس کے ادے میں بھی چند کلمات کئے کوجی جا ہما ہے ۔ دوٹر وسیوں میں اختلات کیمی نہیں ہوسکتا الہتم اس خود غرضی کی دحرسے تو بھائی ، بھائی کا دشمن بن جا تا ہے ۔ لیب یہ اختلافات جو فرقہ دارا مذا جا بجا ہموتے دہتے ہیں ، جن کی ہوس میں ، دنیا کے حربص وطاع اپنے ہوتے ہیں ، جن کی ہوس میں ، دنیا کے حربص وطاع اپنے سے بھائی کی خوز زیری میں میں کو خوشیوں بڑ بنی ہوتے ہیں ، جن کی ہوس میں ، دنیا کے حربص وطاع اپنے سے بھائی کی خوز زیری میں میں کھی در بغ نہیں کرتے ۔ ایسے ہی لوگوں کے بیے تناعر نے کہا ہے ۔ میں بھی در بغ نہیں کرتے ۔ ایسے ہی لوگوں کے بیے تناعر نے کہا ہے ۔ میں بھی کور نوسوں سے کہاں کے بھائی کی خوز زیری میں کھی در بھی ہی ڈالیس جو بیسف سا برا دریا گیں .

غرض ہر سجت سے بہرہے کہ ان نزاعات و نسا دا ت کا با عبث، ندمہب نہیں ہوتا ، کوئی صاحب، مہندہ ا مسلمان ، بتائین که ان دولون مین سیاسی کا زیرب یا دهرم برحکم دیا به کرنمسی وقت اورسی حال مین تھی، بنی نوع انبان کا خون ہماؤ، نہیں ہرگر نہیں۔ دفاع کے لیے ہر مزیرب کنے احازت دی ہے اور ہم میں جنون بہم جائے ، وہ ، واتھی ہونا ہے ، گرخود سے بہیا نبطور پر علم کر دینے کو کوئی زرب کوارانہیں آیا۔ ہرصورت جماں جہاں ،اس نسم کے جھگرمیے ایس میں ہوشکئے ہیں! خداننواستہ آیندہ ہوں ، دہاں کے لدگوں کومصالحت کی طرف آنا کیا ہیے اورمصالحت کے وقت ایک گڑ یا در کھنیا حا ہیے کہ دائمی ادر یا ہُدا ر صلح ہی دفت ہوتی ہے ، جبکہ تنخاصین کومساوات کے حقوق ال جائیں ۔ بس آگریسی فرقہ کے لیڈر ، اپنی اكتريت كى بنابر، سادات كے حقوق دور رے فرقے كون دي توبيدان كى ناداني ب ادر اس بات كى دلیل ہے کہ وہ فوجل کر رہنا ہمیں جا ہتے۔ مسادات بُری ہبترین چیزہے۔ اگر ایک فرات نے اکترت کے زغم میں د پاکرصلی کرنا جا ہی قداول تربیصلی ہونا ہی نا مکن ہے اور اگرکسی لیحت یا مجبوری سے دوسرے فریت نے دب کرصلے کرلی تو وہ و بر اینہیں ہوگی اور بات بات برگونتی رہے تی اور دولو ل فرین میں مجبت کبھی سیدانہ ہوسکے گی ۔ یا در کھیے کو محبت کا صول ہی ہرا ہری ہے ۔ ایک بہت ٹراہے ادر دوسرا بهبت حیو<sup>ا</sup> یا ، نوان دولول میں دلی محبت نهیں پسکتی سیجی اور تقل محبت انہی روضوں گاروہو میں ہوئتی کے جو باہم برابری دکھتے ہوں ! ان دونوں میں بیات قرار با جائے کہم ہمیشہ برابری کا برتا وکر سنگے ۔

مجھے اُمیدہ کراکر آپ اس صول کو ملحظ رکھیں گے ، اوکہ میسی قسم کا اختلات بیدانہیں ہوسکتا۔

#### عيدا حي عيدا حي

برر می سویم که کوعید انتخاکی تقریب میں، بقام لال مرائے فرخ آباؤایک جلسه، مندومسلم آکاد بررڈ کی طرف سے منعقد کمیا گیا، آگر اس حگر مبندومسلمان جمع ہو کرعید ملیں پیشران صاحب نے بیشیت

صدر جلسه ج تقریم کی وه درج ذیل ہے: -

صاصرین ملس اس جمسب بندوسلان عبائی ، برطبقه اور زمره کے شخاص اور برگروه وجاعت کے الگ ہیاں اُس غرض سے جمع ہوے ہی کر عید انسحیٰ کی تقریب میں سب ل کر خوشی منا کیں اور اس تقریب میں ایک دوسرے کو تکلے لگا بیس اکیونکہ ریجھی ایک دسیّے اتحاد دمواخات بلرهانے کا ہو اسب آج ہرشخص کا تھیرہ بشیاش کظرا اسے ۔ جا ردیں طرف خوشی کے آٹا ریمو دار ہیں ۔ ہم لوگ میرجا ہتے ہیں کہ مسلمانوں کا بیتنیہ اور عید مسحی دنیر اس کے کھر دن بعد محرم، دونوں تقریبات اسی اہتمام وانتظام سے سائقه بندوسلم کی شارکت ومعاونت سے بخیر دخوبی تام انجام یا میں جس طرح دسهرا کاتیو یا رسال گذشته زبیب دز منیت کے ساتھ مندؤول اورسلما بول کی اہمی امراد اور شرکت سے انجام ایجا ہے۔ جارا بر دیم بتاہے کہ ہند دُوں اور سلما لؤں میں دہی محبت دائخاد ، میر قائم ہوجائے ہطب بر ہم پہلے فخرو ناذكرتني تحقه اورحو بهارك أبود احدا دكا زبوحيات تقالهم سيحا بهناه ي كرخباب بهوانمقبول صلعم نے جوہوا بیت اپنی پیاری ہت کو کی تھی کہ معاشرت کے معاملات میں تمام بنی اذع ایسا ن کے ساتھ حب مبر غیرا فوام نفی شال بین ، اخلاص اور مسا داست کا برتا کوکرنا جاہیے ، او بری برتا کومسلم عبانی کہند ڈمل کے ساتھ کریں اورانسی طرح ہند و بھائی مسلم بھا یُوں کے ساتھ شیروسٹ کر ہوجا ہیں۔ ہم سے جا کہتے ہیں کہ شهراد وسلع میں امن وا مان اس طور بررہ اور من دوسلم تبوا ر دونوں فریش کی شرکت سے اس خوبی اورزیب فدينيت سے انجام باياكر بن كه بهار في منكع كے حاكموں كوكوئى ترد داور فكر واندلستي لفظن اس كالاحق بونيى نه بائے اور دہ نها کیت اطمینان سے ہند ومسلم تیو ہا روں میں ہما رے بھا کیوں کی طرح خود شر کی ہول *در* ان کو د فعرس انا فذکر نے کی صرورت نہ ایک ۔

سال گذشتہ حبب ہم ہی حگہ ہی موقع بربندوسلم اتحاد اور دکے جلسے میں شرکت کے لئے جمع ہوے

قريب "اب كرام الماخمير بوجاك كار

حب فنه الماس فرخ آ باد بسایا گیا تھا اس وقت ہندوُوں اوسلما نوں میں بیمجیت تھی کہ ہند و وسط تهريس الديق اورسلماً ن أن كر واكرد - اكرسلمان جوابل فوج تقع ، سندوك كحفاظت كرسكيس اور مهندو جوبرقسم كاكاربار اوربيو بإركرت تصفح اور دارتمند تحفي مسلما نوس كوفا مرسه بيرسيكيس ادردونوں فرنت میں نز دنگی اسے، دوری نم بو نے یائے ۔ اس وقت تھی جوسلمانی تحلیم وہ نہر سے گرداگرد ہن شُلا بھیکم لورہ ، گرمنی عبدالمجیہ خال ، گڑمنی کہنہ، گڑمنی خاننی ناں ، امیٹھی ، ہوار باقری دعنیرہ -صاحبو - سعب اضنحیٰ کا تیو با اسلمان تھا بیوں میں فری اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس دن حضرت اسمعیل کی یاد کارمیں قربانی ہونی ہے اور ہی جھے کے دن ہیں ۔ اِن دنوں کم معظمہ میں صاحبوں کا ہجم ہوّاہے کوئی خانہ کعبہ کے طوا ف میں شغول ہے، تو کوئی منا سک میں ۔ کوئی احرام اِندھ رہاہے تو کو ٹی مسجدالانصى كاطوا ف كرد إب كونى ج سے فارغ بوكر مدنير منوره ميں انخصرت اسے روصنه كى زيادت کے لیے جاد ا ہے توکوئی مشہدمقیں کے لیے کرستہ ہے ۔ کوئی کر بلا کے معلّٰی کی خاک کوسر مشیم بناد الہ توكوني تحف كى زيادت كاستسر ف مال كرداب لطف يه ب كران مي كوئي بندوسان كاب تو كوئى ايران كاكوئى عرب كاتوكى تركت ن كاغ ضكه حكم حكم كالكراب بي رجن كى صورتى كمي ايك وسرب سے میں ملتیں اگردل ہی طرح سلے ہوے ہیں کہ دوسکے تھا کیوں میں تھجی لیب مخلصانہ برتا و کیا ہوگا ، جوکران میں ہے بہم واس سے سبق لینا جا جیے ۔۔ تکرہے کہندوسان میں جا بجا ہندووں اوسلمان کے سرگردہ يركوشش كررب بي كركوني فريق البنے تيو ارو رہي ايساكوني كام خركرے جود وسرے فرات كي نارهني كا باعث ہوا در وہ دن حلد آنے والا ہے کہ ہند وسلمان باہم ایک طبان دوقالب ہوکر سورائع باحکومت خود اختیاری حلد مصل کر سیکے ۔

## حاصرت مشاعره کاخیرتفرم سرداب ناعری اور حالات شعراء

میحلساد در صفرات انجمن ا میحلس ادر صفرات انجمن ا میاس گذاری کروں ، جنھوں نے امینے قلام سے اس بزم بخن کو زیب در بزت بخشی ہے ۔ مجھ سے میرے درسنوں نے جب صدارت کی درخواست کی تو مجھے مہت تا مل ہوا کبو کر ہیں جانتا تھا کہ اس کام کے گئے میں موزدں نہیں ہوں ہے

م برکس منرا دار باست و بعدر صدارت بجاه بست ومنرل بفدر

مجھے یہ بھی خیال تھاکہ میں شاعر نہیں ہوں ادر بزم شاعرہ میں نثاری معمول کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔
ہولیکن میرے درستوں نے اصرار کیا اور فر ایا کہ تھا دی نیٹر بین ظریحی ہوتی ہے ادر شغور کرنے کے مونوع پر بھی تم صرور کچھ کہو آکر شعوا کو دکھیے ہوا وصحبت شاعرہ بکا رہا مدہو بھی کہ کہ بست شطور کرنے کے کوئی جارہ نہ تھا۔ لہذا بھی اسک الما مور معذور "آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوں میں ٹی کی طرف سے کوئی جارہ نہ تھا۔ لہذا بھی اسک الما مور معذور "آ ہے کی خدمت میں حاصر ہوں میں ٹی کی طرف سے

آپسب ہما نان عظیم الشان کا شکر ہداد اکرتا ہوں جن کی تشریف آودی سے ہم کو نخر حاسل ہوا ہے جو صاحب غیر اصلاع سے تشریف لائے ہیں وہ ہمارے خاص شکر سے مشخص ہیں ۔ ہم ابنے ہماؤں کی شان کے لائن ہما کشن دنہا ندادی کا انتظام کرنے سے قاصر رہے ہیں اس کی ایک وجہ توضیق وقت ہے ۔ دوسری وجہ بیسے کہ ہمارے ہیاں جو لوگ زیادہ کام کرنے والے ہیں وہ اتفاق سے اس وقت اپنے مشاخل کو چوار نہ سکے ۔ تاہم ہم نے کوشش کی ہے کرحتی الوسع آپ سب ہما نان ولیتان کی خدمت گذاری کرسکیں اور ہم کو لوری امید ہے کہ طالات وجودہ برنظر کرے آپ سب جفارت ہماری فروگذانتوں کو معاف فرائیں آ۔

شعرو نتاعرى كي ظلمت

ابیں دوستوں کی فر ماکش کی تعمیل میں شعر سوئن کا ذکر کر دنگا۔ واضح ہوکہ زمانہ قدی سے اب کک شعر کی عظمت کوسب نے سلیم کیا ہے۔ عرب میں بیادان میں قبیلہ میں بیدا ہو اسحا از جا بجا سے سفار تیں آئی تھیں جو اُس کو مبارک با دوستی تھیں اور تمام خاندان میں ٹری خوشی منائی جائی تھی اور تا تعبلیہ مغرب معاجاتا تھا اور اُس قبیلہ کی عور تیں جمع ہوکہ فحر سے کہاتی تھیں اور نوشی کے جلسے ہواکر سے سقے۔ شاعر کا اقتدار ابیا بڑھا ہوا تھا کہ س کو جا ہتا تعربی کر سے سمان کا تا رہ بنا دیرا اور جس کہ جا ہتا ہو کے ذریعہ عرش سے فرش ریگرا دیتا ہے۔

کے را زمہ اندراً رد بیاہ دگر دازجیہ بر فرانہ د بھاہ

ایک خص گذام تھا اس کی تین بگیا یہ تقیں جن گو برنہ ہیں ماتا تھا۔ اتھا ق سے ایک شاع آس کے بیاں اکر نہاں ہوا جب شراب کا دور حیل ، تو شاع رفے میز بان سے اہل وعیال کا حال پوجھا۔ اس سے کہاکہ میری تین بیٹیاں ہیں اور جو ان ہوگئی ہیں۔ کہیں سے اب مک شادی کا بیام نہیں آیا ہے۔ تراع بولا خاط بھی میں میں انتظام کر دیا ہے۔ جب عکاظ کے میلہ کے دن آئے تو اس شاع نے جمع عام میں ایک قصیدہ پڑھا بھی میں ایس میز بان کے خاند ان کی تعریف تقدیدہ پڑھا بھی میں ایس میز بان کے خاند ان کی تعریف تقدیدہ جمع نہیں ہوئے گئیں۔ یا این اکا کہ اس کے میز بان کے گرداگر دوگر جمع ہو گئے اور تمینوں لو کیاں موز خاندان میں ہوئے گئیں۔

ایک ٹاعرکوکسی مغرز قبیلرسے رہنج ہونجا۔ اُس نے اُس کے اباد احداد کی ہجوکی جس کا اثریہ ہواکہ رفتہ رفتہ اُس قبیلہ کی ذکت اس قدر ٹرعی کہ وہ نہا بت گم نام ہوگیا اورادج کمال سے بیتی زوال میں گرا میان تک کہ نام ونشان کھی مٹ گیا۔

عجم میں علی ہیں حال تھا۔ فردوسی نے سلطان محود کی ہو کہی سب جانتے ہیں کہ محرد کس سطوت و جبروت کا اِکْراد شاہ کھا اُس نے منا دی کرادی تھی کہ ہوجس کے بیاں نکلے گی وہ سزایا سے گا۔ لیکن ہوسے انتخار بھی ہوتے گئی وہ سزایا سے گا۔ لیکن ہوسے انتخار بھی ہوتے گئی نہا مرکے ہوسے اور ہمیشہ رہے گئی ہوسے ہوسے کوئی خالی نہیں۔ گویا ہو شا نہامہ کا جزولا نیفک ہوگئی ہے اور ہمیشہ رہے گی بھول فردوسی سے

#### پوشاع بر نجد گبوید ہجا باند ہجاتا قیا مست بجا

ہندوستان میں بھی شعراکی ٹری وقعت تھی اور ہے سیکر وں شاعروں نے لاکھوں روپ یے انعامی یائے۔ جنانچیم شہور ہے کہ خسرود ہلوی نے فیل بارسونا انعام میں بایا۔ ایک مرتب محرفعلق ہے در بار میں مولا ناجمال الدین پاریخت کے نتا عرفے مبارکیا دکا قصیدہ پڑھا جس کا مطلع میں تھا۔ اللی تا جمال باشد کہ دار ایں جہان اسال دا

نوباد تناہ نے فقط اس ایک شعر کاصلہ سی ہزار روبیہ دیا۔ ہی حال ابرا ہی عادل تناہ اور بر ہان نظاماہ دالیان ہیا ہوری فدر دانی کا مفاکہ ملا اور الدین ظرت کی ہی فدر قدر ومنزلت کی کہ اس نے ہیں دربار مغلیہ کی طرت رخ نہیں کیا۔ عرفی کو دیجھے کہ اس نے ابوالفتح کیلائی اور خانجاں کے سواام رائے درباری سے سے می کی اسان ہیں نہیں کی۔ ان دو نوں قدر دانان شعر وسنی کے دربار و وگر بارسے عرفی عمر بعرفی نیا رہا۔ سلاطین مغلیہ کے وقت میں ایران کے بڑے برے شعرا بنا وطن الون چھوڑ کے ہندوستان تھے جو دو این قبلہ حاجت ذراد دیا ہو درسال طین خود ان تناع ول کو اجنے دربار کی زیب وزینیت سمجھتے رہے۔

صاحبوا میں نے شود نناغ کی عظمت اور قدرونز لیت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اب ہیں ننو کی حقیقت محقیر اس بیں ننو کی حقیقت کے خطرت اور ایشیا کی حقیقت کے بارہ میں ہیں وہ بیان کروں گا۔

تنعركي مابهيث اورخفيقت

اس موضوع برسب سے بہلے اسطونے کتاب کھی جب کا ام بوطیفا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعر ایک فقسم کی مستوری یا نقائی کا نام ہے صرف فرق بہ ہے کہ مصود اوی جبزوں کی نفتو کی نیجا ہے اور شاعور بہر کہ صود بات اور خیالات کی تصویر کھینچے سکتا ہے۔ اس بنا پر جب کسی جبز کا بیان اس طود پر کیا جا کے پہر ہو تصویر کا نموں کے سامت کی تعرب کا برجہ تصویر کا نموں کے اسطوکی اس تصنیف کا برجمہ تصویر کا کھوں کے سام اور ابن رشیق نے جو بہت فرافسفی گذرا ہے اس کا خلاصہ کیا یمسل نوں نے ایسطوکی اور ابن رشیق نے جو بہت فرافسفی گذرا ہے اس کا خلاصہ کیا یمسل نوں نے ایسطوکی اور بی تا عربی کی نسبت جو خیالات ایسطو کے سمنے وہ المانوں میں جو بیان نہ سکے ۔ میں جو بیان نہ سکے ۔ میں کا خلاصہ کیا یہ سکے ۔ میں جو بیان نہ سکے ۔ میں جو بیان نہ سکے ۔ میں کہت کی جو بیان کی جو بیان کی کو بیان کی بیان کی کی بیان کی ب

ادب کی کتا بون میں جو تعربیت شعر کی گئی ہے وہی خاص و عام کی زبانوں برجا رہی ہے۔ بعنی ہے کہ کلام موز وں برد اور شکل سے بالا دادہ موز وں کہا جو جس سے مطلب بیہ کلتا ہے کہ آگر کوئی شخص کوئی جلہ کے جو آتفاق سے بطون خاص کی کہا جائے گئا ۔ شکل جو آتفاق سے بطون خاص کی کہا جائے گئا ۔ شکل کوئی سکے کر" این کا کا کا میں ہوسکتا ہے۔ تبن الفاظ آرسی ، کیا بہ ہے، آگر ٹرما کر ماکر کوئی سکے کر" این کا کوئی کے کر" این کا کا میں ہوسکتا ہے۔ تبن الفاظ آرسی ، کیا بہ ہے، آگر ٹرما کر

ٹر ھے جائیں تو پور امصرع موزوں ہوجائے گا۔ اگر گھٹا کرٹر سے جائیں تونٹر ہے۔ گریہ عامیانہ تعریف ہے۔ نام میں میں میں ان کروں نیں

تاعری صرفت وزن وقافیر کا نام مہیں ہے۔

ایران کے شاعروں کے نز دیک شاعری در صافح لی کا نام مقا نظامی عروضی سم قندی نے جو مہت برا شاعر گذر دا بنی کتا ب جہاد مقالہ میں شاعری کی نعربیت جو کی ہے اس کا میتیجہ یہ ہے کہ شاعری ہوگا اس کے کہ میں ہے کہ اندر کری جیز خوشنا تا بہت ہوجائے نام ہے کہ کسی ھنمون کوخیال میں ایسا تر تیب ویاجائے کہ انھی جیز بر نما اور تربی جیز خوشنا تا بہت ہوجائے جس سے مجت اور خطتہ کی طاقت تنعر اور شاعری کی سے میت اور خطتہ کی طاقت تربیت بار کہ کشیں ۔ یہ تو ایشا کے برانے قول اور خیالات شعر اور شاعری کی سبت سے ہے۔ لوری والوں نے بہت بار کہ کشیں کی ہیں ۔ اور مجیب وغریب کہتے بیدا کیے ہیں۔

 وسیع ہے جیاکا ایتا کے عالموں نے کیا ہے بسوکی مہلی حقیقت یہ ہے جبیاکہ ادسطونے کہا ہے کہ وہ ایک تسم کی مصوری یا نقالی ہے ۔ فرق برہے کہ صورص ادی ہنسیا وکی تصویر عینی سکتا ہے ۔ اس بنا پرسی چیز کا بیان جب اس طرح کہا جائے کہ اس خرجی کہا بیان جب اس طرح کہا جائے کہ اس خرجی کہا کہ خوالی تعریف ما دق آجا ہے گی مثلاً در یا کی دوانی ، خبی کی مناوا ہی، سنوہ کی لہاک، بھولوں کی مہاک ، شنام کی حجالک، ہوا کے جبو تھ دولوں کی مہاک ، شنام کی دلاونہی ، یا منج ، غم ، نوشی ، دولوں کی مہاک ، شنام کی دلاونہی ، یا منج ، غم ، نوشی ، خصی مخت ، افسوں ، حسرت ، ان جیزوں کا بیان اس طرح کر آگر آن کی صورت آنکھوں کے سامنے میں خصی مجالت میں شاعری ہے ۔ شاعری کی تعریف اور ایک طرح میں کی جاسکتی ہے ۔

شوك دواجزامي ماده اورصورت مادة سعوض بيضمون عيى كباكيا باين كيا جاك صورت

سے غرض بیرہ کہ طرز اداکیا ہو۔ شاعری کے صلی عنا صرور ہیں۔ محاکات اور خبیل ۔ باقی سلامست اور بندش اورعمدة تركيب اورصنايع براريع زيب وزينت اورقش وتكاركا كام ديتے ہيں - انسان كوليس جوجذ بات پيدا بوتنے بن جيسے خوشي، رنج ، غصه ، آرز د العجب ، فخر وغيره أن كا اداكرنا يا مناظر فذرت مثلًا إغ بجيل، بيال، بهار، خوال، صبح، شام ان كلفورينيا شاعرى كه صلى عناصريب. عاكات كى تعربين برب كم شاعرسى چرى بايان ايساكرك مواثر أس كى طبيعيت ميركو ، وايى ووروں کی طبیعت میں بداکر دے یا بیکہ اُس چرکی تصویراً تکھوں کے سامنے اَ جائے تخبیل اُس قوت کو کھتے ہیں کہ جس سے ایجا دواختراع کا کام لیاجائے یاکو ٹی مسلہ فلینفہ کاحل کیاجا ہے۔ یاآگر کوئی شے ہمار عالم خیال میں ہو اُس کو ہا دی نظرے سامنے لے اسے یہی قوت تحقیل شاعری میں مصنامین بندریا كرنى ب ياكات كا دوسرانام مرقع نگارى ب منوى لكف سي مرقع نگارى سے كام زيادہ ليا مآبان کیو کمہ آس میں مسل واقعات کا لباین ہوتا ہے اور ہستعارہ اور صنائع بدا کع محاکات میں لفل انداز ہوتے ہر بنا و غرب افضیدہ کے کہاس کا ہر شعر حدا حدامضمون رکھتا ہے اور ہستعارہ باصنا یع بدا نع کے منتال کی تنجائش بهت دیاده بونی ہے۔ فردیسی نے شاہنامہیں اعلیٰ درجہ کی مرقع محادی کی ہے۔ دہ واقعات کا بیان نہا بت سادہ کرناہے اور ستعادہ کے اس مھی نہیں تھیکتا ہے بخلاف اس کے نظائی نے تنوی (سکندر نامیہ) میں مصن کا دی سے زبادہ کام لیا تووا فعات کی تصویر کھینچنے سے قاصر رسے بیں ایک مثال کے ذرائی کمنداندازی کا واقعہ دواؤں شاعروں کا دکھا تا ہوں سے كمند عدو بندرا شهريار

بىنىداخت <u>چو</u>ں چنېردوز گ<sup>ا</sup> ر

كمندك سافة عدوبِندك الفاظ بهت خوب بي مبندس حيست بوكئ عينبرروز كاربهي خوابسنفاريك-لیکن غور سیجیی قباحت به بروکنی کرسننے والے کی توجه کمند عدو بند، اور چنبر روز کا رو کی طرف زیا دہ تر مصروت رہی کمند تھینکنے کا واقعہ نظرسے اِلکل حقیب گیا۔ یہ نہ معلوم ہواکہ کمند تھینکنے کا نیتیجہ کیا ہوا ۔ وئی اس مینا یا نمیں بخلاف اس کے فردسی جورزم کا دھنی ہے کہا ہے۔ چ از دست رستم را بست د کمند مرشهریار اندراس مد ب بند

#### زیل اندر آورد وز دبر زیس برستند بازد شیخا قان چین

فردوسی نے جام صحرع میں اور مرصوع میں ایک صنمون علیحدہ ہے جواس صرع میں بورابودا
اد اموگیا۔ پہلے مصرع میں شاع کھناہے کو ستم نے کمند سینی ۔ دوسرے میں بیان کر ناہے کہ بادشاہ کا کھنوس گیا تیسرے میں بتاتا ہے کہ حقیم مشکیں
گیا تیسرے میں بتاتا ہے کہ حقیم کا دے کہ بلغی سے اس کو نیجے گرالیا اور جو تھے میں کہناہے کہ بھیم مشکیں
کس لیس، ہرمصرع میں ایک واقعہ بورا بیان کر دیا۔ اس کے علادہ ٹری خوبی ہے ہو کہ واقعات کی
تدریجی دفتا دو کھا دی ۔ پہلے کمنر دانی گئی ۔ اس کے بعد گرد کی نیسی اس کے بعد ہو گئی سے نیجے گرایا
گیا۔ اخرین کی مقادی کی معیار کھنے ہو اور سے جومر قع بھا دی کی معیار کھنے ہوتا
گیا۔ اخرین کی کو اقعہ بیان کرنے میں فردوسی نے جومر قع بھا دی کی ہے وہ لاجواب سے ۔
کوئی شاع در کرسکا۔ کہنا ہے سے

تهمتن که بند کم برد چنگ گزین کردیک چوبر تیر خدنگ خدنگے برا در دیکیاں چواب بناده برد جار برعقاب بالیدچاچی کماں را برست جربم گوزن اندر آور دمشست

ستون کرد جب را وخم کرد راست خروش از خم حرخ چاچی نجاست -

 حس سے واقع نظرکے سامنے آگیا ہے۔ چوتھا شعر محاسن شعری سے کھا ظامت لا جواب ہے۔ جب ورہت۔
متوں کر دن بجرخ چاچی یہ الفاظ اور صطلاحات اور اس بربندش کی جبتی اورصفائی بینحو بیاں التہ بیم
رکھنے والے مجھ سکتے ہیں ہے جہ کہ کسی تا عرفے ترکھینچنے کی مخصوص حالت اس من وخوبی سے بیان نہیں
کی۔ صرف مصر عائد اول میں تصویر نیجی ہے اور دوسر سے مصرع میں دوسرا واقعہ جومصرع اول کا میتجہ ہے
بیان کر دیا ہے۔ بعنی کمان کا چرج انا۔ فردوس نے بیر ماریخ کے اس قدر جر کیات بیان کیے کہ لوشعر
کے بعد کہاکہ وشمن تیر کھاکہ والک ہوا۔ دوسراکوئی شاعراس واقعہ کو لکھا تو ایک یا دوشعر میں ختم کر دبتا کہو کہ اور معرف میں نواجہ کے اور میں انتخار میں دوشعر
دہ جزئیات بین نہیں جا سکتا تھا چر کیات بیں جانا قا در العکل می بر دمیل ہے۔ انہی اشعاد میں دوشعر
اور آپ سے سننے سے قابل ہیں ہے

چه ز د نثیر بر سینئه اشک بوس سپهرس ز مال دست او داد بوس

قصاً گفت گیرو قدر گفت ده مک گفت جس فلک گفت نده

جب بن کا دکھینے جاتے ہیں تو ہائے سائھ اکٹر دوست احباب اور نوکر جاکر بھی ہوتے ہیں اور اوھر اُدھر کا دل کے اوسے شکار کھانے یاسیرو تفریح کی غرض سے ساتھ ہولیتے ہیں جب ہائے ۔

اور اوھر اُدھر کا دل کے اوسے شکار کھانے یاسیرو تفریح کی غرض سے ساتھ ہولیتے ہیں جب ہائے ۔

نشانہ سے شکار کر تا ہے تو دوست اپنی شالبند زبان میں داد دہتے ہیں کہ واہ کہا نشانہ لگا ہے ۔

سجان افتہ واہ واہ کیا کہنا ۔ لیکن دہیاتی دوسری طرح داد دہنے ہیں ۔ وہ کتے ہیں کہ وہ ما دا ،

وہ گرا ، جانے نہ بائے ۔ بھا گئے نہ بائے ، کمرا و وغیرہ ۔ شاعر نے دونوں طرح کی داد تیراندا نہ کی بیان کی ہے بیجی آسمان نے اُس کے ہا تھے چم لیے بھی آسمان اور فرشتوں نے جسنت ومرحا کہا ۔

لیکن قصنا نے کہا کہ کمرا لوجانے نہ یا ہے ۔

مصور مادی جیز وں کی تصدیر خوب دکھا سکتا ہے بلکہ بعض جذبات کو بھی بذر بعبہ تصویر نظر کے سامنے لاسکتا ہے ، شلا سنسی خوشی ، عنم ، رونا ، تعجب ، مایوسی ، غضہ ، دیو آئلی وغیرہ اور شاعر کے مقابلہ میں زیادہ کا میاب بوسکتا ہے ۔ شاعر جن یا دیو کی تعربیت کہتا ہے ۔ دانت اس کے متھے گورکن قضا کے دونتھنے رہ عدم کے ناکے

زنورسیاہ فال اُس کے برگر کی جائیں بال اُس کے برگر کی جائیں بال اُس کے

اگر کوئی اچھامصور دبو ایجن کی تصویر تھنچنے میں اُس کے داننت اور مال اورخال ایسے ہی دکھائے جیسے کہ الفاظ کے ذرلعبہ بیان کیے گئے ہیں نویقینگا اُس تضویر کو دیکھ کر ہم زیادہ حنظ الٹھا یُس کے مایٹنگر کھتا ہے -ع -

شترلب غول منظر خوك دندان خرس ميثياني

آرمصور الب اوردا نت اور مینیانی اسی طرح دکھا دے جبیبی براید الفاظ بیان کی گئی ہے تو یقینًا زیادہ لطف آکے کا۔ کبکن مبنی کو ناگوں، وا قعات، وار دات اور حالات ایسے ہو تے ہیں جن کو دکھا نے سے مصور قاصر ہے اور شاعر ہی بزراید الفاظ دکھا سکتا ہے اور آن کا بیان کرنے میں لیوا کامیا ، ہوسکتا ہے۔ شکا نظامی کہتا ہے ۔۔۔

نسب نامه د و نت کیقبا د درق بردرق هرسو سے بر د باد نتاع کوید دکھانا منظور سے کر دارا کے مرنے سے تام خاندان کیانی کا خاتمہ ہوگیا۔ اور سل کہانی بر باد ہوگئی ادر اُس کا شیرازہ کمھر گیا یتاع عالم خیال میں سے بات د کمچھ ر باسپے اور دکھا ناچا ہتا ہے۔

اس عالم خیال کی تصور مصور کی طافت سے البرہے۔

مساحوا میں شعرائے عجم وعرب کے کلام سے متالیں لاد ہا ہوں مجھے جاہیے کہ فرددسی ہند حضرت انیس کے کلام ملاغت نظام سے مرقع نگا دی اور نحاکات کی مثالیں عرض کر دں ۔ کہتے ہیں :-دودن سے بیزیاں میچو تھا آب ددانہ ند مرباد کا نیتا تھا سمنتا تھت بند بند جیکا دینے سختے حضرت عباس احمیت

تر پاتا مقا مگر کو جو، شور آبتا رکا گردن مجرا کے دیکھتا تھا مُنہ سوار کا

یہ وہ موقع ہے کہ حصرت عباس علم ہروار نہر فرات سے یانی لینے سکتے ہیں۔ چونکہ اہل بہت کئی کوز سے پیاسے شفع کھورانجھی دوروزسے بہا سا ہے۔ استفوں سنے اپنی مشاک یانی سے بھر لی ہے تاکہ یانی لاکر اہل بہت کو دیں بحود یانی نہیں ہتتے ہیں اور نہ کھوڑرے کو پلاتے ہیں کھوڑے نے حاکمت تشنگی بیر خرکود کھا تو ابنی فطرت کے مطابق بنهانے لگا ۔ وہ ابنے تنہ ادارہ سے واقعت ہے کہ مجھے دہ پانی زینے دے گا ۔ گوراع بی بنیاں مالک کا اطاعت تنعاد و وفادارہ یہ لیکن ایک طرف تو اُس کو پاک رہ پانی زینے دے گا ۔ گوراع بی بنیاں مالک کا اطاعت تنعاد و وفادارہ یہ لیکن ایک طرف تو اُس کو پیال برجین کر رہی ہے دوسری طرف آقا اُس کوروک دا ہے تو اُس بے جا دیاں کی برحالت بورہی ہے کہ بار بارکا نیتا ہے اور اُس کا بند بندسمٹ رہا ہے ۔ بیاس کی حالت میں جو حالت گھوروں پرطاری ہوتی ہے ، بی کا فطری شطرد کھا یا ہے۔

والنج بور می کات یام قع مگاری بجائے خود ایک لطف انگیز جیزے بینی سی جیز کا بران ایساکر باکہ و انتیج بور می کات یام قع مگاری بجائے و ایک لطف انگیز جیزے بینی سی جیز کا بران ایساکر باکہ و انظر کے سامنے اجائے یا اس کی تصویر بزرید فالم کے کھینچ دی حیائے ۔ د چیز ایجی بو یا بری ہو ایک صبتی یاز بگی جومردم آزاد بلکہ مردم خواد بوادر میں کاحال یہ موکد ع سے منہ خوک کا ، لنگورکی گردن

اوروہ ہما اے سلمنے یا ہمانے بیات کر بیٹے ہوجائے توطبعیت کو نہا بہت کراہت ہوگی اور اُس کا بیٹے ناہم کونہا بت بند

اگوار ہوگا لیکن آگر اُسی کی تقدیر ہو ہو تھینے کرکوئی ہمادے پاس ہے آئے توہم اُس کو دیکھ کر نہا بت بیند

سری کے اورصور کی صنعت کی نہا بہت تو بھینے کرکوئی ہمادے یا سراح شعر میں بزراجہ محاکات ومرقع گادی

میں جریکا منظر دکھا یا گریا ہے اُس کو ہم میند کر بن کے ، جا ہے وہ تاکوار یا جوش گوار جیز کا ہو۔ اسی کے کما گیا ہے کہ منظر وروہ ایک موٹر جیز ہے جس طرح شعر بوجہ محاکات کے بیند ہے اسی طرح

شعر بوجہ بیسیقیت کے بالطبع بیند ہے لیمی شعر بیت اُریا وہ جن وہ موسیقی کا ہو تا ہے آئی قدر وہ زیادہ موٹر وردہ اور دو ایک خود بہت دل میندا درموٹر حیز ہے۔

اور دل بیند ہو تا ہے۔ کہ فولگہ سید جی کیا ہے خود بہت دل میندا ورموٹر حیز ہے۔

مصور بزراد نظمیر زیاده سے زیاده و ه اثر پیداکرسکتا ہے جواس جزر کے دکھنے سے بید اہو الکین نتاع با وجود کیر کبھی کمجی تقویر کا ہر جزونا بال نہیں کر اگراپنے الفاظ سے اُس سے زیادہ اثر بیداکر ناہے جزود اُس چیز کے دکھنے سے بیدا ہوتا کا جنگل میں جاتے ہیں سبزہ برادس ٹیری ہوئی دکھنے ہیں اُس کو دکھر کرنوش ہوتے ہیں نتاع اپنے شعر کے ذریعہ آپ پر ایک نیاائر بیداکر تا ہے ۔ وہ کہتا ہے:۔ کواکھ اکر اور اجما ہوا

یا ہوا جی ایر است میں اور بی سرہ ہرا ہوا ہے۔ اور در است میں جو بی سے دائن سرہ بھرا ہوا ہوا ہی اور بیر است ہے ایر دست مراد سنرہ اور گوہر سے مراد شبنم کے قطرے اوس جو سنرہ پڑی ہے، شاعر کہتا ہے کہ موتی اورزمردا کیب ہی اور میں مکھے ہوئے ہیں۔ ایس طرح آب باغ میں جاکرگلاب کے بھیدل ویکھتے ہیں اور کا نظری کھی اور سرو بھی ۔ یہ خوش نماجیری سربی نظر کو خوش کرتی ہیں ۔ لیکن شاعرانے شعرے آب کے دل میں ایک نیا خیال پر بدار تا ہے جائیے ضمیم امروہوی شاعر درباد رامیت را میور شکتے ہیں ۔ منام کا نظر بھی ترزبال ہیں شکوفر نیا ہے۔ سنرے کے حسن ہر بھی نکس بھے فراہرے

آب کی ضیا فت طبع کے گئے دو تین بترحض نشانیس کے اور عرض کروں جن میں مرقع بگاری کا کمال دکھانے میں نوفر استے ہیں سے کمال دکھانے میں نوفر استے ہیں سے دوگر میوں کے دن وہ بہاڑول کی داری خت بانی زمنز لول نہ کہیں سائیر درخت دورے ہوں کے دن وہ بہاڈول کی داری خت سونلا کئے ستے زماے جانان نیار بخت مونلا کئے ستے زماے جانان نیار بخت

راکب عبائی ماندے جروں بردائے تھے توسیے بوے سمند زانیں کا لے تھے

اس بندمیں وہ کام جزئیات موجد ہیں جوگری کاسال دکھانے کے واسطے صروری سنفے لیمینی بہاڑی داستہ پر جلنے سے جو سافروں کو تکلیف ہوا کرتی ہے ۔ بانی اور ساب کا نہ ہونا اور سوادوں کا پینہ میں نز ہونا ۔ اُن کے دیا سو اللہ جانا ۔ بوجہ تما زت آفتاب سے جیروں پر عباوں کا ڈال بیتا ۔ گری اور بیاس سے گھوڑوں کا ذبان کال دینا ۔ بیسب معمولی وا تعات ہیں جگرم ملک کے سفر میں کم دہیش بیش سے ہیں ۔ رزم کا سال ملاحظ فرمائیے ۔

ستے ہیں۔ رزم کا سماں ملاحظہ فرمائیے۔ برصف میں برحیباں کھی ہزار دول کیکئی تقییں کوکٹیں وہ تنیز تقیبیں کہ داون ہر کھنگتی تقییں نیزے تھے ہوے تھے سامیں تیکتی تعیب ترکش کھلے ہوئے کہا میں کارکتی تخیب

میکا نیں تغیب کہ کھول تھے دہ ہے کھلے ہوے گوشوں سے تھے کما فن کے گوشے سلے ہوے

براندد مست برسینه بیش امیر برزانکه دردغت دېرازبند را کی

بدست ایک پخته کر دن نمیر گررانست سخن اِشی ددر بند بما نی

مُونان از دست دونان جهان باشدسان خوران

سنا*ن درسینه خور*دن سبکه از دونان دونان غوردن پر

شهر اس رعیت بگاه میب دارد میطال با دخواجش کدمز دید ای ست وگرند داغی خاص ست زبر ماریش با د کمبر حیم میخود داز جزبیر سلمانی ست

اسی طرح ہزار دن موقعوں پرشر لیفیا نہ اور آزادانہ مصابین کی بھر ارسے لیکن میں صرف دوشعر نظامی کے سنا وُں گا اور انگر نړی خوال بھیا 'بیوں کو مخاطب کرکے عرصٰ کر دن گا کہ مختصر صنبی نظامی کے سنا دن گا اورسلیف مرکسے کا اس سے مہتر سنا ئیس جوکسی انگر نړی کتا ب میں شخصوں نے پڑھا ہو۔

درختی شورزخونشیتن ماز برگ همهرتن شدانگشت و نفه کر د باز

مه به ان نولیش تا روز مرکب جویله زبرگ کسان خور دنگاز

معنی میں مستحض کو چاہیے کہ اپنی روزی نو دمحنت سے ساتھ مال کرنے میں درخت بن عبائے اورمعاش حامل کرنے میرکسی کا احسان منداورمحتاج نربنے ۔جیسے درخت اپنی ہی قرت وسم سے پرویش یا تاہے کیسی و می کی مرد کا محتاج نہیں رہتا ہے۔ میں طریق انسان کو اختیار کر ناحیا ہے۔ درخت جب تک کر بچیر ہے اوی کی مرد کاطا اسے بیکن جس وقت سے کہ وہ لزجو ان ہو اسے دکھ کا محتاج نہیں دہتا بجین میں وہ ہا را محتاج ہے کہ ہم اُس کو یا نی دیں۔ مٹی کھی اُس کے سکتے ایکی اور كافى مونى جاسي - د صوب كى تعبى اس كوصرورت سے - مواليمى كافى اس كوملنا جاسي - افينى بركه اس ك گرداگر دھا ٹر مال اور درخت نہ ہوں کہ دھوس اور ہواکو دولیں میکن اوجوان ہونے کے بعد وہ وجورب مامان اپنی ہمانی اور خوراک کاکر لیتاہے ۔ یا نی زمین سے جذرب کر ناسے -ائس کی بڑیں زمین کی ٹی کو کے الیتی ہیں ۔ ہوااور دھوپ وہ خود لیتا اور خبرب کر تاہیے ۔ اس کے سواٹس کی ہمنت اور ہتفلال کو تفي دكمينا حاسبي جبشير مبياً كحوكي دهوب اورسا دن تحبا دون كالمينه اورماً كم يوس كي سردي اور برت اور اوسلے اورطوفان موااور زمین کے زلزے اور بادل کی گرج اور کبلی کی آگ سب بر دخست کرا اے اور جب اس مير ميوه لكتاب تب ده بهار الم يقراور إنس كها تاب - لوك اس معيل محيول احيال كالمي ینے لیتے ہیں۔ دوست اور دشمن دولوں کی خاطر نواضع کر ناہے اور بے انہنا فائدہ مہو نجا تاہے اور جب ہ مرجاتا ہے ( بعنی سوکھ جاتا ہے) تنب بھی جلانے کی لکڑی اور عارت کی لکڑی ہم کو دتیا ہے اور زندگی اور موت دونوں حالتوں میں فائرہ مہو تخانے اور فیاصنی کرنے میں عذر نہیں کرتا، بیں ایک درخت سے زیاد<sup>ہ</sup> اورنای ای ماسکتی سے اورنای کا اور عامی کو اور اورنای ماسکتی سے اورنای ہمت استقلال ، نواضع ، فیاصنی اور رفاہ عام سی برسکتا ہے ۔

ابین آب کی خدمت میں تواد د، سرقط، ترجمہ، استنباط کے موضوع پر کیجہ بیان کردل گا۔
اج کل نو آموز شاع اکثر اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ فلاں شاع سن کامضمون جرالیا۔ آن کو معلوم ہونا جا جیسے کر تواد د توکسی صورت میں کھی قابل الزام نہیں ہے ۔ علما سے معانی سے نواد د کی معلوم ہونا جا جیسے کہ تواد د توکسی صورت میں کھی تابل الزام نہیں ہے ۔ علما سے معانی سے نواد د کی مثال کید دی ہے کہ دوراہ د وہیں۔ ایک آئے کی سبت اور جس طرف جمین ہے کہ میرے آئے آیا۔
ایس طرف انسی سرک پر دوسرا داہ دو کھی جل د باہے۔ تیکن اس کو کچھ خر نہیں ہے کہ میرے آئے آیا۔
منافر حیالا گیاہے ۔ اسی صورت بیں آگر بہلے مسافر کے فقت قدم پر دوسر سے مسافر کا قدم ریاجا کے تو کہا

مضائفہ ہے ادر کیا الزام اس بڑا سکتا ہے۔ اس طرح اغراض ومطالب متحدہ کے بیان میں توارد ہوسکتا ہے مُثلًا فر دیری نے پوسف زلیجا کھی۔ اس کے بعد جامی نے بھی کئی سوبرس بعد پوسف زلیجا کھی۔ تام دوایات وکھایات جوفر دوسی نے بران کس وہی جامی نے کس ٹوکوئی شخص جامی کوسارق اور اُس کی پوسف زلیجا کو

مسردقه نهين كهرسكيا -

تألکهت کل سخیته آید به د نامنت

اں کا ترجمہ میرانصار سین صاحب است کھنوی نے زبان اُردومیں بہت جوبی کے ساتھ کیا ہے اور مطلع کا مطلع رکھا۔ ہے سے

نقاب ڈال کے رُخ پروہ اِغ میں آئے کے کو کا میں آئے کے کہ کے کہ کا کھیں و ماغ میں آئے

سُوبة رحمبه مهبت الحيما ہے ليکن از کا افظ ترجمہ میں نہیں آیا جوشعر کی حان ہے۔ سُکر فارسی شعرے از کالفظ نکال ڈالا جائے تو بھر کچھے نو بی نہیں رہتی ۔ تاہم مترجم قابلِ تولیف ہے۔

ان کے مواج بھی شکل اور تب جس کو کتا بول میں اور زند مخت کھا ہے۔ لیکن عالمول اور شاعول سے زیادہ مال میں اُس کو استنباط کہا ہے۔ وہ بہت کہ ایک شاعر مہلے شاعر کے صنمون کو دورا یا تھوڑا والتہ اللہ مال میں اُس کو استنباط کہا ہے۔ وہ بہت کہ ایک شاعر مہلے شاعر کے مشہدن کو بین کا شعر میں دائشہ اللہ میں میں کہ میں کہ میں کہ داشت و افرامسیا ب

سیے بہت داشک الراسیاب دمشرق برمغرب کشبیدہ طناب

جب نظامی کی باری آئی تو اُس کے دکیھاکہ صنمون تو بہت انھاسے گرشاعر نبوت ندرے سکا اُس نے ایک لفظ نب بل کرکے نبوت دے دیا اور اوں کہا ہے کے خیر داشت جوں آفتا ب دشرق سرمغرب کت بدہ طنا ب حس کانتیجہ بے ہواکہ زین شعر اسمان نک بلند ہوگئی ۔ سعدی کہتا ہے ۔ ترا ہر کمنہ باید بہ شہر دیگر دفت کر دل ناند دریں شہر یا شانی باز

خسرود ہادی نے وکیماکہ مبالغہ تو بہت انجھاکیا تھا گرطریق ادا بہت بھتدا اور تھونڈا ہے۔ عاشق کامجوب سے یہ کمناکہ تم بہ شہر تھوٹا کر دور سے شہر تو جیلے جاؤکس قدر نازیا ہے۔ لہذا اس نے ترقی دے کرشعر کوجیکا ویا ہے

کسے نہ اند کہ دیگر بہ تینے نا دکششی گرکہ زندہ کنی خلق کرا و بازکشسی

استباط کی خال ہوں سمجھے کہ آگر ایک جراغ سے سوچراغ روشن کر سے جا بیس توکیا مصنا گفتہ۔
عیل اپنا ، بنی ابنی ، جراع اپنا ۔ کسی سے بیماں چراغ جل را ہے ، اس کی لوسے جرائ روشن کرلیا
توریکیا چوری ہے ۔ آگر میہ چوری ہے توثیم اور فنٹن اور بائیسکل ، دیل گاڈی موٹر وغیرہ مسب چرک میں دہل ہوں ہے ۔
میں دہل دیں ۔ کیونکہ چھکڑ ااوراس کے جہیے توموجود سے آئی کی نقل توہے ۔
میں دہل دیں ۔ کیونکہ چھکڑ اوراس کے جہیے توموجود سے آئی کی نقل توہے ۔

صاحبان والانتان - من آب من تب اورخير مقدم كم الله المواعقا معالات كى دويين كمال سه كمال بيونج كيا - كما بودم الله ب كما" اختم ليكن خيال راً إول كراب كى صليا فت طبيع كاسامان بزراييد اس تقرير كم مجيم إما بوزة عجس بهديس -

### ساردابل

مر ب عما يُواور دُوستو!

جھے بہنے آب کا شکر گزار ہونا جاہیے کہ آپ نے مجھے اس جلسہ کی صدا رت دے کرمبری عورت افزائی کی ہے۔ اس ہر بابی اور قدر دانی ہر اگر میں نا ذکروں تو مجھے حق ہونجا ہے۔ اس جلسکا مرعا میں ہے کہ کسنی کی شادی دو کئے کا قانون جو مطر ہر بلاس سا د دا صاحب نے میش کرکے باس کرا یا ہے اور اُس کے ذریعہ جو ہام ملک وقور ہرا حیان کیا ہے اُس کا بیان کیا جائے اور شکر ہے اور شکر ہے اور اُس کے اور جو سے بھی خالفت تعجن کو گول نے علطی سے کی ہے اُس کا افہار کرکے اُن فوائد کی صراحت کی جائے ہوں تا فوائد کی صراحت کی جائے ہوں تا فوائد کی صراحت کی جائے ہوں کا فوائد کی صراحت کی جائے ہوں کا دول نے تا فوائد کی صراحت کی جائے ہوں کا دول نے تا فوائد کی صراحت کی جائے ہوں کے درگا دول نے تا فوائد گور کے نافون ندکورکو باس کر انے میں ہونچائی ہے۔ اس کا بھی شکر ہے اور اُس کے مددگا دول نے اور دور ایس کے درگا دول نے اور دور ایس کے اور دور کی نافر ہے نافون ندکورکو با س کر انے میں ہونچائی ہے۔ اس کا بھی شکر ہے اور اگریا جائے ۔

### قانون مركور كاخلاصه

د ۱ ) اس قانون کے روسے دولھائی عمر ۱۸ برس سے کم اور دلھن کی عمر ۱۳ ابرس سے کم نہونا جا ہیں۔ اگر دونوں ہیں سے ایک کی عمر بھی مقررہ عمر سے کم ہو ، تسمجھا جائے گاکہ استفول نے قانون نہور کی خلاف درزی کرکے کسنی میں شا دی کی ۔

ر ۲ ) آگر کوئی مرد ۱۸ برس سے زیارہ اور ۲۱ برس سے کم کا مواور و کمسنوں کی شادی کا معاہرہ کرسے تو

اش کو ایک ہزار روبیتے کہ جر مانہ کی سنرا دی جائے گی اوراگرانیا معاہرہ کرنے والے کی عمرا۲ برس سے زیارہ ہے ، تو اُس کو زیادہ سے زیادہ ایک ماہ کی قید محض کی سنرا دی جائے گی،یا ایک ہزار روبیبے تک جرمانہ کیا جائے گا ، یا دونوں سنرائیں دی جائیں گی ۔

رم ) ہی طرح اگر کوئی شخص کم سنوں کی شادی کرائے ، یا اُس کا انتظام کرے ، یا اُس کی کمیل الضرام اسنے ذمہ ہے ، یا اس کی برا بیت کرے تو اُس کو بھی فرکورہ بالاسنرائے قید وجر مانہ دی جائے گی۔ اِلّا اُسْرا میں کہ دہ تا دی جائے گی۔ اِلّا اُسْرا میں کہ دہ تا دی شادی خاندی نہیں ہے ، اُس حال میں کہ دہ تا دی سنجھنے کی کافی وجر رکھتا تھا کہ بیا شاد کی تنادی کی شادی نشادی نہیں ہے ، اسی طرح کسی نا اِن کا ولی جائز یا ناجائز ہواور وہ کسنی میں اس کی نشادی کرنے کی اجازت دے ، یا خود کوئی اساعل کرے جواسی شادی واقع ہونے کا یا جائے ہوئے کا باعث ہو، تو وہ بھی سنرائے فرکورہ کا سنراوار رہوگا۔

اس قانون میں صرف دورعاتیس رکھی گئی ہیں۔ ایک توبیکر عورت کو قید کی سنرانہ دی جائے گئ وہ صرف جرمانہ کی مسنوجب ہوگی ، جبکہ جرم نا بت ہوجائے۔ دوسرے بیکہ عدالت کوبیراختیا دنہ ہوگا کرجرمانہ ادانہ ہونے کی حالت میں زائد سنرادے ، جوقانون فوجدا دی کی روسے ہر تجرم کو درصورت

عدم ادائے جر مانہ دی جاتی ہے۔

ہارے ہیاں، ملک ہندمیں، دوئین دانوں میں نہا یہ کسنی میں شادی ہونے کا دواج ہے مثلاً کہاد، کھاکر، اگر وال وشیں دعیرہ ۔ ان سب کواس قانون سے خاص طور پر فائدہ میو سنجے گا۔

یہ قانون جواکم بشر میں مزیرہ واسوس والے کہلا تا ہے، یکم اپر بل سے والے سے نیام ہند دستان ہے ہوں ہوئیں اور شرائی بار میں اور سے نافذ ہوگا، جوکہ "قانون اسداد ستادی مراش اور نہ ان اور نہ تھال برگنا ہے واضع دائے صاحب بر بلاس سار داصاحب کا نام صنوستی مرسوم ہے۔ اس قانون کے واضع دائے صاحب بر بلاس سار داصاحب کا نام

نامى اوراسم كرامى بهندوت أن كاريخ مين بهيشه إد كاررسي كا -ع-

ام زندہ سے تولس جیتے ہیں مرنے والے

قانون مَركور المبلی اوركولسل انت الله ما دونول سے باس بولیک - اس کے اس کولئے دانے دانے بارس کے اس کے اس کولئے دانے بارس کا دان میں اس کے اس کولئے دانے بارس کا دان میں اس کے علاوہ بہت سے انگریس کا دی ہوم میرسم میں کریرر اور بیٹر سے دی لال منروصات میں ، ان کے علاوہ بہت سے انگریز مرکادی ہوم میرسم میں کریر داور بیٹر سے انگریز مرکادی

اور غیر سر کاری ممبر ہیں ، حبفوں نے گورنمنٹ ہندگی تا سید کی۔ اگر سے مردنہ کرتے تو سے قانون ہرگزیا س نہوتا ۔ ہم ان حضرات کے شکر گرار ہیں۔

مار دس واغیرے اخبار کی در میں ایک مضمون اس قانون کی تا کید میں جھیا ہے ، حس میں بہت سے ان گرائی سلمانوں کے وہتے طور ان رجن کی تقداد کرسے کم میں ہے ) اس میں گورنمنٹ ہندکو مبادکبار دی ہے کہ آئی سے کہ آئی نے نہایت تا بت قدمی سے سار داایک کو ایس کر کے ، وہ برانی خرابیاں دور کر دیں ہو ہبت مرت سے قابل جو کھی جو اربی کھیں : منہ ہے کہ قانون نمکور شرح محری کے بھی جول کے مطابق ہے ان سلمانوں میں جا معہ معہد دہلی ، علی گرام وار اکھی جا دہ محد بہاد ، صور بہاد ، معن اور اس معر نہ طبقے کے لوگ ہوئی مشاہیر شاہل ہیں اور ہر معر نہ طبقے کے لوگ ہوئی مشاہد میں اور اس سے فائد ہے انتہا کہ اس قانون کو دست کرتی ہے اور اس سے فائد ہے انتہا کہ کی ۔

#### مخالفت كاذكر

صاحبوا اس ملک میں چند قوائین، پہلے بھی ایسے پاس ہو جکے ہیں جن پر طری سخت نخالفت ہوئی کھی۔ ایک قوائس وقت جبکہ شی کی ہم، رونے کا قانون پاس ہوا تھا، اُس وقت بھی بنگر قول نے کہا تفاکہ ہادے نرمب میں سرکار دخل دیتی ہے ہم کر داجہ دام موہن دائے نے لاڈ دہٹینگ کی کوشل میں بیرقانون پاس کرائے ہی دم لیا۔ انھول نے صوبہ بنگال کے مشہورا ورگنوان بنٹر قول سے ادر بنادس اور مدراس کے عالم فاصل برہموں سے ، تحقیق کرکے اس مسکہ کو بیش کیا کہتی ہوئا، ہادے شاستوں کے خلاف ہے اور کہیں و مدول میں اس کاحکم نہیں۔ اس قانون کے پس ہونے سے ہزار دن بہوا دل کی جان بی کو نے کئی ، جو نو دغوش کو گوں کی طرف سے مجبور کی جاتی تھیں کہتی ہوجا میں ستی کے حالات فریخ فرائٹ برنیر نے اپنی سیروسیا حت میں انھفیل سے کھیے ہیں، جو میں نے پڑھے ہیں کہنا جا ہا کہ بہد وول اور اور ماکسند وول اور ماکسند وول اور ماکسند والی میں ہوجا ہیں سے میار نہ ہوجا ہی میں اور اور کی میں ہوجا ہی میں اس کی لائش برحل جانے نے اور کی ایکسند وول ایکسند وول میں اس کی دفا داری کو غیرات میں اس کی لائش برحل جانے فاری کا ایکسند وول میں نوٹ میں ہوجا ہی میں اس کی لائش برحل جانے فاری کا ایکسند والی کو کہتا ہے۔ جیا تھی فاری کا ایکسند شاہر کہتا ہے۔ جیا تھی فاری کا ایکسند کہتا ہی ہو کہتا ہے۔ کے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے۔ گیا کہتا ہے۔ کہتا ہے فیا کہتا ہے کہتا ہے فاری کا ایکسند شاہر کہتا ہے۔ کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے فیار کو کہتا ہے۔ کہتا ہے فیار کو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہی کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہو کہتا ہے کہتا ہو کہتا ہ

بمپو ہندوزن کسے درعاشقی مردانه نبیست . برنیراغ کشته مردن ، کا دہر بمروا نه نبیست

حس کا مطلب بیہ ہے کہ برواز جلتے ہوئے جراغ برگر ناہے ادر حل کرمرجا ناہے ، گر بچھے ہوسے جراغ بد گر کرمرجا ناہر بروانے کا کام نہیں ہے - بیصرف ہند دعورت کا کام ہے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ جل کر رجانے کو ، اس کی مفارقت میں زندہ رہنے برتر جیجے دے دہتی ہے گر با اپنمالسی عور توں کی بھی کمیٰ ہیں ایک جن کو صرف طعنوں کے نشتہ بھو اک بھو اک کرستی ہوجانے برمجبور کیا گریا ہے -

کھے عصہ ہواکہ قانون تعزیرات ہندہیں ایک آئیں ہے فرانیہ سے، ایک ترمیم ہوئی تقی ہجب کو انگری میں " ایک ترمیم ہوئی تقی ہجب کو انگری میں " ایک آئی ہیں۔ اس قانون کی روسے عورت کی عمر اجرانے سمب ہجائے دس ہرس کے ایا ہم ہرس قرار دی گئی۔ اس وقت بھی عورت کی عمر اجرانے ہمی ہارے دس ہرس کے ایا ہوں قرار دی گئی۔ اس وقت بھی ہم ہری خالفت ہوئی تھی کہ ہمارا ندم ہے گیا اور گورنمنٹ مہارے ندم ہم سے میں کیوں دخل دیتی ہے، کیکن وہ قانون بھی باس ہوگیا اور خالفین مند دیکھتے رہ کئے۔ اس موقع ہر اور نیزستی کے روسے بھی جو نخالفت کا طوفان ہدوستان میں اسٹھا تھا، وہ ایسا تھا کہ گویا بڑے نورشورسے، ایک سیلاب آیا، جس کا بابی اور ہے کی دلوار دوں اور تیجر کی جیانوں سے گرا یا اور ان کو ہلا دیا، گرا ان خوا تین کے مرد کا دول نے اس صرح تحقی کی دور نہوں کی دلواری سے کہ ہم گرگ سوشل رفارہ کر دیا اور قومی تعدن کی دلواری سے خفوظ دہیں ۔ افسوس ہے کہ ہم گرگ سوشل رفارہ کی دو نہیں کر سکھتے ہجب تک کر مرز نہو یا گورنمنٹ وخل ندوے۔

ہندوستان البیا ملک ہے اور اس میں اس فدر فرقے اور جاعتیں ہیں افراکیہ کے دستوول اس میں اور دواجوں میں البیا ملک ہے اختلافات ہیں کرکسیا ہی مفید کام کیوں نہ کیجے اس کے جیمن ہرساتی کیے دواج ہیں البیوجاتے ہیں، کیونکہ وہ کاکمی نہسی فرقہ یا جا عیت کے دواج اور دستور کے طلات ہوتا ہے اور وہ جاعیت اس کی مخالفت کرنے گئی ہے البین جو گئے سے ، بغیر خود غرضی کے کوئی احجا کام کرنے والے ہیں وہ بازی لے جاتے ہیں اور مخالفین کرشکست ہوتی ہے ۔ ث

#### ساردا بل کے فوائدا ورکسنی کی ٹادی کے نقصا نات

الگرزی میں صرب انتل کے طور نریکها جا تا ہے جس کا نرجہ بہتے کر" کمسنی کی شا دی ادر کم عمر سی کی موت، دولوں ہم عنی ہیں ، کہ حلد شا دی کر نا اور صلد مرا ایک جیزے کمپنی کی شادی، بیں تو مردول کے لیے بھی متصرب گرغور آوں سے بیے تو گویا قہرہے۔ اس ملک میں لاگھوں عورتیں ، سجیہ بیدا ہونے کے وقت مرجاتی ہیں ادر اگر اُس سے بھے بھی جاتی ہیں، آوا بیندہ جا رہوکر موت کے گھاٹ اُتر جاتی ہیں یعنی دحیارہی میں کوئی نہ کوئی بیا ری ان کو اسبی لگ جاتی ہے جیں سے وہ حا نبر نہیں ہوتیں بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اُس وقت بیار تو نهیں ہوتیں گرنہا بت کمز درا درنا تواں ہوجا تی ہیں ہجس کا باعث اکثر سے ہوتا ہے کہ اُن کے عزیز واقا رب، او صرا فلاس کے ، اُن کو کافی اٹھی خوراک نہیں دے سکتے اور نہ اُن کی پرخہت کرسکتے ہیں۔ اُن کو سیاا دفات شمبر کلوسس " کامرص عارص ہوجا تاہے جس کوہم " اُنتوں کی تیب دق" کہتے ہیں۔ یہ نانی اطبّا تتب دق کا تعکق تھیبیٹیرے سے تباتے ہیں الیکن پورپ کی تحقیقات سے نائٹ ہوا ہے کہ آنتوں کے نیزا ب ہوجا نے سے بھی، تنب دق لاحق ہونی ہے۔ یہ بیاری بتقالمہ مرد وں کی عودل میں زیادہ مانی جاتی ہے بچھیق ہوا ہے کہ شیجے جربیدا ہوتے ہیں، وہ سجاس فی صدیعے زبادہ ہیدا ہوتے ہی م<sup>وا</sup>تے ہیں اور جو زنرہ دہتے ہیں و ہ نہا بیت کمز وردہتے ہیں اور جوانی کے بہلے مرحاتے ہیں۔اگرجوانی ک بہونیجے تو ہبت کمزوداور دائم المرض رہتے ہیں اور عمر در از نہیں ہوتے اور بہت نبیت تمہت ہوتے ہیں کھورہ تھی اینے ماں بات کی طرح اُجلد شا دی ہونے سے مجلد صاحب ادلا د ہوجا نے ہیں ، اس و حبہ سے تعلیم وربت اعلی در حبری حال کرنے سے محروم رہتے ہیں ۔ مذکوئی میشیہ اعلیٰ درحہ کا سیھے سکتے ہیں کیونکہ اُن کو بیافکارد کمانگیر ہونی ہے کہ ہم سی طرح کھے بیداکریٹ اگر اپنے بچول کی یر درش کرسکیں برخلاف ان کے ،جن ار کو *ل کی شا*دی نی میں نہیں ہوتی و نہی آ کے حل کر کا نبج میں خوب جی لگاکر، ٹر صفے لکھتے ہیں اور کا میابی اور ترقی حال لرتے ہیں، کیونکہ نہایت بفکری اور اطمنیان کے ساتھ ہم تن اٹر سے لکھنے ہی میں مصروف رہتے ہیں غرضکہ سیٹروں نفصانات ہیں جوہم کمسنی کی شادی کے باعث، بردانشت کر ایٹر تے ہیں۔ ان سب نقضًا نات سے ہم اس قانون کی بروال تھیں گے اور جا ری صحت درست اور ہاری مرت لمند ہوگی۔ دملی من لولنی ار در آک کالیج " میں جوایٹ کی داکھ کمیال ہیں، وہ این تجرب الھیتی ہیں " میں سنے

ایک ہزارسے زیادہ ہندوعور توں کو بج بضنے کے وقت مدودی ہجن کی عمریں بارہ برس سے ۱۱ برت کی مثل اور ول میں جبڑی کھیں۔ اس کھنے میں مبالغہ نہ بمجھنا جا ہیں کہ میں نے اس میں اور اس کی مثل اور ول میں جبڑی خوابیاں دکھیں وہ سبکسنی کی شادمی کے نتا برج ستھ یہ بھی کے جاری فران ہیں کہ اسمل کے ایام میں اور وضع حل کے بعد، دو دوم پلانے کے وائوں میں انتوں کی شب دق کی بھا دی نے ان کو گرایا اور یہ بھاری حض ہیں وہ سے ہوئی کہ بہت کمسنی میں خلاف فطرت، وہ صاحب اولا دہوگئیں، حس کے باعث بیٹ کے تام دال یہ جھے کم زور اور ڈھیلے بڑگئے۔ یہی وج ہے کہ بھا بارا کولوں کے، یہ عالینہ اور کور سے، یہ عالینہ اور کہ بیال کے افراد ہوگئیں اور جو باقی جیس وہ نہا یت کم وراور نیز مردہ دہیں ہو گئے۔ اس کو کھیل بھی کو کہا ہے۔ اور کر میں اور جو باقی جیس وہ نہا یت کم وراور نیز مردہ دہیں "

صاحبو۔ بیر کہا جاتا ہے کرعورتیں اس قالون کے خلاقت ہیں اور نہ اور ہم مک وہ اپنی لواکیوں کو کنواری نہیں رکھنا جا ہتیں۔ بیرسب غلط اور سرا سر غلط ہے۔ دور اخبا روں میں ہم مڑھتے ہیں کراکہ آباد وغیرہ مشہور مقالات برعور توں نے جلسے کیے اور نہا تیت مسرت واطبیا ن کے ساتھ اسینے

حق میں اس قالون کو برکت ورحمت جمھا۔

رہتی ہے ، ہس عمر تک بوت کا امکان زیادہ رہتا ہے۔

یہ بات بھی غور طارب ہے کہ بہندوستان کی سم کے مطابق ،خصوصًا بہندوول میں ، لواکیول کے ما ترمیکے میں کیا برتا و ہوتا ہے اور مسال میں کیا ۔ اوکی جا ہے کنوادی ہو، جا ہے بیاہ کے تعدلینے اں اب کے گھرائے، ہرصورت، اس کے حق میں اس کا میکا بہشت ہے۔ بہا ب وہ منہ ہر حصابی نہایت آزادی سے رہتی اور گھاتی بیتی ہے ، اپنی جولیوں کے یاس ، ٹروس میں جاسکتی ہے اوروش اس سے لتی جلتی رہتی ہیں، برقسم کی اِستجیت کرسکتی ہے، اِس کے اِل اِب رہائی بندر اُس کے بات تھوٹے، برا بروالے مردوزن سلب اس کومجت کی نظرسے دیکھتے ہیں کیھی اس برکونی لعن طعن نہیں کی جانی کونی میں سے اسبی محنت نہیں لیا جواس کو ناگوار ہور نسکن و وجب بہوین رسمسرال حاتی ہے، تو اس کومعلوم ہونا ہے کہ میں دوزخ میں آگئی ہوں۔ ملیے کی آزادی مسسلال میں کہاں۔ کہا ان تو وہ حوالات اورقلیدمیں ہے تام گھر کا کام اُس کے ذمہرے ۔ تام گھر کا آٹا بیشا،سب گھری دوئی کا ااب سے جو ٹے بین البخا اورسب کھر کا اِن بھزا ، اُس کا خاص کا مسب کو ٹی دوسر آبخص ان کا مول کو ہاتھ نہیں لگاتا ، وہ منہ جیبا نے رہتی ہے رکسی ہے بات نہیں رسکتی اور بیسیب کام آسی طالسند میں انجام دىتى ہے ، اس كى جيونى عركىسى كويروا ، نهيں - اس كى سخت محنت وشقت كيسى كورجم نهيں آ استعمال کے جتنے مردوزن ہیں سب اس کے وشمن ہیں ببرطرت سے اس یہ مارٹی تی رہتی کے بہرخصال کو طعر شنیج کرتا رہتاہے کوئی اس کے ساتھ ہمدر دی کرنے والا نہیں ہوا جھوٹے سے تھوا تصور میں ہیں کا مقابل معافی نہیں مجاجاتا۔ اس کا خاوند کھی اس کے سائھ اکثر برسلوکیاں ، خود مجبی کرتا ہے اور دور ول كى برسلوكميال كعبى الني بى بى كے حق بين جائز دكھا سے يسسسال ميں جوظلم ساس اور نند كى طرف ئى بداكرتے ہيں ، ده توكيتوں ميں يمي كائے جاتے ہيں كسى دليل كے فتحاج نہيل - اسى يو قیاس کرکے غورکر نا جا ہے کہ جب شوہروں کی زندگی میں، عور نوں کا بیال ہے تو بوہ ہو نے کے بعد، کیا برتا وُسٹ ال دانوں کی طرف سے ہوتاً ہوگا۔ بیجا دی بیواوں کے لیے ، توائن کے ماں باب کا کھر بھی دوزخ ہوجا تاکسے -اکٹر ماوُں کی طرف سے بھی نبیہ ہ الط کنیوں کے ساتھ نہبت بُرا برتا ُو ہوتا نہے ۔اگر ما نهیں ہے تو باپ اور بھائی بند بھی اُس کو رو دفئ کیٹرا نہیں دیتے ہیں وحبہ ہے کہ بیوا کو س کی حالت نهایت دروناک سے اور اُن کی اس بول کا وهوال اسان کک دهوال دها در اُن کی اس بواے -

جب کوئی لوگسنی میں بیوہ ہوجاتی ہے ، نتب اس کی بال مجالت در دوالم کہتی ہے کہ ہوسے قرمیری بجی کنوادی ہی در میں تو اچھا ہوتا ، میری لوگی کھا بی توسکتی ، زمگین کٹرا در زلیر دعنیرہ تو ہیں کئی ۔ اب حالت بوگی میں وہ نہ کچھر کھا سکتی ہے ، نہ پیسکتی ہے ، نہ ہیں سکتی ہے ۔ بائے سکسنی کا حلا باکن آنکھوں سے دکھوں کہ مبری لاڈلی کھا نے بیننے ، بیننے ، اور صفے سے بھی محردم ہوگئی ؟ کاش ایسے در دناک بین کرنے دالی بال ، ریسب بایش کہسنی میں شادی کرنے کے وقت سوحتی ، تو کا ہے کو میں در دناک بین کرنے دالی بال ، ریسب بایش کہسنی میں شادی کرنے کے وقت سوحتی ، تو کا ہے کو میں در دناک بین کرنے ا

جب لواکسیں کی شادی ہوجاتی ہے تو اُن کو مدرسہ نہیں بھیجا جاتا، جاہے و کہتنی ہمکسن کیوں نہوں۔ اب اس قانون سے، ان کو کم سے کم مہر برس تو مدرسوں بر تعلیم وتر بہت یا نے کا موقع مرسکتا ہے، جوآٹھ دس برس کی عمر بیس بیاہے جانے کے بعد رکسی طرح نہیں مل سکتا۔

یا اُس پر زیاد تیاں کی جائی ہیں، یا اُس کو انسانی حقوق نہیں دیے جاتے ہیں، یا اُس سے جھین لیے جاتے ہیں، یا اُس سے جھین لیے جاتے ہیں، تومظلوم جاعت کو ہمیشہ حق حال ہے کہ حاکم وقت سے ابیل کرے اور حاکم وقت کا فرص اولین ہے کہ وہ اُس کے حقوق انسانی ولائے اوراکن کی محافظت کرے ۔

النان کی طبیعت کا خاصہ بیسے کہ آگرہے وہ دکھتا ہے کہ فلاں ہم یا رواج ہارے ملک کونہا تے افقصان ہونے دراج ہارے ملک کونہا تے کہ ملاح سے وہ ہم برجانی رہے کہ ہور مضرت ہونے ایس کے دوہ تبدیل کرنا نہیں جا بہا ، حالا کہ وہ جا تا ہے کہ ملاح سے وہ ہم برجانی رہے گی ، جو مضرت ہونے گی گرنا دائی جنیوں کی طعن تو نسنیع کے خوف سے وہ اپیا البی بر مرحور وہ حالت سے بھی زیادہ مصرت ہونے گی گرنا دائی جنیوں کی طعن تو نسنیع کے خوف سے وہ اپیا نہیں کرتا ۔ ہندوکوں کے علاوہ صور کرنے اب کے مسلما نوں میں ، مسلمان عورت ، ورشہ کے حق سے محروم کردی گئی ہے ۔ گو کہ شریع تبر بی اُس کوح و دیا گیا ہے ، لیکن سم ورواج نے اُس کو ہندوعورت کی طرح اللہ جا کہ میں کہ وہ کہ دو مرکر وہا ہے ۔

کیاں اطلاق نرکرے۔ جو نکہ مردوں نے اپنے واسطے قانون میں اَ سانی رکھی ہے اور عور تول کو حق نہیں دیا ہے اور اُن برطلم روار کھا ہے ، اس لیے حاکم وقت نے بزر لعیہ قانون عور توں کے ساتھ اضاف کرکے عور توں کو ، ظلم سے بچانا لازم بھجا اور سے قانون پاس کیا ۔

منعقد کمایگیاہے اور خفوں نے ہم کو مہاں مرعو کمایہے۔

## رآماين برايك نظر

بنائریج ۲۵ راکتوبرست و بروفیسر کمارصاحب رئیس لا بود جو تھیوز افیکل موسائٹی کے ایک کن اعظم ہیں، بہقام سرتی مجدون تشریف لاکے ادر ایک حلسہ عام زیرصدا رت مشران صاحب مقدموا۔ موصوف نے اس جلسے میرحسب ذیل خطبہ صدارت ارتباد فر ایا ۔

ہمائیو اور ہنو اِ مجھے ہملے آب سب صاحبوں کا تسکر ہے دلی اداکر نا جا ہیے کہ آب نے مجھے اس جا ہما ہوں ہے کہ ہمارے ہمان اس جا ہمان کے میری عزت افر ائی فر مائی ۔ نہا بت نوشی کا مقام ہے کہ ہمارے ہمان عالی شان پر وفیسر کمارصاحب ہی صاحب ہوں اور آس کی زیب وزینت کا باعث ہوں ہیں۔ پر وفیسرصاحب کو آب صاحب سے دو تشاس کرنے کے بیے میں زادہ طویل تقریر کرنا نہیں جا ہما اکو کر کے جن مقدم ہم لوگ اس خہر میں کر حکے ہیں اور ان کا نہیں جا ہما اکو کر حیث ہما ہوں کے جا ہما ہمارہ کی تقیوز افیکل سوسائٹی کے دکن عظم کی حیثیت سے نبجاب اور اضلاع متحدہ میں معروف وشہوئے اس وقت ہما دے دوست، پر وفیسر صاحب موصوف دا آباین پر کیج دیکے ، جو آس برگزیدہ عالم اور فحز بنی آدم ، مقتدا کے عالمیاں اور میشوا کے جوانا کی بی دگا دہ ہم مقدد اُس عالمیاں اور میشوا کے جوانا کی بی دگا دہ ہم میں کو ہم میں کر ور ہمند وحر ز جا ں مارکسی بینی شری سیتا ہمارا نی کے سوائے حیات کی یا دگا دہے ، جس کو ہم میں کر ور ہمند وحر ز جا ں مارکسی بینی شری سیتا ہمارا نی کے سوائے حیات کی یا دگا دہ ہم بہ کر ور ہمند وحر ز جا ں مارکسی بینی شری سیتا ہمارا نی کے سوائے حیات کی یا دگا دہے ، جس کو ہم میں کر دو سیند وحر ز جا ں بارکسی بینی شری سیتا ہمارا نی کے سوائے حیات کی یا دگا دہے ، جس کو ہم میں کو در ہم میں ۔ بین ہم ہم کر دور سیا ہمارا نی کے سوائے حیات کی یا دیا در سیا ہمارہ کی ہم ہم کر دور سیا ہمارہ کی ہیں ۔ بین کی ہم کر دور کی ہم سیا ہمیں ۔ بین کے ہمیں ۔ بین کی ہمیں ۔

حضرات! بر رآماین یا دگارہ اُن بے نظیرا درمشہور عالم بہا در دل کی جفوں نے کشکہ جوار سمندر بار لیے جاکر رآدن کے الیسے زبردست شہنشاہ کؤسکست فاحش دی الکین اُس کی سلطنت کی مشکر شامل شاہان د نیا کے اپنی سلطنت میں شامل بہیں کیا۔ بلکہ اُسی کے خاندان کے ایک بھائی کو وہ طلخت بخش دی جس سے مراد سے تھی کہ رآدن راج جوظلم دستم کی یا دگار تھا دنیا سے مادیا جائے اور عدل ورحم کی حکومت تعنی رام راج دنیا میں فائم ہو۔

ورح کی حکومت نعینی دام راج دنیا میں قائم ہو۔ یہ دآمآین یا دگارہے ہی سعاد تمند فر نزندار جمند کی جس نے صرف اپنے باپ ہی کے حکم کی مثالبت میں نہیں بلکر نبی سوئیلی مال کے حکم کی تعمیل میں لیطنت جسیسی عزیز چیز کو چیوڑ دیا اور چو گڑہ برس جنگوں اور با بالوس بودد باش اختیا رکی مجودی سے نهیں، بکہ نها بیت مسرت سے اپنا فرص نہیں داخلاتی سیم بالوس بر دو باش اختیا رکی مجودی سے نہیں بالکہ نها بیت مسرت سے انجام دیں جوسی سے نہیں کا سیم محکم بھیراس جلا طفی میں بھی اس بے نظر مہادر نے وہ بے مہا خدمتیں انجام دیں جوسی سے نہیں کا تقییں، نعنی بہا ڈوں اور خبگلوں کو ان شیاطین سے باک وصا ت کر دیا جویشیوں اور خبگلوں کی عبادت میں میں ہوتت دلووں اور حبول ، در ندول اور زم راکح شرات میں الاجن سے دویا در تاریخ اور نہا تھا ،جواش کی خداداد قدرت کے آگے سر محکما دیتے تھے۔

یہ رآ آین یادگارہے اُن خاتون عالی قدر دعالی مندلت کی ، اُن عفت ما ب وعصمت خاب بی بی کی جبغوں نے شاہبی محلوں میں اُزونعمت سے ہر دیش یا ٹی تھی ، لیکن شوہر کے ساتھ خبگلوں اور بیا بانوں میں کانٹوں ہر اس خینی سے کیتی تھیں گو یا سھیولوں کے فرش برصل رہی ہیں ۔

ید دا آین یادگارہ ان سوتیلے بھا یُول کی بچی مجب کی بجفول نے اپنے بڑے سوتیلے بھائی کی جدائی میں سلطنت کر ناگوادا نہ کی اور الیسی عزیز جی جھڑ دی جس کے باہ دنیا میں کوئی جیز بیاری بی کی جس کے بیا بیٹیو ل کو جس کے بیار کی ان بھی کی ایس اس بھی لول کو جس کے مال کر دیا ہی کی ایس بھیوں کو الیس بھیوں کو الیس بھیوں کو الیس بھی لول کو دیتے ہیں اس کو قدید کر دیتے ہیں یہ اس کو قدید کر دیتے ہیں یہ در آئین یا دگا دے اس کو الیس سے اور بیٹے باب کو قتل کرا دیتے ہیں یا اس کو قدید کر دیتے ہیں اپنے جالا وطن بھائی کو جنگلوں میں وطور ٹر طفائر وع کی ان اگر آگر وہ دو کھڑ گیا ہو تو آئی کو منالا میں اور ہی کو تخت پر ہھائیں اور خود آئی کی خدمت کا شرف میاں گی ہی وطن دا لیس نہیں آسکنا، تو بھر نہایت کو تھے نہایت کو تھے نہایہ والی ایس کے بھی وطن دا لیس نہیں آسکنا، تو بھر نہایت کو تھے نہایہ والی ایس کے تھی وطن دا لیس نہیں آسکنا، تو بھر نہایت کو تھے نہایہ والی اور خود آئی کے سامنے کو بھر سے اس کے کہا کہ ایس کے تب کھڑا وں نہا سے تعلیم والی کے اس کو تخت سلطنت کی مند تا ہی ہیں کہ کو دیا اور خود آئی کے سامنے کم لیت اور وست است کھڑ ہے دیا ہم آئی وقت تک انجام دیتے دہے ، جب کھا دق الاقواد اور خود آئی کے سامنے کہ لیس وقت تک انجام دیتے دہے ، جب کھا دق الاقواد النہ نہا دوں اور خود آئی کے دیا ہم آئی وقت تک انجام دیتے دہے ، جب کھا دوں اور خود آئی کے ۔

م ایک مجائر اور بہنوا ہا رہے کرہ اونی کی بیدایش کو دوارب اور جارسال سی گذرے ہیں، جو ڈاکٹر مُرکٹن کے حیاب سے مطابق ہیں، جوکہ اور ب میں سب سے ٹرا جندس گذراہے ۔ کیا دنیا میں کوئی ملک کوئی قدم اور کوئی جاعت ایسا سعاد تمند فرزندار جمند میشی کرسکتی ہے، جیسے کرسری دامجند رجی ستھے ؟
کیا ذمانے میں کوئی کمک، کوئی فرم اور کوئی جاعت اس مرت دراز میں اسبی خاتون عالی قدرعالی منزلت اور شوہر پرست خاتون و کھا سکتی ہے، جسیسی کرسری سیتا ہمادائی تھیں ؟ کیاکوئی کمک کوئی قوم اور کوئی تھے ؟ ہرگر نہیں میں کہتا ہوں برائر نہیں میں کہتا ہوں کہ ذانہ قیامت اک خود کھن افسوس میں نے ایسے بے نظراور عدیم المثال کوگول کو مہدیشہ کے لیے اپنے المقوم کھودیا۔

صاحبان والا شان! می مری دا جندری کے عشق میں ابسا متوالااس دقت ہوگیا کہ مجھے کچھ ہوت منیں دیکہ ہما دے ہمان غطیرالشان ما عالی جناب پر وفیسر صاحب لکچر دینے کے بیاب اس بری خن ہی دونی افروز ہیں اور آ ب سب لوگ آن کی تقریر دلیذ پر سننے کے شائی ہیں۔ ہیں کہاں سے کہا ل مہونج گیا میری تقریر طول گھینچ گئی ۔ اب میں آ ب سب بھائیوں اور بہنوں کی خدمت بی عض آرا ہوں کہ آب کی خدمت بی عض آرا ہوں کہ آب ان کی اور ی داو میں اس کر آب بول کہ آب ان کی اور ی داو میں اور ہما دی تقریب کے اور اخلاتی دور سامن کی بری میں اور اخلاتی دا ساون کو بڑے سے سنوی اور دنجی سے سنیں گی ۔ اب میں جناب پر وفیسر صاحب کی خدمت عالی میں دا ساون کو بڑے سنوی اور دنجی سے سنیں گی ۔ اب میں جناب پر وفیسر صاحب کی خدمت عالی میں اور سامنی با تمکین کوا بنی حاد و بیا تی اور شیواذباتی اور سامنی با تمکین کوا بنی حاد و بیا تی اور شیواذباتی اور سیم خطوط فر مائیں ۔

# کمه ربنی سبه آج ببلک لیبر بری شهر سسے میں بھی مول سندر نرائین جی کی زندہ یا د کا ر (حفیظ مجبی)

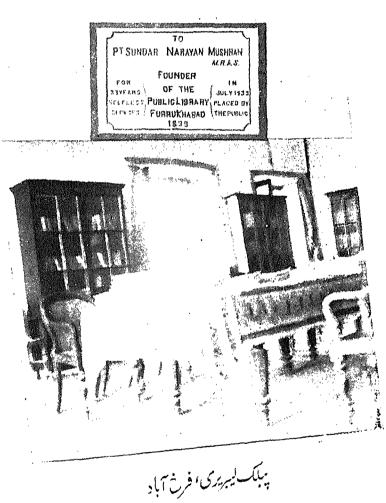

### سإسامها ورجواب سيإسامه

تا نیخ اس مولائی سست، بلک لائبر میں فرخ آباد (قائم کردہ شران صاحب) کی انظامیکٹی نے لائبر میں ایک سات ہے۔ اس تقریب میں شہراد وسندے کا اس میں آب سات مرمر کی لوح ، مشران صاحب کی یادگاد میں نصد ب کی اس تقریب میں شہراد وسندے خاص دعام شرکی ہوے ۔ لوح کا بیٹھر رائے بہا در با بوسر دی براین کولی درئیس فتھکڑھ نے نصب نوایا اور بیٹم مامین کی طوت سے موصوت کی خدست میں بیٹن کیا عام بی ایک سیا سیا مداور اس کی خودست میں بیٹن کیا گیا جس کورزاعب المحمد بیکے صاحب دمیونیل کمشنر ورکن لائم بریری ) نے ٹیر ملکرسنا یا یمشران صاحب نے ہر ماک کورزاعب المحمد بیکے صاحب دمیونیل کمشنر ورکن لائم بریری ) نے ٹیر ملکرسنا یا یمشران صاحب نے ہر ماک کا میں سیا سنا مداور اس کا جواب دونوں ملاحظر کیجے۔

#### بسمالة الهمن الهبسم

سياناس

سپان مربعالیخدمت، فیصندر جت، جناب بندت مسندر نراین صاحب مشران ، ایم ، ۱ ، ۱ و و د ایس داندن ، سیروائس پرسی د با فی بلک لائبر بری فرخ آباد -

بر عظمت دعر و دقا بر یا دس کی برایک سمت ب ساان محفل آرائی برنگ کل بین گفته نوشی سے بروجاں عجمیہ کلشن عالم میں ہے بہار سی کی

ندرلائبریری کرادی اورخود مجیی دیں جبدہ کا ایک مقدر برحصہ آب کے احباب آب کی تخریب بردے رہے ہیں اورخود آب ابناجندہ ۳۳ سال سے برا برادافر ا رہے ہیں جس کی نظر حنیہ وسینے والوں میں بائی نہیں جاتی - اس کے علاوہ آب نے اس کے انتظام میں دخل کا فی ووافی د کھکر لائبریری کو جا د جا برلگا دیے ہیں اور نها بت دیا نت وا ما نت سے اس کا کا م صرب النسل ہود ہا ہے۔ سی آب کے انتظام کی خوبی ہے کر حکام عالیمقام کی نظر بیں لائبریری اسی قدر تقبول خاص ہے جرقور عور ان سی کی گئی کو سٹسن داتی سے اب موجود ہے کہ سوائے قائم کئی کو سٹسن داتی سے اب موجود ہے کہ سوائے قائم کئی کو اندر اس کا مقا بر نہیں کرسکتی ، بلکہ جند دیگر اصلاع مرکبی، جو ہما در سے صنع سے برے ہیں ، اب عرد کر کرت خانہ نہیں ہوں کا در نہیں ہو کہ اندر اس کا مقا بر نہیں کرسکتی ، بلکہ جند دیگر اصلاع مرکبی، جو ہما در سے صنع سے برے ہیں ، اب اعرد کرت خانہ نہیں ہے ۔

علہ گیری تراکے ذکیے غم! شد خیرطه است اگر حله كستم ابشد

جنگرعظیم کے دوران میں آپ نے جینیت سکرٹری لائبریری جاربی کی بطور دار ایکج رہے ، گوذمنٹ اور دعایا کی خدمت بخوبی تام اور بخش اسلوبی بالا کلام انجام دی اور اعظیم التان طبوں ہیں، جو مجسلے کی مدار میں میں منعقد ہوئے ، آپ نے وفضیح و بلیغ بیٹ کی گریمنٹ اور دعایا کی میں ایس بیالی کی اور ہدر دی کے تعلقات ہیں گریمنٹ اور دعایا کے حق میں دیمت و برکت تا بت ہوے اور دعایا اور مرکاد کی با ہم خرخواہی اور ہدر دی کے تعلقات ہیں ہمت اصافہ ہوگیا ، آپ کے بیسب کام ایسے تصحیحواس وقت کے ، تام خرخواہان ملک وقوم کرنا سرائے اور تعلقات ہوں میں تام خرخواہان ملک وقوم کرنا سرائے اور تعلقات ہوں میں تعلقات ہوں میں تعلق کام ہے اور ای ملک وقوم کا برائے مان نہیں ہے، میں اور ایک طرح سے جو اعراب فی مضال میں تام میں اور ایک میں اور ایک میں اور اور کو کی اور اور کا کام میند و سال میں میں میں اور اور کو کی اور کاری داروں کی اور کو کی اور کاری داروں کی داروں کی اور کو کی اور کاری داروں کی کار سے معدد دے جند افتان کے ماہرین جمع کیے جائیں، تو این میں بی آپ کو کوئی اور کی درجہ ماس دھی کار نظر کو نظر خارسی و دول دول میں تو این میں بی آپ کو کوئی اور کی کار میں کار کی کار میں دول کی کار سے کار دول کاری داروں کی کار میک کار میں کوئی اور کوئی کار کار کی کار کار کی کار کوئی کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کوئی کار کار کی کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کی کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کی کار کار کی کار کار کی کار کار کار کی کار کار کی کار کار کار کی کار کار کا

صیحے اعذافت اور سیحے اعزاب کے ساتھ جس عدہ لیا والحب سے آب ٹیر جو سکتے ہیں ، اس کی مثال اس منبلع ہیں بلکہ چیند اصلاع میں ممبی نہیں السکتی ۔ اسی طرح مجالس عام میں جواب کی تقریر ہیں ہر قسم کے موعنوع پر ہوتی دہتی ہیں ، ان الحالیٰ درجہ کی درجہ کی فضاحت بیانی اور شیع از بانی ہوتی ہے جس سے صاف طاہر تا ہے کہ آب فن خطابت سے بھی اعلی درجہ کی واقفیت رکھتے ہیں ۔ آپ کا دورم و ، زبان آد دو میں نہا ہے سنست اور ضیح و بلیغے ہے اور ان کوکوں کی طرح نہیں ، جو نبان آددو میں باکہ دو میں افعاظ کی بھر ماد کر دستے ہیں اور جن کی زبان کو کھوٹو کے علماء گذاکہ جمنی آددو ، اور عوام کہ ہم ہم ادرو کہتے ہیں ۔ جب آب دو میں گفتاکو کرتے ہیں تو سامع کو آپ کی انگر نری دائی کا شک بھی نہیں ہوتا ، حالانکر آب نبان انگر نری میں بھی بہت کا فی ووا فی استخداد رکھتے ہیں ۔

اس شہر میں ایسے لوگ شا ذو نا در با ہے جاتے ہیں جوہز فوم و ندسب کے شخاص سے بنصبی اور دوا دادی کا برتا کو کرتے ہوں اور سیجھتے ہوں کہ ہے

بنی اً دم اعصالے کید گراند که دراً فریسٹس نہ کیک بومراند آریسٹس نہ کیک بومراند آریسٹس نہ کیک بومراند آپ ادر آ آپ کی ذات والاصفات میں ہر زرہب اور آلت کے ساتھ ہدردی اور دوا داری مررح بفایت ہے ادر آپ کاعل ہدیشہ ارس اصول پررم سے سے سے

نه تا برکہ بیندخرد مند کریش نہ برعضور دم نه برعضور دم نه برعضور دم نه برعضور کی تشہریں صرف کیا الیستے تفسی برج برکہ کہ اور عبدائی مائی داقعی دلی تحبت اور عبت کی نظرسے دیجھتے ہیں ، وہ اور آب برادران اسلام ادر برادران حجے ہیں ، اور قدر دخر لت اپنے ول صفا منرل ہیں دکھتے ہیں ، وہ اور باشندگان تہریں ہم کمتر اور تیہ بر برا برادران اسلام کی ارتبقال ائن مدر تشخب ہو ہے ہم برب نے ملا فت کمیٹیوں کی صدادت نہا بت کشا دہ دلی سے کی اور تقل المن می مورث کرا بناصدریا نا نب صدر شی حالت میں تخب کیا ، جب ہم کہ برب کے کہ مسلالوں نے آب کو اپنا صدریا نا نب صدر شی حالت میں تخب کیا ، جب ہم ہم کی اور تولوں نے اپنی جاعت نہ ہم کے عام جلسوں میں باد ہم آب کو صدادت عطافر الی ادر برادنی ادر ادنی اور ادنی ادر بر فرم ادر ہر فرم بر کی جاعت میں کمیسال ہر دلعز بڑے ہیں ۔

آپ نے جو خد ان بھینیات آ نرین مضعف دمجیشری انجام دیں ، دہ جہور کے نز دیک بہت قار کے لائی جمی گئیں جس آ زادی اور معدلت گستری سے آپ نے بے خدتیں انجام دیں اس کی نظیر اس شریس کمتر لمتی ہے اور محرس انغنا ہے ۔ کسی حبس آ زادی اور معدلت گستری سے آپ نے بے خدتیں انجام دیں اس کی نظیر اس شریس کمتر لمتی ہے اور محرب انتخاا ہے ا

سے آپ نے دولوں عمدوں سے دست کشی کی ، وہ اس شہر کی تا ریخ میں یاد کا ررسے کی ان عمدول کو مال کرنے کے بیے الگ ہمیشہ ازدمندر ہے ہیں، لیکن آپ نے ان عهدول کو اسبی بے برداہی سے چھوڑا ، کو یا آپ ان کی طرف سے بالكاستغنى وبے نیاز تھے صیحے برہے كرآپ نے ان جمدوں كو خود الماش نهیں كیا ، بلكر ان عهدول نے خوراً پ كو ڈھونٹرھا تھا، بینی حکام نے آپ کی میا قتوں اور کا دگر ار ایس کے صلے میں آپ کوسے عمد سے عطا فر مائے تھے کرعامئر دعایا کے حق میں آب العصف ایمت اور موجب برکت است ہوں جب اس شہر میں <sup>14 1</sup> میں بنی میت کمٹیا ت<sup>حا</sup>م ہوئیں ، تو ایک عظیم الشان جلسہ میں سند کو دل سلما اوں نے آپ کو سر بنیج انتخاب کیا اور اس سیفر میں کھی آپ کی خدمتیں قا برنجسین مجبی کین ساپ نے حس زادی ادر رحم دلی سے سنبٹر احبابی کی انسبکٹری کی وہ اہل زندال کو ہمیشہ یا در ہیگی۔ ہادے شہرکے اکثر بڑے آ دی ہِس عمدے برمفر رہوئے مگرسی نے بیجادے قیدبوں کے حالی زادیم کوئی توج مبذول نرکی اب نے بہیشہ داور شریکھیں جن میں آپ نے اہل زندال کی غذا آ رام وا سالیش رسیرو تفریج اولود لعب کے واسطے دقتا فو فتاً سفارشیر کسی ۔ بولٹیکل قیدیوں کوخا ندان کے عزیز وں سے خط دکتا بت کرنے کی اجازت دلوانی حس کانیتے ہم ہواکہ ابل زندان عمومًا ادر لیٹیکل قیدی خصوصًا ، آپ کواپنے حق میں بخبشند که برکات سمجھے رہے۔ ا بنج بس سے آب نے جو شاندار خدنتیں بطور مرجیس بند وسلم اتحاد بورد "کے انجام دیں وہ حکام عالی مقام سے پیشیدہ نہیں ہیں اور مشہر و فتحکر مقد، بلکہ ام ضلع کے ہندو مسلمان ان سے بخوبی واقعت ہیں اس کی صدارت میں بانیے سال سے اس شهریس نها بیت امن وا مان رہی ہے اورسب سندوسلم تیولار، برتزک واحتشام اور تحسن وخوبی تام اُکا) ا دہے، یں جس کی وحبسب سے ٹری بہ سے کہ ہا دے اتحاد بورد کے میرمجلس مینی آب ایسے خطس ہیں ہو تعصبات نہیں سے مصن آآ شنا اور فسا دات قرمی کے رشمن ہیں۔ بور دکا کام اور انتظام اس سن اخلاق اور سن تر سریسے ہوتا اوا بے کہ با تنج برس کی مدود سے لینے کی صرورت نہیں ہوئی آگر باسب کام براتفاق اتام انجام ا تنے رہے ہے سے کی مفارش ب ٣ گه يا نو مهندوسلم اركان بدراد كي خدمتول كي قدر دا ني منجا نب حكام ضلع ، دومر ننه كي گني اورخو شنودي مزاج كي سندي عطا ہوئیں ۔

> اب ہم آپ کی مدح و ننا ختم کر کے آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں ۔ ہ الّمی نا رہے گلزارِ خلد و باغ جنال حمین میں باعث نز مهت کر سنیم ہما ا گریش ول سنیں حب کمسخن کوصاحب ہم مرت میں قطرہ نیساں نبے دُرِ شہوار رباب و چنگ وون و نے ہوں دیر بزنشاط بیالہ ادر بط مے ہو ا در ہو میسخوا ر

#### نسیمیش سے خداں ہوں آپ کل کی دوش عدد کا ہوست جرز نرگی سے رایا خار

#### آپ کے خیراندلیش ونیا زکیش

ا دِلْتَمْرِ رِبْنَاد ـ \* دَاکُرْا سے ، این ، سینیال بہلیم آفیسر - مرزا عبدالحمید بیگ ، کمیز بیل کمشنر - شب جرن لال ، بنشه منصر جمی ۔ نبڈت کیشب دلونرل ۔ بادبر بعود مال ، ہیڈ ، انٹر گرنمنٹ بائی اسکول ۔ شفیق علی خاں ، انڈر کہیٹ۔ محیوبرالرحمٰن ، انڈردکیٹ وائر بری منصف فرخ آباد۔ حفیظ الرحمٰن خار مجیب ، اور فرمجیب اخرار سید حیدرخاں بین اکشنر بادگینندن لال ، انڈردکیٹ ۔ بادبر جو برشاد ، آئریری سشنٹ کلکٹر۔

ممبران محلس أتنظا ميه ميلك لائسر بريى - فرخ أباد

#### جواب سياسا بمه

جناب دائے بہا درصاحب، مرزاعبدالحمید بیگ صاحب، پنٹرے بیشب دیوصاحب نرل ٹرداکٹرسنیال صاحب اور حضرات انجمن!

بحصب کے بیلے آپ صاحبوں کا دلی شکریا واکر نا جا ہے کہ میری نا چیز خدمتوں کے صلے بیں آب نے سنگ مرکی لوح ، ایوان لائر میری میں نصب فر مائی اور سیا سنا مدوقصا ندو قطعات میں نها بت قدر دانی اور ہر بانی کے کلما ت تحریر فر با کے اور شہر وفتگار مدکے دوسا ، وعائدین نے تشریف لاکریں جلے کو دونی بخشی اور میرا با بیر افتخار ، اسمان کا بلند کر دیا۔

سے وروی بی اور سرائی کاجسن اتنظام، ہاری لائبری کی برولت ہے، جس میں برے حضرات! ہال میں لائبری کاجسن اتنظام، ہاری لائبری کی برولت ہے، جس میں برے بہت سے دوست شال ہیں اور ہی جاعت کو سیحی حاصل ہے کہ اپنے لیے یہ کے کہ میں میرے باعث سے ہے ہواں نے برورکا حس میں اس جی با ام برق طور کا میں اس وقت حرصر کیا ہ اٹھا تا ہوں، مجھے سب دوست ہی دوست نظرات ہیں بجنھوں نے اس میں ہارون تگر حسے ہیاں تشریف لانے کی زحمت گوا دا فرائی ہے کا آپ کی قدرشنا سیول اور فرد فواز اول کو دکھ کے آپ کی میں اپنی انتہائے مسرت میں خود اپنے آپ کو مباد کیا ددوں تو جھے ہے حق اور فرد فواز اول کو دکھ کے آپ کو مباد کیا ددوں تو جھے ہے حق

بنجاب ـ٥

کب نمی ایر بهم از خندهٔ ایس شا دیم آفتاب از اسمال گوید مبار کبا دیم بعض دوستوں سازخندهٔ ایس شا دیم بعض دوستوں سازخندهٔ ایس شا دیم بعض دوستوں سازخر سے مبرے آباؤ احدا د اور ان کی لیا قتوں اور قومی خدمتوں کا ذکرانبی تقریر ایس کیا ہے جس کو سنکر مجھے نخر کر ناجا ہیے ، گرجب میں اپنی بے ہنری کی طرف دیمقا ہوں تو فخر د نا ز کے بجائے خود مجھ مسے سر حجاک جاتا ہے ہے

جِيدٍ لا جَبِيلٍ مُحلُّ عِجبٍ وصاحبَ لَيُ بلا عجب مِجبَدِ الرَّوْدُونُ وصف يا بنر نه ركھا بوء تواس كوفارى الركونُ وصف يا بنر نه ركھا بوء تواس كوفارى ميں "استخان حد فروشس" كينگ " يرم سلطان بود اسے كيا فائدہ إخو بى جب تجھى جائے گى كرانسان ميں كوئى جرابيا بواجس سے اس كے آبا و احداد كے نام نيك كوجارجا ندلگ جا بين - حبياكه عَرفى نے اپنے ليے كہا ہے ہے كہا ہے ہے

دود مان علم رااز من گرا می تر نه زاد جوہر من کرد روشن گوہرا ماسے من حق یہ ہے من میں ہے من میں ہے من میں ہے من حق میں ہے کہا ہے ۔

صاحبان والانتان! سیاسامہ میں، میری اُددو دفارسی دانی کا ذکر اَ بسا جوں نے کیا ہے جب کو سن من کرا بنی ہے مائی وہ بھیرانی کے خیال سے ہیں دل ہیں تر مندہ ہو دہ کھا۔ میں کیا اور بری ذباندانی کیا۔ البتہ جناب والد ما جدم جو ، اضا فت پڑھنے کے بڑے ماہر تھے۔ بھے ، نہی کے طفیل، اضافت پڑھنا قدرے آگیا ہے۔ میرے معلم، میری قبرمتی سے اصنا فت پڑھنے کے ماہر نہ تھے ، جناب والد، بھق تفائے ادب، ان سے تو کھے نہ کہتے تھے گرجب میں اصنا فت غلط پڑھتا، تو مجھے جھ کے دیتے تھے، غرضکہ اہنی جھ کی برولت، جن کو یا دکرکے مجکو دوحانی مسرت ہو تی ہے، مجھے سے اصنا فت

مندوسلم اتحاد بورد اکا ذکر کھی ازراہ عنایت داعر اف خدمت، کیا گیاہ جے میجیجے یہ ہے کہ ہیاں چند ہندوسلم بھائی الیسے ہیں جنبوں نے دافعی نا ایل خدسیں انحام دی ہیں ادر وہ ستی سیاس از اسی ہیں۔ مثلًا منتی نظیملی خال صاحب، شیخ مجوز نبی کوین صاحب، پنڈت کھنولال داو ہا مثلًا منتی نظیملی خال صاحب، بنڈت کھنولال داو ہا بیڈت دام دلا دے صاحب استھی وغیرہ بینیا نیج جب کا بنور میں سخت نو نریزی ہونی، تو ہیال تھی کچھ

ہوا برلی تھی، گرآب ادکان بورڈ دنے جن کے نام نامی اور اسم گرامی ، میں سے جکا ہوں ، جا بجا شہر کے صفوں میں جلسے کیے ، منا دیاں کرائیں ، باڈاروں میں گھر دیے اور دوکا نیں بند تقییں وہ کھلوامیں اپنی حصرات کی سی سے دام نومی کے جلوس میں نام ہندومسلم میلک نے شرکت کی اور شہر فقینہ و فسا دسے محفوظ دیا۔ اہل شہر کوچا برہے کہ ان سب صاحبوں کا دلی گئی ہے اواکریں ، البتہ میں تھی ان صاحبان کے مائے دہارتا تھا اور تمام خدمتوں میں شرکیے ہوتا تھا ، گرا ب سب صاحب میرے شرکی غالب ساتھ دیا کہ ان سے کہ مجھے آب نے اپنی جاعت کا میر کیلس بنار کھا ہے ۔ آب نے جوالفاظ سیاسنا مدیں میرے لیے استعال کیے ہیں ان کوسنگر مجھے پیشعر یا دا تا ہے سے

طائوس را بنقش ونگارے دمہت خلق مستخصیں کنندوا و خبل از یا سے دشت خوشی

صاحبان والاشان ابہ لائبریری نہایت فاہنی کے ساتھ، بغیکسی شورش کے ہشہر کونلی فائد استراحت میں ہوتے ہیں اور نہیں جا بہن اس است اسراحت میں ہوتے ہیں اور نہیں جا نہیں ہوئی ہے۔ اور نہیں جا نے کہ اور اس نے کیا کیا فائرے بہنچا کے بیکن وہ اینا کام کرتی دہتی ہے۔ فائر ہے بہنچا کے بیکن وہ اینا کام کرتی دہتی ہے۔ فائر ہے کہ ہاری لائبریری میں اب نک بارٹی بندی منہیں ہے ، حالا نکہ اس شہر میں ہر جاعت میں با ٹیل بری، جوانیا اینا مطلب و کھیتی ہیں ۔ فائرہ عام سے ان کوکوئی غرض نہیں ہے ۔ ان بارٹیوں سے کام نبتاتو کہ رہی، جوانیا بری انگریزیت فالب بری، ہوانیا ہوئی میں اب خوال ہوئی کہ اس میں بارٹی انگریزیت فالب ہے ، نر ایا کرتے ہیں کو انگریزیت العوام میں) بارٹی کی طرف سے بین نمام فرنگستان اور امریکہ میں جاعتیں ہیں، ہیاں کہ کہ کوئی مسلحب بارٹی کی طرف سے بین نزکیا جا کہ فرنگستان اور امریکہ کا حال جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں، صبح ہے ، گر بہند وستان کوحالت موجود وہ کی گر ہند وستان کوحالت موجود وہ کی گر کھند وستان کوحالت موجود وہ کی گر ہند وستان کوحالت موجود وہ کی گر کھند وستان کوحالت موجود وہ کی گر کھند وستان کوحالت موجود وہ کی گر ہند وستان کوحالت موجود وہ کی گر کھند وستان کوحالت موجود وہ کیا گھند وہ کھند وہ کیا گھند وہ کھند کیا گھند وہ کیا گھند وہ کھند وہ کھند وہ کہند وستان کو کو کھند وہ کہند وستان کو کھند وہ کھند وہ کیا کہ کھند وہ کہ کہند وہ کہ کھند وہ کھند و

دامن صابنه حیوسکے جس شهسوار کا کینچ کب اس کو ای تقربهار سے غاله کا

صاحبان ویشان افلسفیوں کا قول ہے کرسوسائٹی شے حالات اور اس کے باہمی تعلقات پر نظر دالنے سے سے انکشا ف ہوتا ہے کر ختلف تندنی گر و کسی نیکسی قانونی سلسلے میں ایسے جگراہے ہوئے ہیں کہ ہرجاعت اپنی متناسب حکر پر کسی نیکسی نیکسی مول کے موافق ، تائم ہے ، اگران سلسلوں میں سے کوئی سلسلہ اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو نظام قومی درہم وبرہم ہوجائے گا۔ ہی بنا بر ایک لا سربری کو بوجائے گا۔ ہی بنا بر ایک لا سربری کو بوجائے تو الی اور معایا وحکام بوطلبہ کو تعلیہ وزربیت دینے والی اتھرکے ترق کر ترق کے مرارج پر بہنجانے والی اور معایا وحکام وقت بین بوگا کہ اس کا وجود شہر کے حقیمی بات وقت بین بوگا کہ اس کا وجود شہر کے حقیمی بات

برکت اور شیمه رحمت اور از بس غنیمت ہے۔

میرے بید آگر کوئی فحز کی بات ہے تو ہے ہے کہ بین تیس برس سے اپنے دوستوں اورعز نریم وطنول کا خدمتگزاد اور اطاعت شعار ہوں اور گو خو مقل و تحرب سے بہرہ نہیں رکھتا کیکن دانشمندوں اور تحرب کا دول کی صحبت باسعادت مجھے میسہ ہے اور آگر جیخو د جلیہ علم وہنر سے عاری ہوں گرعالمول در نہر نازل کی مون کی مون کی مون کے اور آگر جیخو د جلیہ علم وہنر سے عاری ہوں گرعالمول در نہر نازل

گرچه از نیکان نیم، خود را به نیکال بسته ام در دیاص آفرنیشس رشته گلیسته ام

### موسيقي كانفرنس كالبيلا احلاس

بهادنی پاط خالر کی نمایش کے سلله میں بتاریخ ۱۹۳۹ مرد بری ستاتیم، بقام برا پارک ، ایک مرسیقی کانفرنس نمی درخواست پرطسه کی مدانواست پرطسه کی صدارت فرانی ادر حسب فریل افتتاحیہ تقریر کی .

حضرات انجمن! مجھے سب سے پہلے ادکان کمیٹی کافکر بیاداکرنا جا ہیے ، جنعوں نے مجھے اس کا نفرنس کی صدارت پر بمناز فراکرمیری عزت افزائی فرائی ہے، جس کے لائق میں اپنے آپ کوکسی طرح نہیں ہجھتا، کیؤکر میں فون موسیقی کا فدا ق سلے بنیں اور وجدان سیح بنیں رکھتا۔ جو پھر اس وقت عرض کروں گاوہ بے وقت کا داگر ہوگا۔ صاحبان والا شان! آج سامین کی جاعت تھوڑی ہے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ موسیقی جلیے فن شریف سے بہال کے لوگ ولی ہیں رکھتے بلکہ اصلی بیب یہ ہے کہ اس وقت ساون کی ایسی گھنگھور گھٹا چاروں طرف سے بہال کے لوگ ولی ہے بہیں رکھتے بلکہ اصلی بیب یہ ہے کہ اس وقت ساون کی ایسی گھنگھور گھٹا چاروں طرف جھا ٹی ہوئی ہے ، گویا ظالمات کی کیفیت نظرار ہی ہے۔ گھٹا طوب اندھیرا ہے چوطرفہ با ول فیل ہے زنجیر کی طرح جھوستے جھا سے جل در ہیں دہے ہیں۔ کالی کوکول اور رعد کی گرجے سن سن کر دہل رہے ہیں۔ کالیکوسوں کی نفسا تیرہ و دارہے سے

گوکہ آسسسان موسیقی ورنم ریزی سے مخطوط ہونے کا مقتضی ہے گربرتی وبادال کی تمبم نیزی اوراشک دیزی کا کہ اسسسان موسیقی ورنم ریزی سے مخطوط ہوئے کا مقتضی ہے ۔ کو دیچہ کریے تو تعلی کا ج لوگ گھروں سے با ہرنکل سکیں سے ۔

حضرات! ہم سب کو بھارتی ہا ہے شالہ سے متعلموں اور کارکنوں کا ولی تشکریرا واکر ناچا ہیے کہ انھوں نے اس کا نفرنس کے ذریعہ چا اسے کو فن موسیقی کو اس شہر ہیں عام طور پر رواج ویں ، جو ہا رسے پر انے رشیوں کا نمایت ول بندفن تھا، وہ رشی جنوں نے اس علم دفن میں کا ل حاصل کیا اور جہار وا اگ مالم

میں جگت گروکہ لائے۔ جنانچہ ہم و سیحقے ہیں کہ اگر میہ آج ہر کمک وہر توم کی زبان سے موانق راگ راگنیوں اور پر دو ل اور تا نول کے نام جداگا ندر کھ لیے گئے ہیں ، گروہ سب ہندوستان ہی کے سرچیمہ علوم وفنون سے انتظام ہیں ۔

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیجا پور میں اس علم دفن کی تعدر دانی مبت زیادہ تھی۔ و ہاں کے بادشاہ ابراہیم عادل شاہ اور بر ہاں نظام شاہ ، اس علم بریع اور فن تطیعت میں کا مل دستگاہ رکھتے ستھے ۔ ظہوری جر پا پہتخت کا شاعر تھا ، اُن کی شان میں کہتا ہے کہ روعلم موسیقی را اصل و حبلہ را فرع می دانند " یعنی ہما رسے بادشاہ کا قدل ہے کہ علم موسیقی تمام علوم کی جڑ ہے اور تسام علوم موسیقی کی شاخیس ہیں۔

صاحبوا ہم لوگ یہ جا ہتے ہیں کا لیوں کا نفرنسوں کے نور لیہ اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں شوق پیداکریں کہ دہ اس فن لطیعت سے واقعت ہوں اوراس سے بدرالطفت حاصل کریں چس کو قدر دانوں اور الہروں نے نغذائے روح کہا ہے۔ ہم یہ بات جا ہتے ہیں کہ علم وفن موسیقی کو طلبہ کی تعدد دانوں اور ماہروں نے نغذائے روح کہا ہے۔ ہم یہ بات جا ہتے ہیں اس طرح وہ تعلیمی کو رسس تعلیم در بیت کا ایک جزو نبا دیں ، اکا جس طرح وہ اور علوم و نون کیون کی ہیں ، اس طرح وہ تعلیمی کو رسس کے ساتھ علم موسیقی کھی سیکھ جا ہیں ، ہماری خواہش ہے کہ اس فن کو ان کے کورس کا جزو لا نیفک نبا دیں آگہ ان سے دلوں میں اس سے حظر و جا تی اور کیف دوا می صاصل ہو۔

واضح ہوکہ علم وفن موسیقی کی اتبدا بکا ایجا وشری ہا دیوجی سے ہوئیء جس سے غرض یہ تھی کہ عبارت الہی کے سلے بکارآ مد ہوا ورسب اس میں جی لگا کرشرکت کریں عرب وعجم میں قرآن مجید بھی خوش کلو کی سے ساتھ طربط ماتا ہے۔ بلال عبنی جو کہ رسول مقبول صلع کے موذن خاص شخص ان کی اذان میں اتنی مؤسیقیت تھی کہ سلمانوں کے علا وہ ، کفار عرب بھی سن کو کظو ظہو نے تھے میں نے انحقاد حبلہ سے بیشیر اسی بزم میں ابھی بنے خاں کو بھی سنا، جفول نے بڑی سرلی وصن میں کلام باک کی جندآ بیس طرحہ کر اسی بزم میں ابھی بنے خا کو بھی سنا، جفول نے بڑی سرلی وصن میں کلام باک کی جندآ بیس طرحہ کو سنا میں بوا اور راگ داگئی کا مزہ آگیا۔ یہ اور بات ہے کہ کا س و قوم وزبان کے لیا ظریت اکثر راگ راگئیوں اور با جوں کے نام ہندوستان و عرب وایران میں بدل گئے ہیں۔ شکل ہندوستان میں ایک راگئیوں اور با جوں کے نام میدوستان و عرب وایران میں بدل گئے ہیں۔ شکل ہندوستانی نامول کو، ترمیم کر سے ، ا ہنے اپنے نمات تومی کے موانی بنالیاگیا ہے۔ کس میں باجوں سکہ ہندوستانی نامول کو، ترمیم کر سے ، ا ہنے اپنے ہندات تومی کے موانی بنالیاگیا ہے۔ کس میں وو تو نبلیاں لگا دیں ، کسی کو بجا کے مضارب کے کہا نیچہ سے بجایا ور اس کی صورت اول میں بھی

تارول كارضا فهركيا-

صاحوا الم مخرالدین دازی کا تول ہے کہ موسیقی کی ایجا دھیم فلٹا غورف کیم لیونا نی سنے کی ہج صرت سلیمان کا شاگر و تھا۔ بعض لوگ کتے ہیں کہ حضرت داؤ و سے موسیقی کا ایجا و ہوا ۔ یہ ولیسی ہی بات ہے ، جلیے کہ یہ کہا جا تا ہے کہ دو ضدتا ج گنج اللی سے کا دیگر و س کا بنایا ہوا ہے سیانا کہ لحن وا وُدی مشہور ہے اور جس و فست حضرت واوُدگا تے تھے تو ہوا کے برندے اتر آتے تھے اور وجد کی حالت میں نفر سن کرتے تھے، بلکہ بیا س بک کہا جا تا ہے کہ ان کی آواز سے لوبا نرم ہوجا تا تھا۔ اسسی طرح ہندو ستان کے اکثر مطربوں کے نفر کی تا فیرات مشہور ہیں کہ کسی نے طارگائی اور با د ل آگیا اور با فی بر بن کی ہو با نسری کا فیرات مشہور ہیں کہ کسی نے طارگائی اور با د ل آگیا اور با فی بر بن کی ہو با نسری برس کی عربی بیا فیر بیا تے تھے ، توگر دو بیش سے گوا سے اور ان کی عور تیں اور جیے سب گھروں سے نکل آئے تھے اور وحد کی حالت میں با نسری ساکرتے تھے ۔ بیاں برک گائیں جن کو چرا نے کے لئے نکل آئے تھے اور وحد کی حالت میں با نسری ساکرتے تھے ۔ بیاں برک گائیس جن کو چرا نے کے لئے سری کشن جی ماراج کے جا تے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے گئے اگر کہ و بیش کھڑی ہوجاتی تھیں مری کشن جی ماراج کے جا تے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے گئے آگر گر دو بیش کھڑی ہوجاتی تھیں مری کشن جی ماراج کے جا تے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے گئے آگر گر دو بیش کھڑی ہوجاتی تھیں سری کشن جی ماراج کے جا تے تھے ، وہ بانسری کا نغمہ شننے کے گئے آگر گر دو بیش کھڑی ہوجاتی تھیں

سطلب یہ ہے کہ خوش کوازی اور ما ہریت اور اِست ہے اور موجدا ور مخترع ہونا دوسری اِست ہے بعض کا قول ہے کو خوش کا ایک پر ند ہے ہاں گی آواز سے حکیموں نے مرسیقی کا ایک وائے کیا ہے۔
معنوم ہد ما اس کی آئی مزید دلیجی ہوگی اور اس سے ہمار سے بہاں کے راگ کی عظمت کہ کہ معنوم ہد ما سے گھنے کا عجیب ما براہے ۔ اس کی نقار میں معنوم ہد ما سے گھنے ہوئے کا عجیب ما براہے ۔ اس کی نقار میں تین سوسا طرسوراخ ہوتے ہیں جون سے رنگار بگ آواز بین تکلتی ہیں جب وہ بوڑ ھا ہوتا ہے تو گلایاں اور تنظی دغیرہ جے کہ کے ان پر بیٹھتا ہے اور ویک راگ گا ہناس سے آگ گا۔ جا اس راکھ کلایاں اور تنظی وغیرہ بحث کر کے ان پر بیٹھتا ہے اور ویک راگ کا اس خاکت برجب یا نی برت ا ہے اس راکھ بین ایک ایک ہو ایک راگ میں انڈا بیدا ہو ماتا ہے ۔ جس سے قفنس کی نسل قائم رہتی ہے ۔ بعض کا قول ہے کہ و بیک راگ بین گاتا بلکہ ا ہنے بال ور پھر کھڑاتا ہے جس ہو اس کو اس کے گر بین موجو و ہے اور وہ بین کر راکھ ہو جاتا ہے ۔ اس پر ند کا ذکر ایران وعرب کے لئر بجریں مجمی موجو و ہے اور وہ اس کو موسیقار کے ہیں۔ لفظ موسیقی اس کے نام سے شتی ہے۔

ساحبان زلینان اجی طرح ہارے بیاں سات پر دے ہیں پاست سر ہیں۔ اسسی طرح عرب وی بیاں اس وی سے مام اس اور کر میں اور کر ہیں۔ ہارے بیاں کر د اور کی احتینی اراست اس مجاز ارک کے در گئی ہی ہی ان کو د اور کی احتینی اراست اس مجاز ازرک کے در میں میں ان کو د اور برسکت ہیں۔ اس طرح ہمارے بیاں کو جائے ہیں۔ اس طرح ہمارے بیاں بوجوں کے نام ہیں ستار اساز بھی اس شکھار اجتیا ، بالسری اجل کر گئی اس آریک الفوز و وغیرہ اور بر لیا السری اجل کر گئی اس آریک الفوز و وغیرہ اور بر لیا بالسری اس آریک الفوز و وغیرہ اور اس کے نام ہیں عرب وعم میں بھی ہیں عود ارتباد اور بر لیا ، والی با ہے کما ہے ہے ہی عرب وعم میں بھی ہیں عود ارتباد وغیرہ ۔ ان میں جو با جے کما ہے ہے ہی کا اس جائے ہیں موز یا دہ سر بی اور د سے ہیں۔ شلا ساز بھی اسرسنگھار وغیرہ ۔

حضرات إس وقت، إرش كے خوشگوار مناظراور سامعين كى ملت، وونول إيتى اس كى مقتصنى بي كريں اس انبى تقريركو جو بے وقت كى بھيرويں، سے زيا وہ وقعت نبيں ركھتى ہے۔ دوسرے وقت كے لمتوى كرول اكم بيں اور آب راك اور راگنيوں كى دكلش آوازوں سے لذت اندوز بول اور موسم كالطف اٹھائيں۔

### موسقي كانفرنس كادوسرا اجلاس

بناریخ ۲۲ جزری عسولی بوقت و بج شب مشران نے بھر صدارت کی اور

حب دي انتتاح تقرير فوائي-

مرست بها يك اودونو اس قت مجع بمرآب في سندادت كى عزت عطا فراكر مرا یائے افتخار لبند سرویا ہے میں سررآپ صاحبوں کا شکریے دلی اواکر تا ہوں اس برم نشاط ادر مفل سرور سے سے برا اور جیا ولک مقام ہنایت زیاہے سموسکہ برا پارک آج كل نائش كرسا ما ول اورد على رجم بعولول اورسنره راد سے ايك كلزار بربهار بنا

بوا - جدهرد يهي جن داد نظرات بي ه غيرت باغ ادم آج سي محكلتن

وه بهار الى نواشج بين مرغال جمن جوش من رمز مستجى بير بين مرغان بار كي تعجب بي سيرس يا بور بان سون رم اربهاری سے ہے سیا نے بیں

خاک الم الرئنس موتی ہے غمار دان جمیر ن ہے جوصا تادرگ کل بہم الل ویتاہے تعن برگ سے بخل میں م بشنم سے کہاں کاسگل ہیں قبریز جل ترکی آج بجانے کو پیھٹوٹی ن

صاحبو۔ دنیا میں دوچزیں الیمی ہیں جوانسان کے دل کوبندور اپنی طرف عینی ہیں۔ ا یک شن صورت اور دوسرے عشن صوت کیکن دونول سے دیکھنے اور سننے سے دومختلف فیمسرے جذبات دلول میں بیدا ہوتے ہیں اگر کوئی پری سیکمگل اندام عورت جما ہو شیم اورغزالہ ملیس ہو اور وہ ہارے سامنے آجائے توہم کواس کے نظارہ میں حظ نفسانی حاسل ہو گا بینی نفسانی حذا بر الممیخته بول سے سین کوئی گانے والا اگر کون واؤدی میں ہم کو گانا سائے تو ہا رسے دل يس جوجذ إت بيدا بول سے وہ إكبرہ اور بے كوث بول سے ليني مم كو حظ دوعان الله المربوكا۔

اس كي كماك بي كرسه بازروك زياست آ دا زخوسس

ظاہرے کہ نوش آوازی سے ساتھ کا ناغدائے روح ہے ۔اب نوض کیجیے کم اس کال ملم عورت میں بنب سے حسن گلوسور کا ذکر کر حیکا ہول ، اعلیٰ ورجہ کی خوش آوازی کا وصف مجلی ہوا كانے بجانے سے اصول د وا عدمے بى وہ ما ہر ہو، اس برطرہ يہ ہوكمہ تص بر كبى وہ كالى ہوا یوخصوصاً عورت کی وات میں ہونا نهایت تقوے شکن ہے ی تودیھنے اور سننے والول کاما كيا بؤكا - ظا ہرہے كم ده بركالية آنش فتاله عالم مجى جائے گى -ارگ آس مے ناچنے يرمرطبي کے اور ترمیتاری جائیں گے ۔ فرشتے تھی انی فرشتہ تھسلتی یرقائم نہیں رہ سکتے ۔ زا ہر و عابد صدمالة مراض وصوفى سبار بروتقو ع بحول كراس شيعتل مي بيخو مومائيس سے-ہاری را این میں اس کی شال موجود ہے مینی یہ کہ جماراحبد دسرت نے اپنے در باری ایک البسراكوننگى ركھ سے لانے سے ليے جنگل ميں مجيجا - وہ البسراحسن وجال ميں بےشل ہونے سے علادہ گانے اور احیے میں بھی بے نظیر تھی، حیا تجہ علی کھیر موسیقی کا جادو کرسے درباریں ہے آئی۔ مشی شکردیال زخت نے جوہندووں سے نرمبی شاعربے نظیریں اس موقع کورا ماین یں بنایت نوبی سے نظم کیا ہے ۔ آپ کی تفریح طبع سے میے دو بیار شعرانا - ا ہول سمتے ہیں۔ گئی بن میں وہ محبو سب زائد نہاں پر خطا سکم بر تران مہاس پر سکھنے تن میں بہنے تن گار گیر میں بھولوں سے کہنے بار سارج ملکوں پہنچل کریس بارسیوسے بڑے بل عُرِضٌ لت ناجتی آئی جوبن میں بہار آئی ہراک مخل مہن میں بري وش ماين ين جوآ واز تودل فيسند الفت سي المان ريه كيسرى صورت دل كو يجيك دكايا أس نه كرخ أنجل ليك میکیوسے ایی ورویشی کا نشکا تصور بندھ کیا ناگن سی شکا دفی ما صاحبور واضح بوكستام رأك راكينون اورسون ميردون أور باجول كاستخمانان گلاہے۔ کوئی ماہرگانے دالاخوش آواز ہوتواس کا کانا سننے میں جومزہ آئے گا دہسی ا ہے کی آداز میں بنیں آسکتا۔ اگر کوئی شخص کا نے میں اہر ہو گرما جانہ بجاتا ہو، وہ ہر ا جا سٹ گرد کو سکھاسکتا ہے اور اُس سے شاگر دباجا بجانے میں ما ہر ہوسکتے ہیں یہاں

ایک خص عوض خای ستھے وہ صرب گانا جانتے تھے۔ اور کوئی با جا بجانے کی مهارت ان کو دیمتی لیکن ان سے ٹناگرد سارجی اورشار وغیرہ مجانے یں بہت معرد ن وشہور ہوئے۔ آیک سنار بازگویں نے خود و کھا اور سا جس وقت و منتی کرتا تھا ہتا رہی سے وصوال الر تامعلوم ہوتا تھا۔ إلفرض گانے کا اہرا ندھا بھی ہووہ بھی شاگر د کا استر باج پر کھیک پر وہ پر رکھوا وے گا کیو کہ جب ک شاگر د طھیک پردہ پر انگلی نہ رکھے محا استا خلطی تباتا جا کے گا، کیو بکیراس کے کان سروں سے یورے اشا ہیں ۔ ا ہروں کا قول ہے کمحض گانا بغرمزامیر رئینی باجوں سے کے سلف ہے گائے سے سائے طبلہ کی تقایہ ، اکیس کی کک مجیروں اور کھو گرووں کی جھشکار ضرور ہو نا جا ہے۔ اور كوئى باجاشل سار كلى يا با رمونىم ، سرتكهار وغيره سى بونا جابي ، ورند كا بني كالطف الموصورا رہ جائے گا ،گانے والے کامجی جی ندائے گا اور سننے والوں کامجی مزہ بھر حائے گا گانے کے ارائع ابعے ہوں تو نیس وقت سے بندھ جاتی ہے اوراس وقت المف بہت طرح جا تا ہے۔ صاجو۔ ہادے مکریں ما ہروں کا تا عدہ ہے کہ کوئی راگ راگن ہے وقت نہ کا تے ہیں، نربجاتے ہیں۔ ارت سے معلوم ہو اب کہ سرواج عرب وعجم بیر جم کمی نہیں معورت میں رہا۔ ہارے ملک میں اگر کسی سے بے وقت راک یا راکن گانے یا سجانے کی فرما کش کی جائے تو وہ بمیں بہانے اور عذر کرے گا اور بیشہ ورد تو ہر گر ہر گرنہ ہے وقت گا ہے گا ، نہجائے گا۔ اگر سے ائس کواپنی روزی جانے کا اندیشہ ہو۔ اعتقادیہ ہے کہ جررا گئی گائی یا بجائی جاتی ہے وہ اسنے المركم في بوجاتى ب ادرب وتسطيى سايى توبين هين من سال يه جمكسى منزل تفس کوہم ہے وقت اپنے پاس بلائیں تو وہ ہم سے کیا خوش مو گا اُٹر مجبوری سے وہ آنجی جانے توائي بتك مجھے گا۔ ا ہرین كاخیال ہے كدر آكينوں كوهبي نقصان بيو تخيتا ہے اور كانے بجانے والوں کو بھی کسی کا گلامیط صاحا ہے کسی کا بائے بیکار ہوجا-ا ہے -اس کے علاوہ ایک بات یہ جسکہ بے وقت راک رائمی گانے ، بجانے سے سنے والوں کو مجی مزہ نہیں آ اور گائے بجانے واسے کا جی مجی مہیں گلتا۔ وس سے کہ اس دفت جب مرات سے نوبے میں اگر کوئی بھیرویں گائے یا بجائے توسب سے نر دیک ایک بھو جگری بات ہوگی اورسب حاضرین کی طبیعت کمدر موجائے گا۔ بس اگر بدر صریحبوری البی علطی کسی سے سرر د ہوجائے تو دہی بات ہوگی کہ ست

سری بھیرویں کو شیام کلیاں اس جگر تھیو کدادا جا ندنی میں ہے امدھیری دات کا اُلی اس جگری بھیری دات کا اُل اُلی م نب ہی شاں مشہور ہوئی ہے کہ بینے دقت کا داگ ؛ یا دقت وقت کا داگر اِلی میں بہت میسی اور بی ا صاحب ہات یہ ہے کہ اُلی جاعب یا محفل میں تال سم کے سمجھنے اور جانے والے تو کمتر ہوتے ہیں ہے ۔ بات یہ ہے کہ اُلی موقع پر گانے یا بجانے دالا ہے تالا ہوگیا رائر کے سمجھنے والے اناڈی بھی ہوتے، ہیں ۔ جہاں سر گراس سے کا اول کو برامعلوم ہوگا ہمیں بکہ سرکا مجرط نا دیسیا بی ہے بیت ہے ہیں ہوتے ہیں اور اُکر کھیں گانولا میں نہ اُلی کو برامعلوم ہوگا ہمیں بھی سے ہوتے ہیں اور اگر کھیں گانولا اور اُلی کی بارہ بیا ہیں ہے کہ گانا بند میں بوتر با وہی ہوتے ہیں اور اگر کھیں گانولا اور جانے ہیں اور اگر کھیں گانولا اور جانے ہیں ہوتر بیا ہیں گے کہ گانا بند ہوجا ہے اور یہ جا ہیں گے کہ گانا بند ہوجا ہے ۔ وہی شال ہوگی کہ ہے

بعث یون می دون مهت گوئی دُگ جان می گسلد نغیه نا سازسش ان خش ترازآدازه مرک پیررآ وازمشس شخص به شهے گاہے

پنہ ام درگوش سے انسنوم یا در دادروں کو نائشیں مرکزے اعلادرجکے

کو نے کی قدرو منزلت گھٹار کھی ہے ۔ چو بکہ غزوں اور دادروں کے گانے میں سیھی سیھی

ان میں ہوتی ہیں ، امذا نا وا تفوں کوان کے سننے میں مزہ آتا ہے ۔ گل کوچل میں اکثر لوط کے افروں کا نے ہیں اکثر لوط کے افروں کا تے ہوئے پھراکرتے ہیں ۔ اگر وہ نوش آواز ہیں توا ناطویوں کو بھی سننے میں تطعن آتا ہے ۔ رفتہ زفتہ رواج ایسا ہوگیا ہے کہ مہولی رقص وسرود کی محفلوں میں عوام کو نوش کرنے کے لیے مغیبہ عور تمیں غزلیں اور دادرے نے والا میں اور کھری وغیرہ ممتر اکونی جانے والا معنیہ عور تمیں غزلیں اور دادرے نے والا میں ماؤٹ کی جان کو کی جانے والا کھی والی مورود کی فیان کوئی جانے والا کئی ہیں اور شمری وغیرہ ممتر اکر تی ہیں اور شمری وغیرہ ممتر اکر آئینوں کے دوسری فرائش شکرے گا ایکون کے دونوں کی خفارت کرنا ہے ۔

صاحبو علم وفن موبقی سے ماہروں کی قدر ومنرلت العاول او ردہاراجاؤں اور دالیان ملک سے ور باروں کی زیب وزمنیت بمشیر مجھے گئے۔

باده وجام کی طرح اس جاعت (منایان) کالقب عم غلط "بر گیا ہے۔ ہمارے مکہ میں زمانہ حال میں دو چار موسیقی دال شہور دمرو ف گذرے ہیں۔ ان میں اور بیجوریا ست گوانیاریں برے نامی گرای گانے اور بجانے دالے تھے ۔ کل کی بات ہے کہ گھنٹو کے بندا کا انکا علم اور فن سیقی سے بے نظیر اہر گذرے بین کا جواب سارے ایشیا میں نہ بھا یوس شاگر دیے آئ سے سامنے چھ میسنے بھی زانوے اوب فی کیا وہ اپنے وطن میں نا موری اور شہرت کی دو لست سامنے چھ میسنے بھی زانوے اوب فی کیا وہ اپنے وطن میں نا موری اور شہرت کی دو لست سامنے لایا ۔ میری دیکھی ہوئی بات ہے کہ جمنا رام جنی بہال کی ایک طوائف نے جند روز رشاید نرادہ سے ذیادہ ہج میسنے) بندا کا دکائی شاگر دی کا نخر حاصل کیا ۔ واپس آتے ہی بہائی س کا خصوصاً اُس کا ناچنا ایسا تھا کہ ۔ واپس آتے ہی بہائی نہ جاتی ہو۔ خصوصاً اُس کا ناچنا ایسا تھا کہ ۔ وہ خصوصاً اُس کا ناچنا ایسا تھا کہ ۔ وہ خصوصاً اُس کا ناچنا ایسا تھا کہ ۔ وہ خصوصاً اُس کا ناچنا ایسا تھا کہ ۔ و

تصرین کشتہ تھا عالم اس بت نو نخواد کا ہرقدم کا بڑھ کے بڑنا ہا تھ تھا تاواد کا ہمیں ہندو سان میں بندا کا لکا کا وہی درجہ تھا جو صروبرو نر باد شاہ عم سے در بارمیں باردن اور ما مون خلفا نے عباسیہ سے در بارمیں اسماتی موسلی اور ابراہیم کا اسماتی کا شاہرہ وس بزار درم ما بانہ تھا جو سکہ حالی سے دھائی ہزار دو بید سنگی برابرہ ہے ۔ اس کو دربار ہارون میں میدرم میں جگہ دی جاتی تھی اور درباری نقما کا لباس بین کرانے کی اجازت تھی جس سے اس کا عزار خاص ظاہر ہوتا ہے ۔ یہ تحض علاوہ موسیقی سے نقہ، تو انسا ب و روایا تا میں مجہدانہ کمال رکھتا تھا اور علم ونن موسیقی میں اس کی موسلی میں ایک تھی نظیفہ ایسا میں حاصل تھا ۔ ارتباطی میں ایک تھی نظیفہ ایسا میں حاصل تھا ۔ ارتباطی اور نون شریف میں ایک موسیقی و شکا ہو ۔ بھی سے خالی نہ سے میں ایک موسیقی میں ایکی و شکا ہ نہ رکھتا ہو ۔ بھی بڑے نہ موسیقی میں ایک میں علیا میں ایک میں خالی نہ سے ایک نہ میں ایک میں ایکی و شکا ہ نہ رکھتا ہو ۔ بھی بی بھی ۔ اس میں کا میں نہ میں ایک میں علیا میں ایک میں علیا میں میں ایک کو ایک میں ایک میں علیا میں ایک میں علیا میں خالی نہ میں ایک میں علیا میں خالی نہ میں ایک میں ایک و تربی علیا میں ایک میں خالی نہ میں ایک میں خالی نہ میں ایک میں ایک و تربی علیا میں میں ایک میں خالی نہ میں ایک میں خالی نہ میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں خالی نہ میں ایک می

صاجو۔ یں آپ کی ضدمت ہیں اسحاق کی ما بریت سے واقعات ظاہر کروں ہوتا این عرب سے معلوم ہوتے ہیں۔ در بار باردن میں عیسائی کینزیں برم عیش وطرب میں شرکی ہوتی تھیں ہوگئے یں سونے سی صلیبیں اطکائے ، مرمیں سونے سے در ارپینے ، با مقول یں گفادستے

یے ہوئے عفل فشاطیں اپنے جوے دکھا یا کرتی تھیں۔ یہ کنزیں نہایت پری پیکر وعل اعبام ا ملے درجہ کی خوش آواز ، گانے بجانے میں ماہر ، خوشنونیں ، حاضر جوابی ، لطیفہ گوئی ، برکہ کی یں بے نظیر تھیں اور ایک ایک لاکھ در ہم کی قیمت پرخریری می تھیں - آیک روزالیی میں کنزی جودیائے ردمی سے قیتی نباس زیب تن سے موے تھیں بعود اور بربط بجاری تھیں - اتفاقًا اسحاق آیا اس نے کماکدان میں سے ایک کی مضراب تاریر غلط ٹرری ہے ۔ پھرزد اعور سے بعد کنے سگاک فلاں صف سے غلط آواز آرہی ہے۔ زر اویر بعد بولا کرسب کنیزیں سجانا بندکریں صرف فلال کیز بجائے جب اُس کیزنے اِ جا بجایا اس کی علطی ظا مرسردی -اس پرتام محفل دیگ ر م كئي - أستخص كأكمال و كيمنا جا بي كه استى "ارول مي ايك" ار پرمضراب غلط فير رسي تقى جو أس سے كان ميں كھٹاگئى ۔ باوجوداس ماہريت سے وہ ايك كنيز غريب نا مى كاشأگر دىتھا ہم ب ایک ہزارراگینیاں ایجادی تھیں ۔ اُس کیزی کا ملیت کا ا' دانہ مرنا چاہیے جس کی شاگر دی کا نجزاسخات ایسے امثا د کا مل کو تھا۔ اسحاق می نوش آ دازی ادر محن داؤدی کا انداز ہ یول کرنا جاہیے کہ بارون کا قول مخاکر جب اسحاق گا تاہے توجھے ایسا سرور موفور ہوتا ہے ہگو یا سری طنت یں کوئی ملک مفتوحہ اضافہ ہوگیا ۔ طا ہرہے کہ بادشا ہوں کو ملک نتے کرنے پر جو نوشی ہوتی ہے و من دو سری بات سے نہیں ہوتی ۔ بس دیکھنا جاہیے کہ اُس نوشی کا درجہ کتنا جرها ہوا تھا ، جو ہارون کواسحات سے گانے سے ہوتی تھی ۔غریب کنیزی سوائے عری اور سویقی وانی میں ایکستقل کتاب خلیفہ متر با مشر نے کھی ہے۔ دو کنیزیں ایسی ہی کا مل اور ا ہر تھیں اور ایک کا ام بدل اور دوسرى كانام رلزل بقا عن كالنزكر وكتب ارتخ مين بهت بسطي سائد كيا كياب - يدونون ما موں رشید کئے شبستان عیش کی زیب وزمینت تختیس ۔

حفرات! قص دسرو و کی کیا تعربین کی جائے جبکہ اسس کا ذکر بھی اتنا وجد انگیز اور دککش ہے کہ میں عالم محومیت میں کہاں سے کہاں جابہونیا ۔ع یہ بھی خبر نہیں کہ کہاں تھا، کہاں ہوں میں۔اب آب ما ہم بین فن کا گانا بجانا سنے اور وقت سے راگ راگینوں کا لطف اطھا ہے۔

### م نو بوک سُدها رسمی <sup>4</sup>

فرخ آبادیں طلباء کی ایک جاعت ہے جس کا نام ہے ذریک سدھارستی بینی فرج انوں کی اصلاح کر نے والی جماعت بدبیل سکتے جانایش سے موقع براس جاعت کا سالان جلسہ فعقد ہوا ،جس کی صدارت مشران صاحب نے فرائی - اس بیلے کے آغاز اور خاستے برموصوت نے حسب ذیل تعریب کیں ۔

آغاذى تقرر

کاموں میں شرکیہ ہیں اور ہاری قدر کرتے ہیں توبقیناً یہ کام اس قابل سے کہ اس کو انجام دیا جا سے اور ہم کو اس میں ضرور کا میابی ہوگی ۔

دلی در اس سمی (معاصنه کی بنیاد ماه جرن سنته بی فری اس سکه مبلسه مبینے میں دو د فرلینی بندره دوز بد بواکر تے ہیں۔ جن میں مثلفت مضامین ٹرسے جاتے ہیں، جرفاص طور پر سیا سیا سے سے دوز بعد بورک ہے جد متے ہیں۔

(۲) غرض ومقصد سے کہ توجا نول کی جمانی اور دو طائی ترقیال ہوں۔
(۳) ایک لائرری بھی اس جا عت نے قائم کم ٹی سے حبّ میں ہندی ار وداور انگریزی کتابیں
تربیب چھ سو کے بڑے بدیکی ہیں۔ وہ سب توجانوں کی اصلاح و نلاح سے متعلق ہیں اوران کے
حت میں نہایت مفید ہیں۔ اس لائبری میں ووجاد اخبار بھی ہندی اار دو اور انگریزی
کے آیا کہ تنے ہیں۔

رم، اس جا حیث کی ایم شاخ اسکا دُونگ ہے، جس سے اسکا وَ طب دام لیلا، نمایش اور آریا ج کے مبلسوں میں اور جما کلیوں کے وزوں میں سیواستی کی خدمت انجام دیا کرتے ہیں .

(۵) اس ممتی نے ریک اکث اسکول بھی جوری سات سے کھولا مے اجب یں سات جے ستام سے نو بھے دات کے مردوروں اور غریب لاکول کو بغیر فیس کے بڑھایا جاتا ہے۔ اس مردسہ

مي اب يك بيس طلبه داخل موسيك بي-

رو، ایک جاعت برایت کرنے والی بھی ہے، جن میں فرے فرسے وکیل، بندوسلمان بانچسات فریک بیرے فرسے وکیل، بندوسلمان بانچسات فریک بیرے فریک بیرے میں جو بوقت ضرورت مشورہ ویاکرتے ہیں۔

ير بن اس جاعت ك ده مالات اجن كى بنا بر برخص كواس مين حد لينا ضرورى سه -

اب میں جا ہتا ہوں کہ جلے کی کارروائی شروع کی جا ہے۔ اگر دفت نے ساعدت کی توآخر میں مجھ اور عرض کروں گا-

جب جلسہ کی تمام طروری کا دروا فی ختم ہوگئ ، تو ایک مسباس نا صربز بان بندی ، مشبران صاحب کی خدمت میں جماعت ندکورکی طرف سے ہیش کیا گیا ،جس کا ترجد اُر دویہ ہے ۔

#### عوام کی خوشی اورشکریه کا علان

یہ سپاسناسہ فاصل بیٹرے مندرزائین مغسران ہمیرمجلس ہندومسلم اتفاد بدراد کی خدمت میں مہینیس کیا باتا سے ۔

وغیرہ میں مسلم ہے اور عام میم نعیسے الکلامی اور زبان آوری کا نقش ہرایب باخندہ تہر کے دل پر رفتم ہے۔ وہ کونسی جماعت ہے جس کو آب نے صدق دل سے زیب وزینت ند دی ہو۔ آپ کے انسی اوصات پر نازاں ہوکر، ہم ناتجر ہر کارنو جران آپ کی بزرگاندوا کے سے استفاوہ کرنے کے لئے آرز و مندی کے ساتھ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہماری جماعت کا مقصد عاص طبقہ نوجوانان کی جمانی ، وماغی اور روحانی ترقی کے اسباب بیداکرنا ہے۔

اسید واثق ہے کہ آب اپنے دسیع تجربہ سے ہم نوجوانوں کوفیض بخشیں سے اور ہم لوگوں کی طرف سے جو تحفہ مختفی کی اس کو قبول و منظور فر اکر ہم سب کوممنون فرایس سکے۔ جو تحفہ محقر عبیش کیا جا کے گااس کو قبول و منظور فر اکر ہم سب کوممنون فرایس سکے۔ انا تمہ کی تقریبہ

سے بھا بُواور و دستو! آپ کی جماعت کے جواغراض ومقاصد ہیں، ان کی خوبی سے کسی کو انکار نهیں ہدسکتا ، لیکن میں آپ کی خدمت میں بعض ! تیں عرض کروں گا۔ ان پرامید سے کہ آپ توجہ مبزول فرائیں سے سب سے بہلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے برخص بہلے اپنی ذات کی اصلاح کرے ، لینی سے بدلنا وعده و فاكرنا اور ديانت وا مانت اختياركرنا سيكه . يا در تجهه كه جدعا دت لركين مين ثريب سائم تن رہ عمر عبر نہیں جاسکتی ، خواہ احجمی مویائری ؛ اپنے آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ کو جا ہیے کہ ا بنه گهرین ۱۱ بنه خاندان مین جس کسی کو به را ه حلیته و تیهیدخواه ده فرا هر یا چیواه اس کی اصلاح تنذیب اور اوب سے وائرہ میں رہ كريجي وائر ميں مثل كتيجيد كاترجمد يا سے دوخيرات (ليني اجماكام) اين گھرسے شروع کرو۔ " میں نے خاندان کی اصلاح کا ذکر کیا۔ اس کا بیان کس قدر قطعیل سے کرتا ہول۔ جهال آب نے بڑے بڑے اچھے مقاصدر کھے ہیں و بال ایک مقصد خاص بریمی رکھیے کرعور تول ک تنظیم دیکریم اور قدر ومنزلت طرها تی جا سُے اور ان پر جزطلم دستم ہواکر نے ہیں اکن کی روک تھام کی جا کے خصوصاً دکھیا دی بیواؤں کی مالت درست ہو، جیجا ریاں اس قدر ہے زبان ہیں کہ اپنی تلکیفه ل اورمصیبتول کاحال بھی بیان نہیں رسکتیں اور بیے نئی طائر بیز اِن کی طرح محصے کر مرتی رہتی ہیں۔ بیں آپ کو مورث لیں سناتا ہوں (جراسی شہریں موجود ہیں) مین سے آپ کو واسمنے ہوگا كريكام نوجوانوں سے ك زياده مشكل نہيں ہے۔ صرف تھودى توجه ضرورى ب (بيلى شال) ایک مال با پ سے تین او کے تھے۔ اب اپنی ہیوی پربست مللم دستم کیاکرتا تھا۔ چھوٹے لڑکے کو ہرجہ

معری کے اس کا احساس نہیں تھا۔ الرا بطیا اکتباب ماش کے دھندے میں مصروف رہا کہ اتھا اوران معاملات سے بوری طرح با خرز تھا، علاوہ برس اس کاسو بھاؤالیا تھا کہ باوجودوا تھیت کے إب كور وسكف سے شراتا تھا الكرمنجھلال كاجس كى عرسولە برس كى تھى ببيبت منجلاتھا اور مال باپ كالبيار اس برزياده تفاءاس في إب كوروكا اوراحجاج كياكتم كيول ميرى مال كوستات بو-بیلے تو اب نے اس کو اوا شاکہ تو کون ہے جو و خل ویا ہے لیکن اواسکے سے وہ ظلم نہ دیکھا گیا آخر كواس نے صاف كاكريس تمحار سے كھريس رہنا بيند نہيں كرتا اور آج سے اس وقت كك فاقع بد فاتے کو د ل کا جب کک کرتم تسم نہ کھا و کرآیندہ کبھی میری ال برطلم ذکر دستے جب بڑے عمالی کوآس کے عزم المجرم ك خررو ئى، تواس فيهى اتفاق كياكه إب كے بدش وحواس ما تے رہے اور ايكسى دن میں اس نے اپنی صدرسے چھوٹر دی اور بیجاری مال افتول سے بچے گئ اور گھریں امن وا ما ن ا در چین اور آدام سے سب بسرکر نے تکے۔ (دوسری شال) دوبھائی سنتے جن میں بہت محبست تھی۔ ایک بھانی مرگیا اور اس کی بیوی بیوہ ہوگئی وایر نے ال اب اورسب عزیزول سے سامنے کما "اب میری بود مجاوج گھری الل ہے اور گھرے انتظام کے لئے تمامتر اختیارات اس کو حاصل رہیں سے اور مجھے اور تمام خاندان سے مجھوٹوں اور طروں کو اس کا کہا اننا لرسے کا اگر کسی کو کوئی فسكايت انتظام وغيره كمشلق موتو مجم سے كے ميرى بهاوج سے بركز ندسك مكونكداس كا دل وسيد كالينتيج بيا بواكه وه بيره بعاوي نهايت آسائش وآرام اور عزت ومومت كے ساتھ رہے كى اور خا د ند کے مرنے کا رنج مجول گئی۔ ہڑخص مردوز ن اس کی تدر ومنزلیت اور غرت کرتا تھا ا و ر اس کا حکم ما تنا کھا۔ وس ارہ برس سے بعد وہ دوسرا بھائی بقضا کے اللی فوت ہوگیا۔ اس وقست اس بیجاری بیده نه آه سرو باول پر در دلینی کرکهاکس آج بیوه بونی مون آج مک مجعکو میرس ديدد في محسوس بنيس بوفيد يا-

حفرات إسی نے آپ کو دونوں واقعات سناکراس طرف توجد ولا فی ہے کہ مارے نوجان کسس طرح اوب اور تہذیب کی حدیدں رہ کر گھر کی اندرو نی نوابیوں کی اصلاح کرسکتے ہیں۔ ان کو زیادہ محنت و کوسٹنش نہیں کونا طبر تی۔ نذیا دہ وقت لگانا طبرتاہے مصرف خاص توبرا ور تعدفری سی ہمت وجرات کی ضرورت ہے۔ ہیں آپ کولا کیوں اور پیواؤں کی تعلیم و تربیت کا کام میرو نہیں کرنا

چاہا کہ و لکہ یکام اصل میں برگوں کا ہے اوراس سے سے رو بیری بھی خرورت ہے اور وقت کی بھی ا بے دو نوں چیزیں ابھی اب کی طاقت سے باہر بڑر کیو کہ اب طالب علم ہیں۔ میں نے آپ کوسمل کام بتا ہے جو آ ب نہا بیت آسانی سے کرسکتے ہیں۔ آپ کی کوسٹشوں کے بیجے نہا بیت ہی شاندار اور دیر با اور المک و توم سے حق بیں نہا بیت ، خوش قستی کے باعث بول کے آپ سب صاحب، اپنے اپنے نا نوانوں بونظ والیس توآپ حزود و کھیں سے کہ کسی ذکسی ذکسی نہیں فاتون کو کوئی تکنیفٹ ہو نجی ہوگی اور بیچاری بیواوس پرطلم وستم ہوتے ہوئے ہیں فرزگوں کو بجزو انجمار کے ماتھ را او پلا نے کی کوسٹنٹ کی پھیے تاکہ وہ عور توں کی بلے تعدری رو انذر کھیں اور ان کے ماتھ برسلو کی دکریں ، اگراس طرح نہ انیس تو نا توں پر قاشے کیجیے اور کہ و بیجے کہ ہم خود کشی کرینگی، بلکداگر باوں بہنوں کی بچی مجسند دل میں سے ، توآپ یہ نہ سوچیں کرجان د سے سے کی فائد سے بوں گئے۔ یہ سوچیں کرجان د سے سے کی فائد سے بوں سے ، بیس بی بین سو بیاس نوجان، بار مرف بیس بی بیس میں بورا ہے ۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے بان دیدیں، تو ملک سے عور توں کے ماتھ برسلو کی کرنے کی کرسے کی ورز خ ہے بہنت ہوجائے۔

المراز کا بیر بیراہ (عقد ٹائی) کریں ۔ بیکے آپ کوہت مشکلات کا سامنا ہوگا لیکن مہت مرداں مدد خدا " سے مشکلے بیست، کر آسال نہ شود مرد باید کہ ہزاساں نہ شود

آپ رفت رفت و نت فا قول اور خرد کشیول کے وربیہ اس استھے کام کوانجام دیکھے۔ مکن نہیں کہ پیاری اولاد کے ناشے اور خود کشیال مال باپ و کیوسکیں جارنا جار آخر میں راضی ہونا ہی ٹرسے گا اور بیوا ہیں بھی نہایت خوشی مصر رضا مند ہو جا کیں گی۔

یں آپ سے ایک اور عرض کروں گا۔ جمال آپ اور عدہ عادیّیں اور صلیّیں اختیار کریں ہو ہاں سرفروشی اجلی استوار کی اور جان اور جانا ای کا اور میں خرور پیدا کیجے۔ ہم سب میں اس بات کی ٹری کی ہے۔ اور جانا زی کا اور میں خرور پیدا کیجے۔ ہم سب میں اس بات کی ٹری کی ہے۔ اور سرک نے سے گریز میں اس بات کی ٹری کی ہے۔ کہ ماری کوسٹ شیں ہار آور نہیں ہوتیں اور لک وقوم کے اصلی نا تدے معقود اور جانے ہیں ایس بین وجہ ہے کہ ہاری کوسٹ شیں ہار آور نہیں ہوتیں اور لک وقوم کے اصلی نا تدے معقود اور جانے ہیں اور کا سے اور بالی ہوسکتی ہے۔ اور جانے ہیں اور بالی کے باعث ہارے ماک بیں برادوں جانیں ضایح بوجاتی ہیں اور بجا سے ناکہ ہے کہ انہیں کی عدادت کے باعث ہارے کا کہ بیں اور بجا نے ہیں اور بجا نے بی اور بجا نے بی اور بجا نے دوجاتی ہیں اور بجا نے بی اور بجا نے ناکہ ہے کہ انہیں کی عدادت کے باعث ہارے کا کہ بیں برادوں جانیں ضایح بوجاتی ہیں اور بجا نے ناکہ ہے کہ کا

کوفقعان میرونجتا ہے، سجا کے اس سے جدئیسر فروشی کے استحت یہ جانیں صابع ہوں تو بہا کے انقصان سے کا کھا م ہے، بوٹرسط آد می یہ کام ہے، بوٹرسط آد می یہ کام ہیں، سرفروشی کی مرابت میں کرر ا ہوں آپ ہی نوجانوں کا کام ہے، بوٹرسط آد می یہ کام نہیں کر سکتے ۔ اول توان سے قری ضعیف اور ضعیل ہیں، اس سے علاوہ ان کونوجانی ہیں جانباندی اور رجاب جس جان ہوں شاری ہنیں سکھائی گئی تھی۔ آپ یہ کام اس عریس سکھیے آپ کو سکھنے کا پودا موقع ہے کیو کہ آپ جس ما حول ہیں پرورش بارہ ہوں اور اسرفروشی سے منظ ہول سے پر بین اور اسرکیے میں ہزاروں طالب علم ایس و تست جان و بیٹے پرآ مادہ ہوجا سے ہیں جب کوئی ٹواکو یا ما کم کسی و دایا تھمل کا تہم سرجرہ ہیں جانہ ہو جا ہے ہیں جب کوئی کیا صرفرد سے جبکہ جبکہ مرجرہ و ہیں ۔ اس دوایا عمل کی کامیا ہی سے ملک وقوم سے بے شمار فائد سے پرونچیں سکے، پیس آگرا کی جاری جادی جان کی جان کی بھر پر داہ نہیں۔

مال ندجان دی تقی -

دوستو اغور کرد کرایک موت نے کیا بینمار فائدے ملک وقوم کو پوشیا کے لین برار وں موجوانوں

دوستو اغور کرد کردایک موت نے کیا بینمار فائدے ملک وقوم کو پوشیا کے لین نام کردیا۔ آئی ہیں

کوآماد ہ جنگ کردیا، جفول نے سرفروشی کے سرفروشی کرسے دوس کوشکست دی اور و نیا ہیں نام کردیا۔ آئی ہیں

ایسے ہی سرفروشی سے کام کیجے، جن سے موت سے بعد بھی دنیا ہیں نام زندہ رہے۔ بس میں میرا آئی خرسی

بیام ہے اور بین آنوی منا۔ خدا کوسے میری یہ مثنا میری زندگی ہی میں بوری موجا کے!

### مسيرة النبي

۱۱ بون سال ۱۶ کوایک جلسه عام برقام فخکر ه به تقریب یوم البی زیرصدارت مشران صاحب برمکان نمشی عبد المجلیل خاب صاحب دکیل منعقد بهدا حس میں برخرب و لمت سے لوگ خرکی سختے۔ بینا نیجہ چند مبد و نوں نے بھی سیرت نبوی پر تعتریدی کیں -اورا بنے خیالات ظاہر سکیے۔ مسلمان طلبہ نے نظیس بڑھیں۔ اس موتع مبارک برمشران صاحب نے بطور خطبہ صدارت جم مجمد ارتا و فرالی دہ درج فیل ہے:-

حفزات الجنن! مجھے سب سے پہلے آپ صاحبوں کی عنایت بینا یت کا شکری ولی اداکرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے اس مبلسہ کی صدارت مطافر اکرمیری حصله افزائی فرائی اور میرایا یئر افتخار بلند کر دیا۔

ماحبان ذیشان! آج کا دونه در در در محقیقت بجائے نود نوردز سے اور یہ ہوم سید بجائے فو در در وزید سے اور یہ ہوم سید بجائے فو در در وزید سے کہ ہا ارسے سلم بجائی اپنے رسول ستبول صلم کی ولا وت با سعادت کی نوشی میں سرشار اور بیں اور ایساسایان میش و نشاط جمع کرر ہے ہیں بھیں کی بدولت تام در و دیوا رخوشی میں سرشار اور خوس و فاد، گل و گلزار نظرات ہیں ہے تاریک سیس کی براز کم دیکھی ہوگی۔ گوش کل سنے بھی ایسے چیس و فاد، گل و گلزار نظرات ہوگا ، حیس کو دکھی دیکھی برگ سوس کو از اِن حال ہیں کہ رہا ہے ہے ۔ بہاری میں ہوگا در سے جاری ہوں کی ہے دید تی جہاں ہیں موسلی کی برا سے گی اسیدارہ جہاں میں موسلی کی برا سے گی اسیدارہ کی جو کی جو کی میں موسلی کی برا سے گی اسیدارہ جبال میں موسلی کی برا سے گی اسیدارہ میں موسلی کی برا سے گی اسیدارہ میں موسلی کی برا سے گی ہور کی برا سے گی ہور کی برا سے گی ہور کی ہور کی

اس د ن کا جوسب مول وا آبک رسیدین پوسفت کے عزید کے تنوی عجا تک دسیدین شیم مرد ہوی

آج دنیا سے اسلام میں ہر میکہ خوشی منائی جارہی ہے جیں طرح ہم ہندو دهم م م محرور ہندوستان بین دام نوی سے دن سترت دلی کا الجار کرتے ہیں ، جرسری دام چندرجی کا یوم ولادت باسعادت ہے جن کو بیٹ ششاہ ابور حسیا اور فاتح لیکا کتے ہیں اور لاکھوں برس سے پیشوا سے ہمان وجمانیاں اور تمتدا سے عالم وعالمیاں سمجیتے چلے آتے ہیں ، اسی طرح مسلمانوں کے لیے آج مسرت تازہ اور پہجت بے اندازہ كادن ب عبركى الهيت كاالخارز إن كندمان سعنامكن بع-

بندوا ورسلم عبائيد إجناب يمير ماحب صلىم ك اوصاف تميده اور اخلاق بسنديره كا إحصاكزان ضیق وقت میں محال ملکہ لاطائل خیال ہے۔ دریا کو کوزہ میں بند کریں کیا محال ہے۔ لہندا بطور مشت نموية الزخروار اورقطرة ازوريا بارعض كرون كا-

جناب ہیمبر صاحب کا بد طریق متھا کہ ہیٹ رخ وصیب سے میں خدا ویر تعالیے کا شکرادا کرتے تھے، جو خاصان خدا کا حستہ ہے۔ عام لوگ اس طرح شکر نیں کرسکتے بکہ اُن کے لیے تو پورے طور رصبر کرنا بھی آسان نہیں۔ رہنج وصیب میں شکر کرنا صوفیا مظرات ہے ، جو دنیا داروں کے لیے اتنا بہی کل ہے جتناکسی پیاٹر کو کاٹنا - آنخضرت کی اولا و ذکور باختلات روایات کم سے کم و واور زیادہ سے زیادہ آتھ تحتى - لركيون كى تقداد عا رئتى ليكن مضرت فاطمة زبرا خالون حبنت كيسواسب اولاد تيكسى إجواني مي جناب بيمبرصاحب كي آنكهول كرسامن بقصنائ الهي قصنا فرائي - يازخم ايسا موتا بي جوع كالبندل نبیں ہوتا۔ اِن ما دنا ت کا افر فقط اس قدر ہواکھ پنتہا سے مبارک بقتصا کے عبت فطری اشک آلود بوكئيس الكن زبان ودل برجميشه صبروسكوت كي مهر مكى رسى اور عمر بحركيمي كوني كلمه قفنا و قدركي فنكايت كازبان مبارك سے منتحلا لمكه صبرو شكر فرمايا آسخصرت سے صبروشكرى شان ظا ہركرنے كے ليے مثال كے طور برایك وا مقدعون كروں مشيرانسے حام بي دوصوفي جمع ہو سے -ایك لمخی اور دوسرانبیشا پورس مثل سے که دو لی داولی می شناسد ا دونوں نے ایک دوسرے کو پہان لیا-بنی نے پر حیا کر نیشا بورس صوفیوں کا کیا حال ہے "، جواب الکر" الى تا ہے تو کھا لیتے ہیں ور س صبررتے ہیں ؛ بھی نے کہا کہ یہ عادت تو بلخ میں کتوں کی تھی ہے۔ میشا پوری نے دریا نت کیا کہ " پھر لمنے میں صوفیوں کا حال کیا ہے ؟ جواب ویا کر" مل جاتا ہے تو بذل کروستے ہیں ور نہ فلکر کرتے بین از مین وه شکری جواخلاق محکمی میں داخل مے اور صوفیوں نے یہ صبروشکراور رضائت بیم ب بمیرصاحب ہی سے سیکھا ہے۔ اُن کی امت کوان اوصاف سے سبق عاصل کرنا عالی سے میں نے مجمی اسخفرت كرسواغ حيات بره كرا اپنے لاين مبروشكر رئاسكھا ہے اور مجھے إس كا عزان ہے۔

Vi

حصرت بلال چوصور برنور کے خادم خاص، مو قن اور بہات خانگی کے انجام دینے والے عقا بہب برشام کو برخرد بیتے سے کدا زواج مطرات کے یہاں کل کے واسطے کوئی جیزا تی نہیں رہی ہا اللہ مستحقین کو دیری گئی ہے، تب جناب پیرساحب گھریں تشریف نے جائے ستے ، لیکن اپنی امت کو مصلح اللہ متم کے توکل کی تاکید نہیں فرمات بھر کہ جانے ستے کہ برخض اس تعر اپنی نفس پر مصلح اللہ متم کے چوائی کی تاکید نہیں فرمات ہیں حاضر ہوا۔ اثنا ہے کلام میں قادر نہیں ہے۔ چانچہ واقعہ ہے کہ ایک و فعہ ایک عرب آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ اثنا ہے کلام میں آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنا اوسل کہاں چھوڑا۔ جواب ویا کہ خدا کے بھروسے پر۔ آپ نے فرایا، نہیں، ایک درخت سے با ندم کر خدا کے بھروسے پر چھوڑا ناچا ہیے تھا۔ اِس بدایت سے دو کتے تکھتے ہیں۔ ایک ورخت سے با ندم کر خدا کے بھروسے پر چھوڑا ناچا ہیے تھا۔ اِس بدایت سے دو سرا کمت یہ ہیں۔ ایک اوضا دیسا جا نور ہے کہ ایک بچوائی کم مہا ریکو کر بہت ہو گرجہ ورد اگر شناست ۔ دو سرا کمت یہ موائی کہا کہ ایک ہور میں جنا ہے ہورات کا مثنا یہ تھا کہ ایسا جا نور چو فطر تھ نہایت کی جائے۔ اوضا ت اور اُس کا کا رآ مد ہو نا ہونا والی نے ایک نیا کہا کہ مور بی کیا رآ مد ہو نا اند نیفی فیاضی نے ایک طون سے مختلات کی جائے۔ اوضا ت اور اُس کا کا رآ مد ہو نا اوقی نے ایک طون سے مختلات کی جائے۔ اوضا ت اور اُس کا کا رآ مد ہو نا ہونا ہونی فیاضی نے ایک میں شعریں کیا خوب منظم سے کہا ہو کہ بنا ہونا ہونی فیاضی نے ایک خوب سے کہنا ہے۔ کہنا ہے کہنا ہے۔ کہنا ہے کہنا ہے۔ کہنا ہے کہنا ہے۔ کہنا ہے۔ کہنا ہے۔ کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ک

حفرات! اس مثال سے آپ برواضح ہوا ہوگا کہ بیمبر صاحب کس ستم کا توکل ابنی امت کوسکھاتے معقد۔ اُن کی ہدایت ہمیشہ بیر رہی کہ ابنی طرف سے جد وجہدا ورسعی دکوششش کرنے کے بدنیتجہ کے لیے مند اوند تعالیٰ بر تعبروسا کرنے جیا نچہ آپ کا قول ہے کہ' اکتشکی میتی وَالاِنْہَا مُم مِنَ اللّٰہِ اِس سے بظلان ہوارسے ملک کے علمائے دین جس ستم کا توکل سکھاتے ہیں ، وہ یہ ہے سے

کارساز ما به فکر کار ما فکرما در کار ما آزار ما پاییکسه هرچینصیب بست بهمی رسد گرنستانی بهستم می رسد میناسته ما در در سرکه ما در در سرکه می رسد

سیکن ، جناب بمیرصاحب اس کوکالی ا ورسستی برمحول فرات سفے۔دہ برگزگدانی کو اجھانہیں سیحقتے سعتے اور بہیشہ محنت ومشقت سے روزی بیداکرنے کی برایت فراتے سفے۔ان کی نظرین توکل

كا فلسف يه تفاكه اسان تربر كرس ا دراس كى كاميا بى مي تقدير برتوكل ركھے-

عزم داستقلال

ا شاعت وحفاظمت اسلام کی غرص سے جناب رسول رم صلم نے کہ سے مینہ طیبہ کو بجرت فرائی اور تبلیغ و فروغ اسلام میں سخت سے سے خت کیفییں اُور بیتیں اٹھائیں اور خونخوار کشیروں سسے مرکم اور آئیاں کیں بعض مرتبہ غاروں میں بناہ لینا بڑی ہلین دامن صبر وست استقلال سے نتھ والے اُنہوں کا حلہ بور إہے، اشکر اسلام سے معرکہ کارزارگرم ہے، گروہ خہنشاہ عرب ازراہ انکسار زمین پر سجدہ میں گرا ہوا ہے اور فتح اسلام سے معرکہ کارزارگرم ہے، گروہ خہنشاہ عرب ازراہ انکسار زمین پر سجدہ گاہ اور خانفاہ بن جاتی کے دعا انگ ر باہدے سے معرکہ کارزارگرم ہے معرکہ کارزارگرم ہے۔ معرف سے داران سنگری متورت گاہ ادرکارگاہ اور خانفاہ بن جاتی ہی تو پیشوا ئے دین بن جاتا متنا اور میں طعن وضرب اور جاگ و حرب کہ موقع پر ایک تجرب کارا ور بہا در جزل اور قائم اُخلم کے ذرائس انجام دیا تھا۔ بچر ملح کے دفت ایک و زائس انجام دیا تھا۔ بچر ملح کے دور ان کار گاہ کے ہوئے سے اور اُن کا تول تھا کر ''انفقہ تُحفّر ہی گراسی کے بیا میت کسی اور بیا کہ دور اور بیا بیا میں بیا میں ہوئے اور اُن کا تول تھا کر ''انفقہ تُحفّر ہی گراسی بیا و دیا ہوئے ہوئے کے دور اُن کا تول تھا کر ''انفقہ تُحفّر ہی گراسی بیا میں جا موجل کے دور اُن کا تول تھا کر ''انفقہ تُحفّر ہی گراسی میں جا موجل کے بیا میں دور اور ایس بیا ہوئے کے بیا میں میں میں میں میں میں میا میں میں میا مین کرارزہ ہی جا تھا۔ بیا سیا میں میں میا میں میا میں میا میں میا میں میا میں میا می خوا تا تھا۔ بیا سیا میں میا می میں میا میں میا میں میا میں میا میں میا میا ہوئے کھیا ہوئے کے میا میا ہوئے کی میت میں میا میں میا میں میا میں میا میں میا میں میا میا میا ہوئے کی میا میا ہوئے کیا ہے۔ کی میسی میا میا ہوئے کیا تھا۔ بیا میا میا میا ہوئے کیا تھا کہ میا ہوئے کیا تھا۔ بیا میا میا ہوئے کیا تھا کہ بیا ہوئے کی میا ہوئے کیا گرا ہی میا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئے کیا تھا۔ بیا ہوئے کیا تھا کہ میا کیا تھا کہ میا ہوئے کیا تھا کہ کیا تھا کہ میا ہوئے کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کیا تھا کہ کیا تھا کہ

دیانت وا انت والفائ و عده والفائ عهد

یہ ادمان ایک تاج کے محاس اخلاق میں داخل ہیں۔ آنخفرت صلح کو بیشت سے قبل تجارت میں اچی دندگاہ حاصل ہو بچی محق حضرت خدیجہ الکبری کے نکاح سے پہلے، جناب دسول مقبول عرب میں المین کے معزز لقب سے نز دیک و دور معروف ومشہور سے ۔ یہ شہت میں کرحفزت خدیجہ نے، جوایک الدار بیوہ اور آب کی ججری مجبی مقیس، آپ کو اپنا گاست مقرد کیا اور آساب تجارت سپر دکر کے لک خنام مجبی این مفرت فرکت آپ نے نہایت ویا نت وا انت سے انجام وی اور نفع کثیر حاصل کیا۔ اسی دیا نت واان کی نا پرحضرت خدیجہ نے اپنی طرف سے آپ کو نکاح کا بنیام دیا۔

انٹاروحلو وعفو آنخصرت سلم کے بشنوں میں سے ایک عورت معود با مشرّب براہنے بالا خانے سے کوٹرانجینیکا کمرتی تھی،

لیکن آپ کھرنہ کہتے ستھے اتفاق سے وہ کھ دنوں دکھائی ندوی آپ نے صحاب کرام سے لوحیا کہ وہ عورت کہاں ہے ، میت دنوں سے کوڑ انہیں عینکتی -ایے صحابی نے عمن کیاکر حفنوروہ تو بہت باراور جاں بلب سے یہ سفتے ہی آب نے فرا ایک جلووہ ہماری پڑوسی ہے اوراس کی عیا دے کرنا ہما را فرمن ے۔ یہ کہراس کے گورم صحاب کے دو لُق افروز بوئے۔اُس کی عیادت کرے اس کے حق میں شاکن مطلق کی درگاہ میں صحت کال اور شفائے عاجل کے لئے دعا انجی اجناب بیم برصاحب نے مجمی اسینے وشمنوں سے ذاتی طور پر مرار نہیں ایا بلکہ مہیشہ اُن کومعات کرتے رہے ، ہمسب کواس اخلاق محمدی سے سبق سیعنا جاسیے ،حبن کے اِرے ایس ساعرے کہاہے سہ

وم بفرت من اغيار مي اخلاق و ه يا يا الله دل حيين ليا اس كاجوسسر سلينه كو آيا ادنی کو تھی پاس اسینے تواضع سے بھایا ۔ کو کھا کے جوا ہرکے خزانوں سو سطایا

بندول په جوحفرت كاكرم عام بوا بهم اسلام، اسی خلق سیماسلام ہو ا ہے

اخدام خاص كے ساتھ دنیا منانہ سلوك

عبدا مشرب مسعود فاوم خاص سعة ، بوسفرى بهات انجام ديق سطة اور صنورك وصنوا ورمسواك وغیره کا انتظام اُن کے سپرد تھا۔اسی طرح حضرت بلال تام انتظام ماند داری کا انصرام کرتے ہے۔غرمنک ید دونوں صاحب سفروحضر کی خد ات انجام دبتے ستے۔ اِن کے سواایک صاحب اور کملی ستے بوکسن مقے اوراً ن کی ال نے یہ کہران کوجناب بمیر صاحب سے سپرور دیا عقاکہ اپنی عدمت خاص کا شرناس کو حصنور د إكري -إن آخرا لذكر خا دم سد ، بقتصا ب سن تعبى تعبى تصور بوما تے عظے گرحصنور برنور تمہمیشہ معان كردسينف عقدابينكسى خادم خاص من الحفول في كيمى قصدربر بازيرس نهيس كى، خوبي برجبين ہوكر إن كى كم كديميشد برا درانہ برتا وكيا۔ ايك مرتب اسنے كسن خادم كومصنور نے كہيں جانے كواسطے حكم دياً ۔ انھوں نے جواب دیا" میں نہ حاؤں گائے مجھ دیرسے بند آنخصرت نے بیٹھیے سے آت کا ندھو *ل پر* شففتت سے باعدر کھ ویدے اور محبت بھرے لہج سی فرایک اب توجاؤے یانہیں۔خادم نے دسیاب عِ صَلَى كِياكَ بسروبيت ما ويجيد حصرات إلىميرماحب فضفقت سع خادم كوكيما نادم كيا- ياكام وانث سك ا زنسيم امروبوسي ١٢

ويط سے نہيں كل سكتا تقا-

یں ہندو بھائیوں سے معانی جا ہ کرع ض کرتا ہوں کہ اُن کا برتا وُنوکروں کے ساتھ بہت بڑاہیے اور سے ساتھ بہت بڑاہیے اور سے معانی جا ہوں کہ اُن کا برتا وُنوکروں کے ساتھ بہت اچھا ہے، بہاں نک کہ بعض او قات تو مجھے بہجا نامشکل ہوجا تاہے کہ آفاکون ہے اور نوکرکون ۔ ہارے سلم بھائی نوکروں کے ساتھ بہت مساوات کا برتا وُکرت ہیں نے ہیں۔ ہا رہے ہاں کو اخلاق محدی سے سبق سیکھنا چا ہیے۔ ہیں نے جی سبق سیکھنا چا ہیے۔ ہیں نے ور سبق سیکھنا جا دور توکروں کے ساتھ بہت ہدردی کا برتا وُکرتا ہوں۔

قول ونعل كبسان

جناب رسول مقبول جہرایت فراتے سخے، پہلے اس پرخود علی کرسے دکھا دیتے سخے۔ یہی وظفی کو اُن کی ہدایت دل میں افر کرتی تھی، لمکہ دل و د ماغ پر مرسم ونقش ہو جاتی تھی۔ ہما دے لمک کے میشتر ہا دیان وعلما سے دین "خودر افضیحت و دیگراں راضیحت "سے مصدات ہیں ، یہی وجہ ہے کان کی میشتر ہا دیان وعلما سے دین ہوتا۔ دیکھیے مہا تا گا ندھی کو جو آج تام دنیا میں سب سے بڑے آدمی ہرایت وجی جات ہیں ہوتا۔ دیکھیے مہا تا گا ندھی کو جو آج تام دنیا میں سب سے بڑے آدمی سبح محصر جاتے ہیں ہمض عامل ہونے کی وجہ سے آن کو یہ بزرگی نصیب ہوئی ہے کہ تمام ہندوستان اُن کے اشارہ پر جاپتا ہے ، جو ہدایت وہ کرتے ہیں سبلے اُس پر مل کرسے وکھا دیتے ہیں جھیھے ت میں اگرانسان علی حصیل کرے وکھا دیتے ہیں جھیھے ت میں اگرانسان علی حصیل کرے اور عل نہ کرے تو کیا فائدہ سے

إردرخت علم ندائم مكرعل باعلم الرعل كمنى شاخ بع بري

بروست اسى على كى بروست كا ندهى جى كو و عظمت حاصل بي كر لوگ أن كو حضرت عيسلى كا او تاريخ ليك بين، يا أن كو كوست نا او تاريخ يجت بين -

جناب بیمرصاحب کے داسخ العل ہونے کا ایک واقعہ آپ کوسنا وُں۔ ایک عرب آپ کی فکر میں مبارک میں حاصر ہوا۔ اُس سے مساتھ اُس کا بیا رلوکا بھی تفا۔ اُس نے عرض کیا کرمیرالوکا بیار ہے اور حالی مبارک میں حاصر ہوا۔ اُس سے برہیز بنا یا ہے ، مگر یہ نہیں ما نتا متھا س نہیں چھوٹر تا۔ اگر صفور ا بنی نے اِس کو نہیں ترجان سے ہدایت فر ائیں کے تووہ مان سے گا اور تندرست رہے گا آپ نے زراتا مل کے بعد فرایک احجا آج کے جالیسویں دن بھراس کو تم میرے پاس لانا۔ عرب وابس گیا اور سب المحکم جالیسویں دن بھراس کو تم میرے پاس لانا۔ عرب وابس گیا اور سب المحکم جالیسویں دن بھراس کو تم میرے پاس بلاکر نمایت مجمعت و شفعت سے جالیسویں دن بھراس کو تم میرے پاس بلاکر نمایت مجمعت و شفعت سے جالیسویں دن بھراس کو تا در سے کو اپنے پاس بلاکر نمایت مجمعت و شفعت سے جالیسویں دن بھراس کو تا در سے کو اپنے پاس بلاکر نمایت مجمعت و شفعت سے جالیسویں دن بھر حاصر خد مت ہوا۔ حصور پر نور نے لڑے کو اپنے پاس بلاکر نمایت محبت و شفعت سے جالیسویں دن بھر حاصر خد مت ہوا۔ حصور پر نور نے لڑے کو اپنے پاس بلاکر نمایت محبت و شفعت سے سے در ایک کو اپنے پاس بلاکر نمایت موسوں کو تا میں مارسوں کو تا کو تا ہوں کہ کو اپنے پاس بلاکر نمایت میں دو تا ہوں کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کا تا کہ تا کی تا کو تا کی تا کو تا کی تا کو تا

اس کی پیچه اور سربر ہاتھ پیراا در کہا کہ بیٹا مٹھاس سے پر ہزگرن تم جمیشہ اچھے رجو کے ور نہ تم کو سعفاس سے نقصا ان بپوسیخ کا آنخفرت نے اور بھی اِسی مشم کی معمولی اِتیں کیں جو بزرگ ا بنے خوردوں سے کیا کرتے ہیں اور عرب کو خصت کر دیا۔ چلتے وقت اُس عرب نے بہت اوب سے عرض کیا کرحضوروا لا گستا می معاف ، ہیں یہ جا ننا جا بنا جا بنا ہوں کہ پیلے روز بھی حضور یہ کلمات فر اسکتے سے تھے ، لیکن جالیس رو زکی معاون ایم معاون ایم معاون کے جو اب دیا، و سبق لینے کے لائق ہے ، فرمایا کہ جب تم میعاون ایم کرنے کو لائے سے آس وقت ہیں اس فابل نہ نقا کہ اس کو فیصوت کرا، کیونکہ ہیں خود مشعاس زیا وہ کہا تا تھا، مجھے بھی وریں بست بہ بنا تھیں۔ میں اس فابل نہ نقا کہ اس کو فیصوت کرا، کیونکہ ہیں خود مشعاس نے دار سے کہا تا تھا، مجھے بھی وریں بست بہ نظام سے پر ہیز کی ہرایت کروں۔ اُس وقت اگر ہی تیا ہو سے کر اُل آل اِس کے اُل اُل ہوں کہا اور کھی ہو سے کر ہیز کیا اور کھی ہو سے کر اُل آل اِس کے اور سے کہا کہا کہا کہ ایک کو اُل کے کھوا تر نہ ہونا ، اب انشار انشر تعا سے پر ہیز کی ہرایت کروں۔ اُس وقت اگر ہی تیا ہے کہا اور کھی ہو سے کہا اور کہا گھا اس کے دول پر کھی افر نہ ہونا ، اب انشار انشر تعا سے اِس پر افر ہوگا۔

ہندواورسلم مجانیو۔ بین نے جناب رسول کریم کے وہ اوصاف بیندیدہ اورافلاق حمیدہ بیان کیے بین جوتام دنیا کے لیے تقلید کے قابل بین اور جن سے ہندوسلم، بیو دونھا را، گرواتش پرست ہرقوم دہر ملت و مرب سے اشخاص فائدہ اعظا سکتے ہیں۔اب میں ختم کلام کرتا ہوں۔ کیونکہ اہل عبلسہ میں سے جیدہ جاب آپ صاحبوں کو اپنی تقریر دلیند پرسے محظوظ فرائیں گے۔

## تعيورافيكل سوسائني كي وائمند وبلي

تباریخ ، ارنومبرسط اسه ، محقیوز افیکل سوسائی کی شعست ساله جولی دس کو دا نمند جولی کهته بیس ) تام دنیایس سنانی گئی ، چنانچر فرخ آبا دس بھی زیرصدارت مشران صاحب ایس جلسه عام منعقد مواجس میں موصوف نے حسب ویل تقریر فرائی۔

مجایئواور مہنو اِ آج ہم سب ایک عبد جمع ہو کر مختبوز افیکل سوسائٹی کی ڈائم نٹرجو لی کی خوشی سنا رہے ہیں۔
یہ سوسائٹی ابتدا تر مقام نیو بارک واقع امریکہ میں ، ار نومبر شنگ اسم کو لمبیر سکی اور کرنل آلکٹ سے زیر سر ترتی قائم ہوئی جب کو آج پورے ساملہ برس گذر عیا - ۱۹ فروری سائٹ اے کو دو با نیاں سوسائٹی کا در وہو معود بمقام بمبئی ہوا اور صوئب مدراس میں اس سوسائٹی کا صدر مقام اس وجہ سے قائم کیا گیا کہ مشرقی ندا ہے اور مشرقی علوم اور مشرقی زبانوں سے جاسنے سے مواقع ایس ملک میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔

صاحبان والاشان! میں آپ کی خدمت میں اس سوسا می کا مقصد بیان کرنے سے بنیا کھنیاسفی کی تعریف کروں گاکہ وہ کیا چیزہے ۔ مختیاسفی یونانی زبان کا لفظ ہے سخنیس مینی خدا، سوفی معنی عقل حبت مراوہ علم المی دعتیاسفی ایک سائمن ہے اور سیجے معنوں ہیں سائمن ہے ۔ اس کا نشانہ ہے کہ اشان کی فطرت اعلی کو مجمعا ما سے جس کے ذریعہ انسان ، حیوانات مطلق سے بالائر کھیا گیا ہے ۔

حضرات إلى في جو کچھ بيان كيا ، ميرے خيال سے يہ تقياسفى كا تعارف كرا ہے كے ليے كائى ہے۔
اب ميں عنيو ذافكل سوسائٹی كے مقاصد بيان كرتا ہوں - اس سوسائٹی كے تين مقاصد بيہ بہلامقصد يہ جوسب سے زيا دہ اہم ہے كہ بنى آ دم ميں بلا لحاظ توم ، ملك ، ذات ، ربگ اور خبس كے مجست برا درا خقائم ہو - دومرا قوم آريدا ورد گيرا قوام مشرقى كے علوم و فون و فلسفہ خربب كى تحقیقات كى جائے ، تاكہ وہنا پڑابت ہو جائے كہ تام خرا ہے ايك ہى اصولى بنيا در کھتے ہيں تيسرے وہ قوائين قدرت جن كاراز سے اب يكس محفى ہے ، اُن كى تحقیقات كى جائے اسان كے توائے دوحانى كو ترقى دى جائے ك

ہماری جاعت سیاسی معاملات سے واسط نہیں رکھتی ، نکسی شخص کے نرہبی خیا لات ، روائ دمرام اور اعتقادات سے اس کو کوئی تعلق ہے۔ بیر شخص کسی لمک وقوم کا بریہاری سوسائٹی ہیں داخل ہؤسکتا ہے

اور اسینے برہبی رسم ورواج کو بھی تائم رکھ سکتا ہے ، یہاں تک کوا پنے تنصیات ندہبی کو بھی برقرار رکھ سکتا ہے، بشر طیکہ وہ النے تنصبات سے باعث دوسروں کا دل مذر کھامے اور دوا واری کا سلوک کرے۔ آب صاحبوں کو اِن مفاصد سے معلوم ہوا ہوگا کہ تین سمے اشخاص ہا ری سوسائٹی کومیند کرسکتے ہیں۔ ایک تو وہ جو بغیر فود غرصنی کے بیر چلہتے ہیں کر انسان انسان سے ساتھ مجت کا برتا و کرے اور ایک ووسرے سے خیالات و عبر اِت کا روا داری سے ساتھ احترام کرے اُک یا اس شعر سے عل کرسکتا ہوسہ انسان کو اسان سے کیند بنیں اچھا میں سینہ میں کینہ ہو وہ سینہ بنیں اچھا دوسرے اس ستم کے آومی بیند کریں گئے ، جن کے دلوں میں قدیم مشرقی علوم و غراسب اور قدیم مشرقی ز بانوں کی قدر ومنزلت ہے اور وہ اربہ قوموں کے کا رنامے ما ننا جا ہتے ہیں۔ تمبیرے وہ لوگہ۔ جو قوا نین قدرت کے را زمعلوم کرنا جا جتے ہیں اور طبیعت انسانی اور موجو دات عالم کاعلم حاصل کرنے کے خواہشمن میں۔بیس اب آپ و تھے میں کہ ہاری سوسائٹی کے مقا صدکس قدر وسیع ہاں کا تام دنیا ، تام اقوام اورتام مالک سے آ دمی اُس میں شامل ہو سکتے ہیں اور شامل ہیں۔ ہاری سوسائٹی کوئی خاص محدود جاعت نہیں ہے، کلہ ایک بین الاقوامی جاعت ہے ،حیں کوا گرنری میں انٹرنیشنل کہتے ہیں ۔ صاحبان والاشان! یه صروری نهیں ہے کہ ہاری سوسائٹی میں جوکوئی خرکیب ہو۔ دواس کے تینوں مقاصدرِعل کرے ، کبکہ بیلے مقصدرِعل کرناکا فی ہے اینی نوع انسان کے ساتھ لمالحاظ توم و ملك ولمت وغيره كم محبت برا درام تائم كرنا- باقى مقاصدسے أكرامس كو بهدر دى سربوتوكونى معنالقه يت میں ابھی عرض کر مجا ہوں کہ میر سوسا نتی مین الا قوامی جاعت ہے ، یہی وج ہے کہ اس وقت مرم ملکوں کے باشندے اس سوسائٹی کے ممبر ہیں جن کی تعدا دو طرحالکھ سے دیا دہ ہے۔ اُن میں ہرایک طرحالکھا ہے اور بڑے بڑے عالم وفا منل اُس میں شال ہیں۔ کوئی تراعظم ایسانہیں ہے جس کے ہر ملک ہیں ہاری سوسائٹی کی شاخیں مرہوں گویا یہ ایک عالمگیر حاعت سے جس کا دنی مظاہرہ اس طوائم شرولی مے ہوتع پراس طرح ہواکر اکتو برمصلہ ع کے اخر تک مقالت زیل سے سار کیا دے پایات آ کیے ہیں۔آمسطریا أسطريليا، أئرلىنىد، نيدرلىنىد، رومانىد، سوئىنر دلىنىڭد اوررياستهائىد مىتىدە امرىكة ان بيايات سے علاوه ما و نومبروان میں جو بنیا است د نیاسے اقی مستوں سے آئے ہوں سے آن کا حال انیدہ معلوم ہوگااور اخبار مقیاسونسد ی مین عجب حابی سے سوسائی کی اس عالکیریت کو دیکھکرہم کہسکتے ہیں کہ ہماری جاعت

مثل ایک خمیر کے ہے جو منوں آئے میں طا دیا گیا ہے، بنوز چند تہیں اس آئے کی منا شرہدئ بریکن وہ وقت قریب آتا ہے کہ تام آطاخیر میں گھٹل بل کرخمیر بوجائے گا۔

آج كل طالب علم ما ويات بره كرنبدوون كيعض مراسم كوجر بهارك رشيون ا ورمنيول كتائم کیے ہوئے ہیں ، توہا سے میں واخل سمجھتے ہیں۔ مقیوز افیکل سوسا کٹی نے ان رسموں کی بنیا وا زروسے مزبب وفلسفه ميح تابت كى ب اوراك كاصيح مقصدا وربوشيده را زنايا ب بديني اك كي ملى ببيا وظا هركى ہے بنتلاً مردہ کی لامش جماں رکھی جاتی ہے وہاں دس روز تک دن رات چراغ حلا یا جاتا ہے، اِس سسے فائده بير بيم كرمرد وكى روح سوكشم شريريسي حبسم لطيعت ميس وإلى اس غرص سع آياكرتى بيم كرجوفواستات امس کی زنرگی میں بدری ہونا باتی رہ گئی تھیں ان کو بوراکرنے کی کوشش کرسے مروشنی کے باعث وہ وہاں نة ك كا درية آف سے غرض ينكلتي ہے كرجب اُس كو خواستات إدرىكرنے كا موقع مرسلے كا توده جلد ما يوس بوكرير كوشعش حيوارد سكى اوريه خوابه شات جب مرجايس كي تو وه روح سرك لوك دوادمی السلام) میں جا کے گی ورنداس مرت لوک دوادی بربوت ) میں علیکتی رہے گی -بس ج اعظانے کی رسم ایسنینجه خیزرسم سبے ،جس کواعترامن کی نظرسے دیکھنا نہیں جا ہیں۔ دوسری رسم یہ سے کرم تے وقت باركوجار إنى سے نيچ الار دمين براطادية بي-اس سے فائده يرسيم دمين اپنى قوت جا ذبر سے حرارت غریزی کو جلد کھینج نے اور بلائتلیفت و م کل جائے ، ور مابعض وقت ما کمنی کی تعلیف زیاده دیر تک اورمبست سخت رئبتی ہے۔ میمی وج سے که زمین برسونا براکها جا تا ہے، کیونکروارت فریزی کچھ نہمچھ کم ہوجاتی ہے۔ اگر مرک حیا لا بینی ہر ن کی کھا ل تجیا لی جائے، پھر زمین کی قوت جا ذبہ کا کوئی اثر اِقی نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہا رے بڑانے رسٹی ٹمنی مرگ عبالانجھاکر شبانہ روزائس پر بیٹھتے ستے اور عبادت الهى كرتے عفے ايك رسم يا ہے كرجب بيارى حالت آخر ہوجاتى ہے ادر كوئى اسد زسيت إتى بہیں رمہی تو تیار داراُس کو سرچیز کھلانا بلانا اختیا رکرتے ہیں اور کوئی پرسپز غذا وغیرہ کا نہیں رہنا۔ اس کامقصدیہ ہے کہ برخواہش مرنے والے کی پوری کردی جائے۔جس چیز کی طرف اُس کی خواہش ہروہ چیزمہیا کی جائے تاکہ مرنے کے بعداُس کی روح اُن چیزوں کے سلے عجائلتی ندرسے ارجلدیرگ لوک میں میوینے جائے۔ ہیں وجہ ہے کہ جو لوگ بوٹرسھے ہو کرمرتے ہیں ان کا تا ہوت بنا کر بہت وصوم وصام سے اُن کی لاسٹ کو لے جاتے ہیں مقصدیہ ہوتا ہے کرزیادہ عمر پاکر سی تحص شرااورو نیا کی

خودہ شات اس میں باقی ہمیں ہیں ، یہ جلد سرگ لوک کوجائے گا اور اُس کی روح تواہشات بوری کرنے سے لیے دنیا میں بہت کم بھٹنے گی۔ ہماری سوسائٹی سے ایک بہت بڑے عالم فاصل لیڈر صاحب نے حسب ذیل میٹم ویروا تعات تخریر فرائے ہیں۔

ا- ایک شخص قریب الموت تقا اور اینے ایک دوست سے آخری وقت سلنے کی خواہ ش رکھتا ہے۔

تیار داروں نے اس کو خرکی، لیکن اُس نے پچھوڑیا دہ پرواہ نہ کی۔ آخریں بیار کی روح اُس کی طاقات

کے بیے اُس دوست سے مکان پرگئی جو شا بر کئی سیل سے فاصلہ پر تھا اور اُس سے درواز سے جو رواز سے بروست رہی۔ درواز ہ کھلنے پروہ روح جسم لطیعت میں دکھائی دی اور اُس نے کہا کہ تم جلد طبخ لوگ مجھے زنرہ حبلا دیں سے ادر یہ کہ کر فور اوہ روح فائب جو گئی۔ یہاں اُس کی لاسن کو بے جیلئے کاسب سامان کیا جب محتو ڈراراستہ مطے ہوا تھا تو وہ دوست ل گیا۔ اُس نے واقعہ بناکر کہا کہ لاسن آثارو، پی تحف زنرہ ہو گیا اور احجا بہرے جنا نجہ کھن وغیرہ سب ہٹایا گیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہو گیا اور احجا بہرکہ جو خور حیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہو گیا اور احجا بہرکہ حیات اُن کرہ جنرا کی اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہو گیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہو گیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہو گیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہو گیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہو گیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص زنرہ ہو گیا اور اُس سے جسم کو گرمی مہر بنیا کی گئی تو وہ شخص کا خرد میں اور کرمی درسال زنرہ در ہا۔

کرآپ جل گر بتا ہے کہ کس جگہ وہ طاق ہے۔ پاوری مناصب نے ہت خاند کے اندر ساتھ جا کروہ جگہ بتائی اتفاق سے وہ طاق ا بیٹوں سے چزاد یا گیا تھا اور اُس پر بل سٹر کردیا گیا تھا۔ چنا نچ معار کو بلوا کر پر اسلام کردیا گیا تھا۔ چنا نچ معار کو بلوا کر پر صاحب کے ہفتے کے مطابت آس جگہ کو کھو داگیا تو وہ طاق نطا اور وہ کتاب اور پر چ برستور دکھا ہوا طا۔ پا دری صاحب کے کفے کے مطابت وہ پر چہ حلادیا گیا۔ اُس دن سے وہ بجر مجھی وہاں نہیں دکھائی دیے۔ زیا وہ تعجب نیز ہوا مرب کے گئے کے مطابت وہ پر جہ حلادیا گیا۔ اُس دن سے وہ بجر مجھی وہاں نہیں دکھائی دیے۔ زیا وہ تعجب نیز ہوا مرب کے پا دری صاحب کی آلدور فنت وہاں ساتھ برس سے جاری تھی۔ اِس تھے میٹر وہ بیٹر میں طوالت کے خیال سے عرض کرنا منہیں جا ہتا۔

مادیا ن والا بٹنان ا حب سے میٹرم بلیوٹسکی صاحب نے تھیا سفی کے دا زا ود اُس سے شیچہ سلات صاحبان والا بٹنان ا حب سے میٹرم بلیوٹسکی صاحب نے تھیا سفی کے دا زا ود اُس سے شیچہ سلات

صاحبان والاشان إحب سے میڑم بلیوشکی صاحبہ نے تحقیاسفی کے دازا وداس کے شیج مسلمات محث اے میں طا ہر کید، اس وقت سے آج کہ ساتھ برس کے عرصہ میں تام دنیا میں مجیب و غریب نند بلیاں ہوگئی ہیں۔

ساٹھرس پیلے۔۔ محبت برا درا مذہبت محدود حالت میں عتی بدینی خاندان، رنگ، ذات، جاهست یا زیادہ سے زیادہ ایک قوم میں محدود حتی اور جولوگ اس سے اختلات رائے رکھتے تھے دہ نیم جنی خیال کے جاتے تھے خصوصًا کا ہے ربیک کی قومیں بہت کم درجہ کی تجھی جاتی تفییں، خواہ کیسمی ہی اعلی درجہ کی تمذیب وشائیسٹی اُن میں کیوں شہر، گرآج کل نسل وقوم کا تعصب بجہالت کی علامت خیال کیا جاتا ہے اور جاعتوں کے اعتقادات پر عود کرتے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نام مزاہد باتنفن ومتحد ہیں۔

سائھربس بیلے ۔۔۔ انگلستان کی نوآبادیاں بعینی مقبوضات اورادالبحرعبدا حبداسفے۔اب وہی نوآبادیا ہتھت میں خواس بات کی علامت بین کراسی طرح تا م درآبادیا ہتھت ومتحد بھوکر ایک سلطنت عظیمہ بن گئی ہیں جواس بات کی علامت بین کراسی طرح تا م دنیا کی مختلف تو ہیں باہم لل حل کربنی آدم کی ایک لامحدود وجاعت بن جائیگی۔

سائل برس بیلے ۔ علم کی تفسیل سے نقط بہ غرض بھی کہ دا تفیت اور آگا ہی ماصل ہو۔ طالبہم کو یاسفید کوراکا غذیقا، حس پراس کا استا دیا ولی، لکھ دیتا تھا کہ ہم تھا رہے واسطے فلاں پہشہ یا کا م جوز کرتے ہیں۔ اج معلموں کا کام یہ ہے کہ شاگر دسی جو لیافت وسلاحیت پوشیرہ ہے اسس کا پروہ اُٹھا دیں اور تعلیم سے فراغت کے بعد، خودشاگر دوہ پہشہ یا کام اختیا رکرے حس کی صلاحیت ا بینے ول ود ماغ میں یا ہے۔

ساتھ برس سپلے ۔۔ یہ بات وعراض کے قابل منیں محتی کرانسان صحیح و تندرست رہنے کے لیے

جا نوروں کا گوشت کھائے ، کیونکہ نوگوں کا خیال عقاکہ وہ اُس کی خوراک سے واسط مخصوص ہیں ، گر آج بہت لوگوں نے رحم وکرم کی بنا پراورصحت وقوت کی خاطر گوشت سے پر میزا فیتار کیاہے اور تازہ ہوا، سورج کی روشنی ، اور فطری غذاؤں سے زغرگی بسر کرتے ہیں -

سائے ہوں بیلے ۔۔ علم طبعیات اور ندہب ،آبس میں وشن سمجھے جاتے سکے۔ عالم طبعیا ت بذا ہب کو جالت کی علاست مجھتا تقا اور پا ور پول کی یہ حالت بھی کران کا فرول کو مرود دخیال کرتے سکھے جن کا تول تغاکہ دنیا کی آ فریمش کو صرف جا رہزار ہس گذرے ہیں اور سوموار کی سی سنیچرکی شام ک ایک مہفتہ کے اندر ونیا پیدا ہوئی ہے۔ آج ہارے علماء کا قول ہے کہ پا در پول کی درائے ملم طبعیاست میں اسی تدر بے وقتت ہے، جس تدران علماء کی دائے خام ہے بارے میں۔

سابط برس بیلے ۔۔۔ بہت لوگ اپنے ندہب کوخنیہ رکھتے سکتے اور بیسمجھتے سکتے کہ معولی طریقہ خیال ، خداکی خدائی خدائی خدائی حدائی حدائی خدائی خدائی حدائی محدائی حدائی حداثی حدائی حداثی حدائی حداثی حدائی حداثی حداثی

جانے کا ادّہ رکھتا ہے اور اسی سے یہ لازی نیتی کلتا ہے کہی اوم ہیں باہم جست کا برتاؤ ہونا چاہیے۔
عنیا سفی اعلی ورج کی عقل اسّنا تی ہے ، جوانسان کو بتاتی ہے کوائس کا وجود کیا ہے اور وہ کس مقصد سے
ونیا میں بید اکیا گیا ہے یا بھیجا گیا ہے۔ خلاصہ یہ کر عنیا سفی ایک فلسفیا مسئلہ ہے جوار تفا کے سئلہ پر ہبنی ہے
اور فوق العاوت یا توں سے دور سے اور اس میں ہے انصافی ہقصب اور رمایت بیجا کی گنجائش نہیں ہے۔
یا گویا ڈارون یا ایمنسر کا مسئلہ ارتقا ہے جو قدرت کے دونوں بیلو، ظاہر و پوشیدہ، اور اسّنات کے نظام برن
اور نظام روحانی دونوں کی ترقی تبریج ، ظاہر کرتا ہے۔ عقیا سفی بیسکھاتی ہے کر ایسا قالون اخلاق موجود
ہے جو، براجھی بات، اچھے خیال اور اچھے کام کے لیے اچھا بھیل اور ہر برائے کام کے لیے برائیتجہ پیا گیا۔
ہے اور صون نیا تی یاسور اتفاق یا رمایت بیجا یا جا دو کا دخل اس میں نہیں ہے۔

صاحبان والانتان المحقوز افیکل سوسائی کی شاخیں سیکووں تا م ونیائیں بھیلی ہوئی ہیں۔ بھیلی میں اللہ بھیلی ہوئی ہیں۔ بھیلی ہوئی ہیں۔ منباونداتا کی سے آن مکلووں کی ماند ہیں جوبین وقت آساں مرئی پر جاروں طرف دکھائی وشتے ہیں۔ منباونداتا کی سے معنوم مرہوں سے کملیہ بخا داستہ ارش سے وہ ارد زر بروز عجاری ہوئے والیس کے اور جاں کہیں آسان خالی ہوگا وال شے ابریک سنید کراسے اور بیرا ہوجائیں گے اور جانس کے اور جاں کہیں کے اور جاں کہیں گے اور جانس کے اور جانس کی اور جانس کی اور گئی ہوگا وال سے ابریک سنید کرانس اللہ ہوجائیں گے اور کا جانس کی اور جہالے ہوئے ایک کا اور گئی ہوگا ہے اور کی اور بھرتام روی زمین براکے وم سے بادان رحمت ناذل ہونے گئے گا۔

## سر امول کی نمالیشس

بناریخ مهرج لائی مست عرف ال فرخ آبادیس آمول کی نمایش بوئی ادر فکو طفط کے زیصدارت جسمام منقد بوا اجب میں عمائی م عائی بن فہر کے علادہ فنظر الدر کے حضات بھی فریک تھے۔ نمایش کمیٹی کی درخواست پرمشران معاصب نے اس حبسسر میں مسب دیل نقر رفوائی ۔: ۔۔

مرمیس اورحفرات اِنجن - آج بربیلامو تع تاریخ فرخ آبادیں ہے کہ آموں کی نمایش کی جادی ہے۔ ہم کے موضوع پر تقریر کرنا خاص دمام کا کام بہیں - بر انہی لوگوں کا کام ہے جو شیری زبان ہیں گرمین احباب کے آخال امر کے لئے جو کمچد میں جاتا ہدل، مخترًا عرض کردل کا بہید ہے کہ اس کھیل کے ذکر سے آپ کی ضیافت طبع کرسکول-

واضح ہوکراس ضلع میں دوسوحھیالیہ قسم کے آم ہوتے ہیں، جن میں سے بہت زیادہ میں کام بند چھرسات قسم کے ہیں۔ بہنی، الکاری، نودھا، گوبال بھوگ، چون، دسری، برے کی آمن ۔ صرب الکاری الیا ہے جو نبارسیں بھی ہوتا ہے اور وہال وہ لکواکہ انہے ہے نسا ابھی حال میں ہردوئی کے ضلع سے لایا گیا ہے جو نبایت اعلیٰ در مبر کاآم ہے جس طع شام کاسیب، حلب کا انگور، دخت کا شفتا لو، معرکا لیمول ، سلطان کا ترنج مشود ہریاسی طرح ہدوستان کاآم بھی معوون فضوص ہے ۔ پھر ہدوستان کا آم بھی معالم سے آم اپنی اپنی عبد زیادہ مقبول ہیں۔ شلا بمبئی کا آلفونوں ، لکھنو کا دسری، عبر آبادہ کی افونوں کا جونیا اور دہ کا تربیشت اور لطیعت علی والا اسرود کی کا جونیا اور خ آباد

چا إكد در ختوب كى افزائش بود مجموع و ايك پرجا - اس كا نام گولاد كها كيا . نواب شوكت جنگ سے وقت مين تيكم مدى على خال جيك دار تحدى واقع اور هد ، فتحكم هر يوسك ميكم ما على خال جيك دار تحدى واقع اور هد ، فتحكم هر يوسك ميكم ميكم ما تا اور اس كي قليب كوده آم نواب نے اجازت ويدى تلميس فرايك ميں خليب كيس نواب نے اجازت ويدى تلميس و ين كا تيج به بيواكد درخت كرور فركي اور ايك سال سے اندر سنو كھ كي اور اداكي -

نودها آم فرخ آباد میں دکن سے آیا۔ عنایت خال ایک شخص فرخ آباد سے سوطن دکن کی کسی دیاست میں سوادوں میں نوکر تھے۔ جب وہ رضا جھیٹی بروطن آ کے تواس وقت ایک طبری قیم کا آم وہاں سے اپنے ساتھ لیتے آئے۔ بیال عزیزوں اور دوستوں کو نذر دیا ہے۔ سب نے بہت تعربیت کو لیٹ کی اور کہا کہ اس کی قلم لاکر فرٹ آباد میں لگانا جا جیے۔ جب عنایت خال نوکری پروائیس گئے۔ وہاں انھول نے اس کی قلمیں تیادگرامیں اور جب وطن واپس آئے توبست سی قلمیں ہماہ لاسکے اور بہاں اپنے دوستوں کے باغوں میں تصسب اور جب وطن واپس آئے توبست سی قلمیں ہماہ لاسکے اور بہاں اپنے دوستوں کے باغوں میں تصسب کراویں۔ اس آم کا نام نود ھار کھا گیا اور عنایت خال سے خسوب ہوا۔ جنانچہ ہے آم فرخ آباد میں نود ھا عنایت خال کہلاتا ہے۔

تیسرے ام کا صال یہ ہے کہ ایک درخت کا آم بہت ٹرا ہوتا تھا۔ وزن میں قریب سیر بلک سواسیر کا کہ دکھیا گیا۔ آموں کی مصل تھی۔ اتفاق سے گہ سے اس درخت سے یتھے بھرر ہت تھے کہ ایک آم ٹرپکا اور گدستھے برگزا اور کسی ایسی مگر لگا کہ ہلاکت کا باعث ہوا۔ اس وقت سے وہ گدھا مارآم مشہور ہوگیا۔ کو لااور نود جما تو بیاں بہت مشہور ہیں گرتمیسری قسم کا حال معلوم نہیں کہ اب ہے یا نہیں۔

حضرات اِئم مرف شیری اور لذید میده ہی نہیں ہے، بلکہ بہت بکار آ دیمی سے جب وہ کیا ہے تومین

ا باد ا باد فرت این اورکئی کئی طرح سے۔ کھٹائی جس کا دوسرانام امجود ہاں مک بین ایک سنبار ہی جنی اس کی جنی اور ا ادر ا جاد فر سنے این اورکئی کئی طرح سے۔ کھٹائی جس کا دوسرانام امجود ہاں مک بین ایک سنبار ہی جزیرے ، جر کے آمول کوسکھ کر بنائی جاتی ہے اور نہایت عدہ ترفنی کی چزہے جروز مرہ غریب وامیر کے با ورجی خانہ یں خرج ہوتی جو تی ہے کو گئی خریب ا دمی خرج ہوتی ہے دی دوسری چزکی کھٹائی اس کے مقابل کچھ بھی بکار آ مرفہیں سبت سے لوگ غریب ا دمی آم کی کھٹی بھون کر کھایا کہ اس جو فذاکا کام دیتی ہے۔ کے بو نے آموں کارس بھے کرکے سکھایا جاتا ہے اور ہرموسم میں کھا نے کی چزہے۔ اس کا نام امرس ہے۔

بندو دُل کے بیال آم کی قدر پاک چیز مجمی جانی ہے۔ تید داروں اور تقریبوں پرامسس کے بیوں کی بندھنداریں بناکر در واز ول پر یا اور نما یال منظوں پر لکھائی جاتی ہیں اور آم کا بھیل بچ جا کے سابان میں بھی شابل ہوتا ہے۔ جب آم کا درخت سو کھ جاتا ہے تو اس کی کلڑی ایندھن کا کام و تی ہے اور بہ قابلہ ڈھاک کے برسوسم میں اورخصوصاً برسات میں جلا نے میں زیا وہ انجی ہوتی ہے۔ بیا ناآم جس کو او کھٹا آم کتے ہیں عمارت سے کام بھی آتا ہے۔ خوشکہ آم جب سرسنر بوتا ہے تب بجل دسنے میں انها درجہ کا نیاض ہوتا ہے اور سو کھ جانے بہتری اطلاق کرتا ہے۔ نوائد کا کا برق مقول ہے گرت اورست برآید چرخل باش کریم ۔ اس درخت ا نب پر بربی اطلاق کرتا ہے۔ نراز حال میں ڈواکلوں نے تحقیق کیا ہے کہ اس کی جھال کی طرح پر دواکا کام و تی ہے۔ بورااطلاق کرتا ہے۔ نراز حال میں ڈواکلوں نے تحقیق کیا ہے کہ اس کی جھال کی درمین اس کے موافق بجمی گئی ہے۔ صاحبان والا شان ایمی نے آب کی خدمت بارک میں ہندو ستان کی زمین اس کے موافق بجمی گئی ہے۔ فرخ آباد کے آم کے خصر صاحبان والا شان کا میں نے آب کی خدمت بارک میں ہندو ستان کی تر وی اس کے جھے نمائیش کا بھی ذکر فرخ آباد کے آم کے خور میں اور کی نمائیش کو جرت آگیزادر گوناگوں ترقیا میں سر آئی بیں دوخوں کی خورت آگیزادر گوناگوں ترقیا میں سر آئی ہیں در اور کا کا اور میں میں جدو اور کی نمائی کی جرت آگیزادر گوناگوں ترقیا میں سر آئی ہیں در اور خونوں اعظام ترتبہ بر بہو ہے گئی گئی ہیں۔ اور عور وفنون اعظام ترتبہ بر بہو ہے گئی گئی ہیں۔

نمائیش کی دوقسیس ہیں۔ ایک تو می دوسری بین الا توامی۔ اگر بالغرض ہندوستان کے مصنوعات کی نمائیش کی ورقسیس ہیں۔ ایک تو می دوسری بین الا توامی۔ اگر بالغرض ہندوستان کے مصنوعات کی نمائیش کی جائے اور غیر منابک کی ساخت کی چیزیں اس میں داخل نہ کی جائیں تو دہ نمائیش قومی ہوگی اور اگر ساتھ ساتھ نغیر مناکب سے مصنوعات کر بھی شامل کیا جا کے تو وہ نمائش بین الا توامی جوجا کے گی ۔ آج کل دو تو تر مین الا توامی خالفیس کی جاتی ہیں، لیکن اعلی درجہ کے ہند ب ممائک مشلا برطانیہ اوانس اجر من وغیرہ میں نمیا دہ تر میں نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش بھی ہے اجس میں فرخ آباد کے صلع سے آم جمع میں نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش کا میں نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش کا ایک نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش کا ایک نمایش کی کھیں کھیں ہماری یہ نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش کا ایک نمونہ ہماری یہ نمایش کی کھیں کھیں نمونہ کی نمایش کی کھیں کھیں نمایش کی نمایش کی کھیں کہ کو نمایش کی کھیں نمایش کی کھیں کی کھیں کھیں کھیں کہ کھیں کھیں کہ کھیں نمایش کی کھیل کے نمایش کی کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کے نمایش کھیں کے نمایش کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کے نمایش کھیں کے نمایش کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کے نمایش کی کھیں کھیں کہ کھیں کھیں کھیں کھیں کھیں کہ کھیں کھیں کے نمایش کی کھیں کھیں کھیں کے نمایش کے نمایش کھیں کھیں کھیں کے نمایش کے نمایش کھیں کھیں کے نمایش کھیں کھیں کھیں کے نمایش کھیں کے نمایش کے نمایش کھیں کھیں کے نمایش کے نمایش کے نمایش کھیں کے نمایش کے نمایش کے نمایش کے نمایش کھیں کے نمایش کے

کے گئے ہیں۔

نایش بین کارگرول کوانها است ، تمنے اور سار شیکٹ دسیے باتے ہیں جس سے ان کی بہت ہمت افرائی ہوتی ہے اور اکر ان کی بنائی ہوئی چری تعدا فرائی کے طور پر زیادہ قب بیں اور اکر ان کی بنائی ہوئی چری تعدا فرائی کے طور پر زیادہ قب ہیں اور صنعت کو ترقی ہوئی جس سے ان کا عصلہ بہت بر متنا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دو ایجاد واختراع کر نے درہے ہیں اور صنعت کو ترقی ہوئی ہے ۔ پورپ اور امر کیہ میں یہ صال ہے کہ آج جی نیزا بجاد ہوئی وہ دو سرے سال استعال سے فاد ہے کرنے کے قابل مجھی باتی ہے کیونکہ وہی چیزتر تی افترائی میں اور نیز بہت نریادہ کیے اور کی سے مناحوں کر پے طن و ب سے صناعوں کر بے طن و ب مناعوں کے دو بین اور ایک فرو ہیں اور ایک اور انتراع کے لئے صناعوں کر پے طن و ب ب مناعوں کہ بین اور ایک اور انتراع کے لئے صناعوں کر پے طن و ب عال میں آب کو دو بین کا کہ وائی سال بور ہو واف والی کے ایس سے اور کی ایک نمایت مو و دن ومشور و صناع تمام دنیا میں اس نے تعنا کی ایک نمایت مو و دن ومشور و صناع تمام دنیا میں اس نے تعنا کی ایک خرار میں اس نے اور کی کو اس نے اپنے مونوں سے اس کو اپ وائر کی ہوئی اور انتراع کا کرائی میں اس نے تعنا کی ایک طرح ممالک پورپ والم کی کے ہوئی دو انتراع ایک خواص صنعت وحرفت میں نما بین اور دو گذر سے ہیں جنوں نے انسانی تعدن کے تمن پر ایجا دو انتراع کو کا آپ میں تا ماشیے چروناکر اس کو بہت بلند با یک دیا ہے اور طوم وفون میں جرت آگیز ترقی کر کے ہارے شکر کے مارے شکر کی ہارے شکر کے ہارے شکر کی ہارے شکر کی ہارے شکر کی ہارے شکر کی ہارے شکر کر کی ہارے شکر کی ہارے شکر کی ہارے شکر کی ہارے شکر کو ہیں۔

میں بین الاتوامی نمایش لندن میں بہت برے بیان پر ہوئی۔ اللہ پارک میں نمایش کی اشیاء کے واصطر موز من بيكستن في ايك نيش محل تياركيا تها اودايك قطور زين عليده دس الأكه مربع نط كالخصرص كياكي تعانها كشركا اقتتاح للأمغلمه وكثور بينفه كياتقا ومعنوعات داخل نايش بوشحان كي قيمت كاانيازه ووكرو ومسرسطه لأمجه النماليس بزار نوسو مجتيس بوبله تقا (اس مين كوه نور ميرسه كي قيت شامل نهيس جه ليكن منافع مبت زياده بوراجو قريب قريب بنيس لاكه كم تها-

اس کے مید فرانس میں بین الا قدامی خالیش مقتصط میں ہوئی جس کا نقتاح شہفشاہ فرانس نے کیا اور باده براد كار كرون كرتمن وي حكم اس نايش مين خاص بات يتمي كرم تدروشياد واخل ناكش موكس وه ان صناعول کی تھیں اجذر مرد تھے بڑے اس اپنے بس کی تیاری کے بعد فیلڑ لفیا واقع امر کیریں بست طبہ پیانه پنمایش دونی، جبکه در کین از ادی (بینی سوراج) کی سوبرس کی سالگره منانی گئی بین میس مساته بزار كارتيرول كرتيف اورانعا النافع واتسام كعطابو كالتي اوردنياكي ٢٠ اتوام في وركت كى بين والماح بين فرانس میں نمایت برے بیان برین الا توامی نمایش ہوئی اس کومیار کرور ادمیوں نے دیکھا۔ کسس موقع بر فوانس اس قدرانتظام بین نهک تھا کہ اِس نے جند ملک اور تو می قرآت کو ملتوی کردیا تھا کہ مبا وا نما نست س کو نقصان بهوشيحه.

بندوستان میں وَتَا فوت مُناكِثيں بوتي رہتى ہیں۔ بہوست صاحب تورنر كے وقت میں بقام الم آيا وجو نائش ہوئی تنبی وہ نہایت کامیاب رہی۔ نایش کی تاریخ دیکھنے سے معلوم ہدتا ہے کرجب حاکم والحت، کسی صنعت وحرفت کی ترقی واشاعت کی طرف ستوجه وتا سے اتو نمایش کے دریعہ سے نروع دوزا فروں اور ترقی کو جاکمل ماصل ہوتی ہے در در ترقی کی دفتار نہایت سست ہوجاتی ہے سے منربركمجا يافت شهربت تمام بدولت خدائی برآور و مام آخرين ين آب سب الم كميش كافتريه اداكرتا مول كرآب صاحول شدازراه قدر وان ودربان

اس موتع ير مجهديا دفرمايا .

مطبوعه يونا كمير ان الرئيس لكعنؤ با بتمام سير ذر الحسير

|  |  | -       |
|--|--|---------|
|  |  |         |
|  |  |         |
|  |  | \$<br>- |
|  |  |         |
|  |  |         |
|  |  |         |
|  |  |         |
|  |  |         |

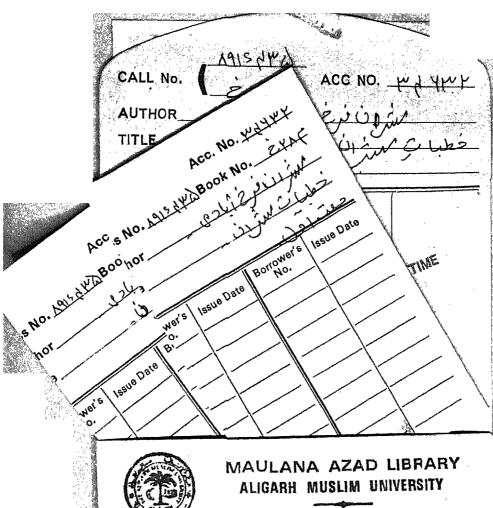



RULES:

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over-due.